## تاریخ هندوستان جددوم

سلطنت اسلامیه کا بیان

خان بهادر سمش العلماء مولوی ذکاءاللہ صاحب دہلوی مرحوم



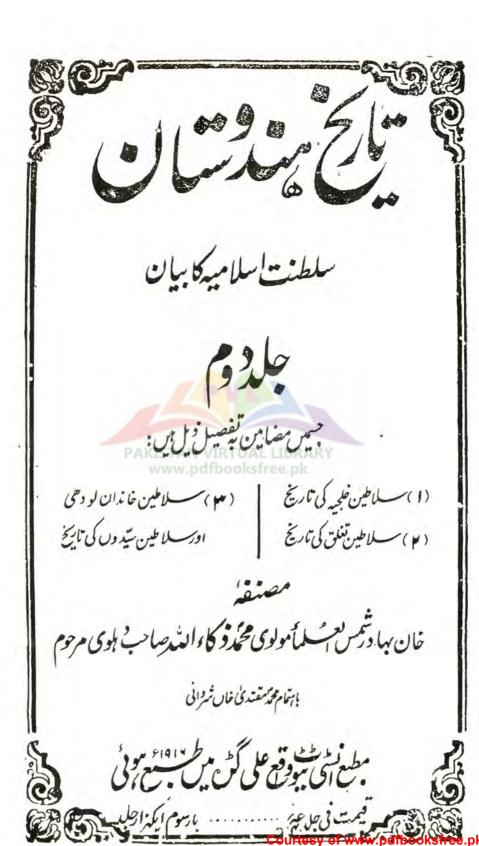

موری قیمت تا برهم اس کے دوصتے ہیں صفاق لیس (۱۱) تا برخامہ ۱۷) ساتھ تھیمت ہیں اس میں اس کے دوصتے ہیں صفاق لیس (۱۱) تا برخ سندہ (۱۷) تا برخ کشیر دس تا برخ گرات برس کا برخ سال میں (۱۱) تا برخ سلاطین جی و صدوہ م پیر بربی تا برخ سلاطین جی و صدوہ م پیر بربی تا برخ سلاطین جی و صدوہ م پیر بربی تا برخ سلاطین جی معمندہ کن (۱۷) تا برخ سلاطین عادل شاہیہ بیا بورد ۱۳) تا بیخ سلائیں جو دست اس بربی تا برخ سلامین جو دست اس میں بربی تا برخ سلامین جو دست اس بربی تا بربی تا برد سامید ملک بید در می شورت کی در ایک تا رہے میں تا برخ سلامین جو دست کا بربی سلامین بربی شاہیم ملک بید در می شورت کی در ایک تا رہے میں کا دیا ہو ہو ہو ہو ہو گار در کی تا رہے در ایک تا رہے در ایک کا رہے در کا رہے در ایک کا رہے در کا رہے در ایک کا رہے در ایک کا رہے در کا رہے در ایک کا رہے در ایک کا رہے در ایک کا رہے در کے در کے در کا رہے در کے در کے در ک

صلاح مل المسلم المسلم

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جلردوم

اس جلد کے بین باب ہیں۔ باب اول میں سلاطین خلی کا بیان ہے۔ باب دومیں سلاطین خاندان تغلق کا ذکرہے۔ باب سوم ہیں تیدوں اور لو دیمیوں کے بادشا ہوں کا صال ہی باب اول بین برنی سے۔ اور باب دوم بیں شلطان فیروز سنا ہو باب تغلق کا بیان تاریخ فیروز شاہی مراج عفیف سے جو مخصوص اسی بادشاہ کے عہدے ہے اور باب سوم میں تاریخ مبارک ننا ہی کی بن احد سے جو مخصوص ہیں۔ وں کے عہد سے ہے زیا دہ رصناین کا میں باتی تو این مفصل وی بی بن احد سے جو مخصوص ہیں۔ وں کے عہد سے ہے زیا دہ رصناین کا میں باتی تو ایخ مفصل وی سے مضامین کا اضافہ ہوا ہی۔

دا، تاریخ یوضته الصفاد ۱ بجبیب لسیر (۳) تاریخ فیروز شاهی ضیارالدین برنی (۴) سفرنامه ابن بطوطه ده ناریخ سلاطین افغان مصنفهٔ اجریا د کار (۴) مخزن افغانی دی تاریخ خانجه الع دهی مصنفهٔ ممه ایشه (۸) تاریخ دا دٔ دی مصنفهٔ عبدالله (۹) انگریزی تواریخ چهند -

فرت عنا رو علدووم الساول فاندان فلحي وَ مسلما مها بالله الدين فيروز خلاد مبيي - الكه جيجوكي بغاوت - انتظام ملكي مين فلافياقا ومن سلطان جار الدین کی اخسان کی اتبی در دکا بتیں۔سلطان کی مہزر وری وہنرشناسی ت رموري فن - سلطان كى بشكركشى رئتينو، ير- مغلون كاحله-علاد الدين كى مهات ائ یا۔ غیرہ - علا والدین کی مهم دکن پر۔ سلطان حلال الدين في ووات اورطك وعلاء الدين كابا وتناه مريا أَقَدَرَ فَالَ كَا بِا دِيثًا ٥ بِهُونا - ذكر با دشابي سلطان علارالدين فلجي المقلب بيسكندر نا ني -ُ جِلا آنِ الدین کی اولا دا دراُس کے ہواخوا ہوں کا حال۔ مغلّوں کا حلیہ گجآت کی ڈخےا کے سیاہ کی بنا وت میپوستان کی فتح -مغ<del>لوں کا دوسراحلہ- سلطان غلارالدین کے</del> : ہور : خیا ہات ۔ فلعبہ رنتھینور کا محاصرہ - علیّ رالدین کے بھیتھے کا تخت عاصل کرنے کے لے جا کو قس کرے کا رادی ورائس کا استفام می انجوں کی بیاوت اوران ونیر اور رُختہ یا دوارہ فتح کرنا۔استباب بغاوت اوراُن کے انسدا د کی تدبیریں۔ یا بن وضواليط ما أل - با لآف وا ورقاضي مغيث الدين كي گفت گو-مغلول ؟ ) مهات اورائح النبيا دکے دائے فوانین اورضوالط وقواعد کا مقرر ہونا۔مغلوں سے اٹھائیال، یجورگڈہ کی فقت و آن کی رات نیففرخان و دیول دیبی (دیول دئی) کی عاشق مست و قی -صابع وسبوانه کی فتوج - مهم تلکانه - کرناهک. اور طبیارسے راس کا اروا کا کاساتھ ہونا نوسلم مقر به متركزه اورمار سنركي فتح كابيان - ملك كو وركي حكيس. لاآت آر بنا من آورجیتور گذرکے تملیانے کا حال سلطان علاءالدین کی و فرنات۔ سلطآن رار ن کی تا وتیں اور اُس کے عهد سنطنت کی عجیب فریب باتمی اور انتظام وكر بها الدي تووقط الدن مرارك ٨٥- ٨٥٠

شہآب الدین ہمر سکطان قطب الدین مبارک شاہ فلی۔ قطب الدین کے بُرے بھلے کام۔ گرآت اور دیوگڈہ کی مہم۔ دولت آبا دا ور دہلی کے درمیان سٹرک۔ قلقہ گوالیار کا حال دہلی میں سلطان قطب الدین کا مراجعت کرنا وخولیش اقار ب کا قتل کرنا اور بہودہ حرکا طیب آرخسہ و خال کا جانا۔ ملوک علائی کو دہلی بھیجنا۔ 'با دشاہ کا اُن کے ساتھ بدسلو کی کرنا۔ خسرو خال کے جانے بدسلو کی کرنا۔ خسرو خال کے جانے بدسلو کی کرنا۔ خسرو خال کے اختیارات اور ہمند و ک کا با دشاہ کے دربار میں بھرتی ہونا نے آبان مبارک کا

مل ہونا ورعلاء الدین کے خاندان کا بالکل کھانا۔ خسروخال کی سلطنت محمدو

ماک فزالدین جزماخان کا (جوآخرکوسکطان محرتغلق موا) خسرو خان کے پاس سے بھاگنااورلینے ہاپ خازی ماک بعنی سلطان غیاث الدین تغلق شاہ پاس دیبال پورجا نااور پچروہاں سے دہلی میں فتح پاکرا ورضہ وخان کوفتل کرکے خا<mark>زی ماک</mark> کا با دشتا ہ ہونا۔

> باب دوم شا بان تغلق کا بیان

سلّطَآن غیاف الدین تغلق نناه مهم تلکگانه و قوباره مهم تلنگانه کسے الغ خال کا ورُنگل مانایست لطان غیاف الدین تنسلق شاه کی مهم بنگاله - د فات تغلق شاه -قلعهٔ تغلق آباد -

سلطان المجابد الوالفتح محدشاة نغلق كى سلطنت ١٠٠٠ - ١٠١

سکھان بح پندن شاہ کی عادات ۔ سغلوں کے حلے روکنے کی عجیب تدبیرہ بادست ہی کا عدہ تدبیریں۔ بادست ہی کا عدہ تدبیریں۔ باقر شاہ کے نامعقول منصوبوں اور تدبیروں کا بیان ۔ اوّل نامعقول تدبیر۔ ووَم نامعقول تدبیر۔ چہارم نامعقول تدبیر۔ چہارم نامعقول تدبیر۔ ووَم نامعقول تدبیر۔ موّم نامعقول تدبیر۔ ووَم نامعقول تدبیر۔ والی کی بناوت مونوں کے بنا وی دوری کے بنا نے کا قتل۔ بادشاہ کا میں جومیش ملطان پر آونت آئی۔ ورمیآر) کی بناوت اوری کا بنائی کے کا قتل۔ بادشاہ کا

"آ كى بورة - قبوج كابر بادرنا-سامل کارومنڈل پر بغاوت - شا ہوا فغان کی بغادت - باوشا د کا شام اور سا مانہ کے بشردون كا مزادينا - كه كون كى بغاوت فليقه مصر كا فلعت - كرنا مك كى بغاوت ا باد شاہ کا سرّے وواری میں رہنا۔ بغاً وتیں۔ وہلی میں با دنشا ہ کا رہنا اوراُس کے : شغال مَدَ وَعَزِيزَ حَارِكَا و بإراد بالوه مِن الله الجاولون كا بيونا- كَرِآت اور دكن اً کی یا ویر محدتغلق کے عمد میر اسل بوال کی و حسة اسلطنت با ابن بطوط سنے جو ا ہندوت ن ہیں اپنے آنے کا ور سندہ ار کا حال کیا ہے۔ این بطوط کا ہندوستان الم "المربيطيني واك كابيالا - را - كرادساف - وتبي كي فصيل اوراس ك دروا زے۔ دہلی کی جامع مسجد۔ د و حوصوں ہ بیان ۔ مزارات کا ذکر۔اوصا شلطان می فلق- و کر آباد شاہ کے ابواب مشور و آرائش گاہ کی تربیت کا- جلوش عام ين آميول کي نشت برغاست کي زبيت غربا بينے سافرين اوراصحاب بريه کا داخل ہو اے خاک کے بدیوں کا سلطان تک پنینا۔عیدین میں یا وشاہ کا سوار ببونا۔ علوس مبر ومراعظ ومنجره عظم إلى وثناه كاسفره الاطعام فاص كى ترتب كاذكر تر مرا كى ترتيب كا جكر- با دف وكى فياضى كى حكايات ملطان كى تواضع اور الفياف كي كايات وافات صلوة واحكام شريعيت مين سلطان كارث زو ما ويتاه کے ، گا د قبل کرنے اور کینے وانتفام کے افعال ۔ سکھان کا قبل کرنا اپنے تبانی کو-ساقیھ ین سوا دی کا فقل ایک ساعت میں۔ ابن بطوط نے جوا بنا حال دبکی آنیکا لکھاہے اور کا مختصر بان- منا قان عين كاتحفه تخالف كابحيينا اورابن بطوطه كاروان بيونا-نوكر سلطنت فيروزشا وكغلق الزابه بإباتك بَرُوزِ نَا وَلَ وَلادت - فيروزشاه كا قوانين وآئين سلطنت مِين تعليم بإنا ـ سلّطَان فيروزشْ الحيا تخت نشیق میروزشاه کی ارائی مغلول اور سرکشوں سے پسلطان محمود شرا ، کے تخت نشیر کہ مے ين خواج حيان احدايا زناغلطي كرنا في خوا تجه جهان كاستاكه سلطان فيروزشاه بادنهاه موكيا-

الملكان فيروزنناه كاسفر مفشه ولى كوسلطان فيروزس قوام الملك بغان جمال تقول کا ملنا۔ خواجہ جہان کاسلطان سے ملنا۔ خواجہ جہان کے باب میں سلطان کی گفتگوام اُکے سائقه - بانسي من سلطان فيروزت ه كاآنا مسلطان فيروزت ه كا دېلى مين آنا - فيروزشاه كى نوازش دہلی کے آوسوں پراور بقایا کی معافی -سلطان فیروزسٹ و کا قاعدہ جدید معافیا حب كو قا بون نان على كهتے ہيں - بادشناه كى رعيت پرورى خسرو ملك بوز فرز ديدزاده کا عذر یسلطآن فیروز کا نما زجمعه اورنما میمیدین کے خطبوں میں سلاطین ماضیہ کا نام دمل کرنااورسکوں کا حکم دینا۔ مبنگالہ کی ہیلی مہم۔ با دہتنا ہ کی مراجعت دہلی کی طرف یشہرصاً فیروزه کا بنا نا ۱ ورنگر کا جاری کرنا-استقامت املاک بینی با دست ه کامحصول زمین تقریر لرنا- بانسی میں بادٹ ہ کی ملافات شیخ نورالدین سے جمنا کے کنارہ پر فیروز آبا د کا آ ما و کرنا - ظفرشاه کاسبنا رگا وُ**ن ہے آناور فیروز** شاہ کی نیاہ مانگنا- ککہنو تی کبط<sup>ن</sup> با و شاه کا د وباره روایهٔ بهونامشهر دنیورکی بنا کا حال سکلطان سکندرشاه سے با دت و کی جنگ - قیروز و *کندرشا ه کی مصالحت - سلط*آن کا روا نه ہو<sup>ن</sup>ا اور جونیور سے جاج مگر جانا۔ ہاتھی کا شکارا ورجاج مگر کی اطاعت۔ با دَسَتٰ ہ کی مراحبت جاج نگر سے د شوارگذار را ہوں سے -سلطآن فیروزے عمد میں ریا یا کی خوست مالی و فاغ البالي قلعه نكركوث كي فتح - مفت كي مهم كاصلاح ومشوره - مفتة كي سمت فيروزشاه کی روانگی اور و ہاں بہنچنا۔ اہل کھٹ اور کب لطان کی لڑائی ۔ سکطان فیروزٹ ہ کا گرات جانا۔ با وَتَ ا م كَ لَشَكُ كَاكُومِني رن (كيمه كارن) كونخي رن بي فلق كا زاري كرنا اوربادت ه كا تاسف كرنا - فيروزت ه كا گجرات مين آنا - سلطان فيروزت ه پاس فان حبان کا مساب جنگ کا بھیجیا۔ سلطان کا گجات سے ٹھٹے روایہ ہونا۔ التجھے موسم مِن المنت اندرسلطان كا أ- ملك عادالملك وظفرخان كا دريا اسنده سے بارجا نا ت بہوں سے اطاع - کیک کے لئے عا داللک کا دہلی جانا - ابل عظیم سے صلح ہو آا با نبیه کا فیروزت و پاس آنا-فیروز ننا و کی مراجعتِ دہی میں - قاکم گرات کی بغا و ت ا ورحیوٹر چیوٹے جبگڑے ومعا ماات۔ با دن ہ کی جمعیفی کی باتیں۔ با وَشَا ہ کی وَفات

اطاس گرایان و ایجاد - مرت حرا سے فیروزسٹا: کابازر بنا- بادسناه کا استام الله موں کے جمع کرنے میں۔ فیروز شاہ کے واسطے خلیفہ کا خلعت آنا۔ فیروزشاہ کا دربار إير البينا - سرا و ملوك كى بهجت ومسرت - أرزانى استبيا و فراخ سالى و ملك كي أمدني ا و کے عالات - بیسرعا والماک کا با و شاہ سے سیا ہ کے باب میں وض کرنا اور شاہ سے ا جواب باسر بن بانا- منار ما زسنگین کا دمای مین لانا- با و شا دکے شکار کا حال-رق عام کی ارات - با درت ه کا بیکارآ دمیون کا به کارگرز - کارهٔ نزات فیروزشا بی کے اسا ئى شيئ - باد شاہى سكتے - دبوآن خيرات و شفا خانه كا بيان - با دشاہ كے حش اور عليه يه أبين زيارتين خواب كي تعبيرين - با وسشاه كا الشوع ا ورخال كي نامطهوع الان الم ووركنا - ايك بريمن كاجلانا أوربر بمنون سے جزيد ليا المان یے ہے۔ یا دیتا ہ نے جوع کیات جمع کئے تھے۔ با د شاہ کے زمانہ کی تصمیبیفا سے ُطابِحه "ا ریخ فیرور**نا ہی۔ ذکر آبوت ہی غیات الدین تغلق ش**ا ہ تا نی بن فیچ سشا وہن عَياتُ الدين تعلق شاه ناتي والويكرين طفرخال و ناصرالدين عرفاه وسكندرشاه وناصرالدين محموشاه ١٣٠٠ - ١٨٥٥ النيات المين تغلق شاه تاني بن فتح شاه بن سلطان فيروزشاه باربك ووَكَسلطات بو كمرينًا ، بن ظفرخان بن فيروز ثناه باربك - وكرّسلطنت سلطان ناصرالدين مجرّست ه : وساطان فيروزبناه باربك - وكرسلطنت سلطان سكندرشاه بن اصرالدين محدت مد الطان ناصرالدین محمروشاه لیسرخر و محدشاه ناصرالدین بیضه خیان دسازیگ نال را في - مراقبال خان كا قبال حمكنا -المورة عا مناك يره ١٧٥ عم ١٩٠٠-الميرتيور كام فره بندونان برحك إف ي - آمير تموركي روانكي بهدوسان ك

فرست مضامين

را دہ سے ۔ کٹورا درسیا ہ پوشوں پرجاد ۔ مرزا شاہرخ کاخراسان پنچیا اور ہن ماہی گیرکا نبنا نا۔ اب سندے حضرت صاحبقراں کاعبورکرنا۔ شہآب الدین میارک ثنا ہ میمی کی متا بعت اور بعدازاں اُس کی خالفت ۔ ملیا کی بر با دی **۔نصرت** گکھ*ری پرحل* ا وری شاتبرا دہ بیر محد کا متبان سے آنا۔ فتح شہر مندو قلعہ بھٹیز بھٹیز سے سرتی وفتح آبا د وا ہرونی کی طرف سفر جبوں سے لڑائی۔ فتح دہلی کی تیاری ۔ مجلس مثا ورت در حلہ دہلی۔قبیدیوں کا قتل ہونا۔صآخبقراں کاسلطان محمہ دسے لڑنا اور نستے یا اسلطا محمود و ملومناں کا بھاگنا اُن کے بیچھےسپاہ کا جانا دہلی کانستے ہونا۔ دہلی کی تناہی کیرتمور کا ہندوستان میں اور مگہ یو اکی نیت سے جا نا اور دہلی ہے بنضت کرنا۔ للته میریم کی فتح- در آیا دگنگ پر مهندوک سے اطائیاں- ایک ون میں امیر تنمور کی تین فتح - درّہ کویلہ (ہرد وار) میں ہندیوں کا غارت کر نا اور پتھر کی گائے - تما لگ ہندوستان سے صاحبقراں کاع نم مراجعت <u>۔ کو آہ س</u>والک کی تاخت و تا راج ۔ کو ہنوا سے آگے کے جنگلوں میں لڑا نیاں۔ نواحی <del>تموں میں لڑا نیاں</del>۔ لا ہو را درشیخہ کو ک د کھی کا ذکر سلطان مجووس ۲۹۷۵ و۲۰ اتمیر تیمور کی مراجعت کے بعد ہندوستان کا حال۔ وولت خان لو دہی۔ سيدول ولو دبيول ل سیدخضرخال کی سلطنت ۲۹۵-۴۸. ۳ تک ملطنت معزالدبن ابواَلفنج مبارک بِشاه - گھٹ دن کی لڑائی - کشّھیرا وراٹا و د کی - جسّرت نتیخا اور رائے بھیم - گوالیا را ورمبوات کی مہم و براینہ کی مہات-بسرت کمکر کا فسا د - نولاد غلام کا فسا د - اسپر کا بل سے لڑائی - جبیرت شیخا کمسکر بادنناه) وفات اوراُسكے خسال۔

المطن مخرشا وي فريدفال ين غرمال عرب المراس سلطنت سلطان علاء الربن بن سلطان محدثاه يستيدون كي الطنت-سلطنت ايلول او دهي وسرس بهم سلطان سلول كي مخت نتين وراُسنَة ابتداني عناب متبيدهان كا فيربيوناا ورسلول لودً ُكَا بَيْرِفْ وَخَطِرِياً وَشَاهِ مِونَا \_سلطَانِ بِها ول كا دبيال يورمين لشكر حميج كرنا اور • بلي مُرْمِزُ أ شرقی کا محاصه کا مساحات بداول کا دوره انتخام کے نیے سلطان بدول کی اوائی سامین شرقی نے - مَابِّ کی تقبیم- او دے پورے را ناسے درخدخان هبی سے سلطان بہلولی کی لالی روس مدر ربونا-سلطان ببلول كي خصائل-

المان سلطان كندرلودى برهس و ١٣٥٠ ملطان بهاون کی تخت نشینی ملطان مکندر کا دوره مهات گوالت روب منه .. جو يورا وريني أن رف كالماري القرار فغاني كي رنجب ملطان سكندر سيرها كم ولي كوساطالا سنندر كا شاويبا - كواتباروبيانه و د ببول يورا ورمندريل كيمها مان إِنْهِرَاكُره كَى بِنَا - آكَرة مِن زلزله - عِنْهَ كَاكُمُاره كِي واقعات - آومزا ، گذره كي فسنخ -المسائم من المارتوري مم من كانظ - لكنوجيديري - ناكور سيوس بور ك والعات وفات ملطان سك روخكايات وفات سلطان سكندر ك خصاش و عادات والته مات اوراء رحالات - سلطان سكندرك عديس ببندؤل كافارسي يرمنا ا ورسشارے **کتا بول کا فارسی میں ترجمہ کرنا ۔۔** سلطان يرام بودى ١٥١٤ م ١٩ سامان ابراي في الني تهم واليارساطان حلال الدين كاما راجا نا-اورسلطان الرائيم وراسط مرامين كارها وراسط منه وراسة حريركوالما -الإدخاه اورباغي امراكي ارطاني بيرا آمويجا سبياله المهابهم كي داني بهآدمين بإدرثيان ك ولا وت

[[ ولتحان لودې حاكم پنجام بناوت سلطان اېر عيرك آيا نه كې ارزاني اور بيدا وار كې او اط فنمط-

باباول فاندان في "اریخ فرشته می خلیوں کی اس کا حال بجواله نظام الدین احریختنی به لکیها ہے کہ دیٹ گیرخا کا داما ، قالج خاں بخیااور وہ اپنی ہیوی سے کہ جنگہ زخاں کی مبیٹی کھی ملال رکھتا ہمتّا اور جنگہ زخاں سے ، مرارا وملائمت كے کچھ علاج مذبخهااسلئے وہ مہمیتہ اپنے مفر کی تاماش میں رمتہا تھا ۔حب جینگیزخاں نے درما یہ ن ِيكُومِو كركے مِنطان حاال لدین خوار زمی کومغلوب کیاا ورمهات ایران اور توران سے اُسکو وَعُن ملی و رأنے اپنی وطن کومراجت کی تو قالج کویٹا میزخاں سے جُرا بونے کی فرصت ملی۔اور و ہ اپنے ایل الوس کو ، تعسب ہزار خاندار بھے ہمرا دلیا کوہ ہتان غور وجرحتبان کے درسیان آن بسیا۔ جب جنگیز خان مرگبیا تو آگی و ِ دِنَّے ہی ہی کی سید کی کہا گیا ۔اس نے مہیں بوطن اختیار کیاا وراُسکی نسامیس بڑنہ سے کہ مارا المرين وينه المريخ العرب مبندوشان كوتسنج كميا توفع محتوث تقوث قرب وحوار المهبت سًا جَيْلٌ نَهِ نُرِقِ بَوضِهِ اور سالِطينِ في امراكي ما إزمت اختنيار كركے صاحب فتدار مو آھيے۔ ہا شاہ بالال لدين هني بلوي العن من موده من وي دونون من سال ما به منتين - قال ک*ي توليف وي* خالج بنا،ور کهٔ تاستهل سے الف سقط مور فعی رہ کہ : و ساحب ما پنج ملہ قبیان بیا کہتا ہو کہ ترک

سلطان حلال لدين فيروزشا ويجي ابن إفت أكرا أر فيثم تفحين يك كانام خلج تغااُسكي اولا دكونكي كتي بيب يتول صبح السب معلوم بیته کرکے تب تاریخ نو نوبیس بین مگریہ: دکر ہونا ہوکہ امیرناصرالدین بکتیکیں اورسلطان مجرویخ نوی وس نے و خلج کے بھی امیر تھے جس سے معلوم ہوتا ہوگہ انجاع مدرسنگہ خال کے عمد مرسقدم تھا۔ یہ موسكة بحكة قالج توم فلج سے موا ورحلال الدین فیروزشاہ دہلوی وسلطان محمود مالوے اُسكی اولاد عربين العبغلى موخ سكتنه بين كرخلجي أيك نا تاري فوه برجس كالأيك گروه دريارسيون كے مخج کے پاس فسوں صدی میں بتا تھا اور اینیں دیوں میں اس کا ایک گروہ سیشان اور مبند وشان کے در مبان کینی افغانستان میں مدت سے آبا د تھاا ور د شویں صدی ناک <sup>ر</sup> ہ ترکی زبان بولنے تھے۔ مًّا نْنَالُول كُيْسِانَةُ وْهُ لِيسِيلِ عُلِكُربِ كَهُ وهُ بَعِي افْغَانِ شَمَارِ بِيونَ لِكُمْ مِي وكرسلطان حبلال لدين فيرورشاه مج شنة سي معلان حال لدين فيروز طبي كوشك <mark>كياوگرهي مين</mark>خت نناسي ريمجيا حضرت<sup>ا</sup> ميخر<del>يرون</del> جرينتاح الفيرة من شعار لكه بين أنه يمعلوم بوتا بحكه وه المدين تخت يرينها - استعابر جادی دویمیں راسوئیس روز مسرم ساعت ترا درعالم افروز زهجرك شفص ينتاه وزيال ﴾ ه ماشت با فيروزي فا ل نے پیلے کہا ہو کہ تبیا دے شیرخوار سیجے تمس لدین کو حابال الدین باس اُسکے بیٹوں نے بینجا دیا تھا۔ ا لَيْ لَكُونَا وَكُيْرِ أَمِالِ الدِينِ نِي كِيرِ دِنولِ اسكى نيابت مِن كام كبيا وركيراً سكو قديد نما ندمين جعيجه يا وكيا فينتمت تحنونيا بهركه اس شبرخوار بحيِّ كاخون كردن پرليا -اورآپ بوڑھا ستربرس كي عمر بر تخت پر میٹا۔ دلی میں بڑے بڑے قدیمی فاندان کے امرار سر قوم کے سردار موجود مخفے۔ وہ اسٹی برس ترکوں کی سلطنت ڈیکھ چکے تھے۔ اُنکی نظر میں خلجی ہے قدر تھے۔ اس بوڑھے ملجی کوشخت شاہی بہ بیٹھا نہ دیکھ سکتے تھے ول ہی ول میں جلتے تھے اوراُسکی اطاعت کو زنگ مارجانتے تھے۔اس ب سے با دشاہ بھی انکی طرف سے اطمینان نہیں رکھتا تھا۔ د لی میں سنے کوخطرہ سے خالی مذجا نتا تھا یلوگڑھی میں اُن عارتوں کوکہ کیفیا دے زمانہ میل دھوری ٹری ہوئی تقیس نورا بنوایا اور حبنا کے كناره برايك باغ لكوايا اوركيجا ورننك كابك حصارا سنوارا ورأسك سائفوا ورعده عيره مكانات

تیار کرائے۔اس حصار کی تعریف میں حضرت امیرخسرونے پیشعر لکھاہے کہ ک شہادرشہر توکر دی حصارے کہ رفت ازکنگرا و تا قیرسنگ ا وراُسے اپنے امراء کو حکم دیدیا کہ وہ بیال اپنی مکا نات بنائیں. گوائیوا بیا پرانامکان چپوڑنا اور بیا ٹ نیا بنوا نا ناگوارخاطرنفا ۔ گرفکر ماطانی سے محبورتھے ۔ضرورتھاکہ جہاں باد شاہ کا مکان ہو وہں اُ کے ہمسایہ میں اُنخامسکن ہو- بیال با وشاہ نے با زار مھی نیار کرایا اور با زاریوں کویٹیرسے با اِ با اوس عِالبیشان بنا بی غرض اس با دیشاه کی توجہ سے برانی دئی اُجڑ کرنٹی دئی آبا د ہوگئی۔ اورانسی رفق ہو گئی کہ مُرانی کی صل اُسکے آگے کچھ مذرہی۔اس با دشاہ نے تاج شاہی سر پر رکھتے ہی ناج کارگہ برلائرخ سے سفید کیا۔اپنے قہروغصنب کومروحارسے بدل دیا۔ اور وہ رحم دلی اختیار کی کہ یا نوُں کے تلے کی عینوٹی کے آزار کاروا دارنہ تھا وہ پسجتا تھا ہ ينغ علمازتينج آهن شيئرز بل زصدك زظفرانكيت در بارعام میں جوائے کلیوگر ہی میں کیا تھا اُس <mark>میں اُمرا را</mark> کا برد ہلی حاضر مہوئے تھے۔اور جیت اورتعجب کے کہتے تھے کہ یہ فدا کی قدرت ہے کہ نزکوں کی نسل سے سلطنت فلجیوں میں منتقل ہو۔ بسلطان حبلال الدين كے مكارم اخلاق وحدل احسان و دينداري الل شهر سير روشن ہوئي تو ننفه کلی لوگوں کے دلوں سے دُور ہوا۔جوامبراسپرنبرؓ انجیبیجی تھے وہ طوعاً وکر ماًا قطاعات و ولا مات کئ أميدين بادشاه كے مخلص نتگئے سلطان نے اپنے بڑے بیٹے کوا خنٹیارالدین خان خاناں کااور مجھے بیٹی کوارکلی خال کا اور حمیوٹے بیٹے کو فدرخال کا خطاب دیا اور ہرایاب کا عبوس مقرر کیا۔ابنے مھالی کو يغرش خاں كاخطاب ديا ورعض مالك كاعهدہ تفویض كہا۔علارالدین كوامپر تورك مفركہا۔ ا ورالماس بگ کوالغ بیگ کاخطاب و را نور بگی کا حدہ دیا یہ دونوں اُسکے سکے بھیتیج تھے۔ بہت ا درامراً لوخطاب ا درا قطاع عنابت كئے اورخواجہ خطر کو حوستے زیادہ نررگ تھے وزیر منفررکیا غرض سلطان کے وہ اعوان اورالف مار موئے جو بڑے بڑے بخر یہ کا ربٹذر بج مراتب بزرگ پر پینچے تنے اور عتبرومشهورنیک نام تھے۔اُسٹے اول سال میں عہدہ داروں کا ایساانتظام کیا کہ خواص اورعوام كوسب طح كاآرام فال بوا-جبهب طرح سے اطبینان عصل بوانوایک دن بڑے ترک سے اینے اراکین سلطنت کولیکر

ورٌ تروِّل کی کار بی میں نے تغلیب تقرف کیا ہی۔ پیرا حدمبینے عوض کی کہ مفالے ملی میں سیاپ نہیں بڑکہ اوش ان گذشتہ کی ملک مورونی او غیرموروٹی مونریا فرکر کیاجائے۔اسپر ہا دشادیے فر، ياكه توجوكساً ، وه مين هي جانتا بول كيا تؤيه جانبتا بكر حيدروز كي صلحت ليهُ مِن تواعد الم کے داردسے فارد مول اور نفس الا مرکے خلاف کلام یا کام کروں م

کے عقل بانٹرغ فتولے دہر کابل فرددین بہ دنیا دہر توفوب جانتا ہوکے برے باپ دا دامیں سے کو ڈئی با دشاہ نہیں ہواکہ نخوت وکبر با دشاہی مجھے ورثنے میں °تی۔ طبیجا سوقت یہ وہم ہواہوکہاس کوشک میر سبیں میں نے بہت سی خد شیں کی ہیں جلبن سخنت پر بیطا براورمی سکے دربارمیں جاتا ہوں میرے دل میں اسکی میربت اورشت الرکر رہی ہیں مفرق اس کوشک میں یا بیا دہ گیا۔اورجن مقامات برکہو دسلطان لمبین کی تعظیم خدمت کرٹیاا وراُسکے ردینے کیٹارمتا و ہا بنیں مبیجا۔ ملوک خانہ میں یا اورائسے صفہ بر مبیجا پہلے اس سے کہ دہ کسی سے بات كرے رومال مىذىر ۋال كرزار زاررويا اورملوكتے يەكىنے نگاكە با د شائېمى ليك فزال نيال ورو ہوكە كى چنے جيكہ بہسے خوم بنفتہ فن و كارين بخليكن اندرسے اُسكاهال بالكل ژارو نزار ہے ايمر كچن بمرمر خذكات ورياح البيائي أنمنو بالخارج بزي قضاركيا اورمجع جان كم خوف فخ اس وشابی افع الرف برنج ورسا و رغیس کهان اوری با دشانی که ال دساری عرض فی وطنی میں راحت وجین سے گذری اور باقی زندگی بھی اسی طرح گذرجاتی۔ اب جار روز کی زندگی کے لئے

پیلطنت کا جنجال اور حجگہ جوہیں نے اپنی گردن پر لیا برد مکھنے کیا انجام ہونا ہے اور میری اولا دبر کیا

گذرتی ہو۔ سلطان بلبن جبکی شان شوکت وظمت بڑہی تھی اُسکایہ حال ہواکہ اُسکی اولا دمیرا شاست سالے اصحاب مارت و شروسے مو وم ہوئی ہم تواسے نوکر حیا او بیل سے بد ترحال مماری اولاد کا ہوگا

جب سلطان نے آبدیدہ مہوکریہ لقریر کی تو اس محل میں جوعا قل ہتے ہی کارتھے وہ روتے تھے اور نو دولت

مدمغ نوجوان میاک کھڑے ہینے تھے اور آپ میں ہمنے تھے کہ اس بٹرسے کی عقل جاتی رہی ہی۔ قہروسطوت
و دعوی انا ولاغری کو سلطنت کہتے ہیں یا سمیں مطلق منیں ہے۔ اُس نے اول ہی با دشاہی کا مورکے
و دعوی انا ولاغری کو سلطنت کہتے ہیں یا سمیں مطلق منیں ہے۔ اُس نے اول ہی با دشاہی کا مورکے

یه انعیاف کے کئے سُنے اور محافظت آ دائے کیے توائیکے نیک خواہ آور محلص ہوگئے اور وہ تحییر فی آ فریں کر نوگے۔ سلطان جلال الدین اُسی دن بُرِانی و ہی سے نئی وہلی میں یا اورا بک بنی ہیٹی کا ہیاہ اسپنے

بھیتیجے علاءالدین سے اور دوسری ببٹی کا نخاح دو*رسے بھیتیج* الماس ب<u>کیال</u>نے خال ہے ہت دھوم د ہماو چشن شا ہا نہ کے ساتھ کیا۔علارالدین کی بیوی مرکز جال و کمال رکھتی تھی۔

مَلِكُ حَجْوِ كَى بِغَاوِت

سلطان حابال الدین کا اول سنجایس کیاوگراهی کی دارالسلطنت بنانے اورابیخا عوان بہار و ملوک کے اقطاع اور حتم دینے میں سرف ہوا۔ اب دوسے رسال جابوس کا حال یہ ہوکہ ماک چھجو جو سلطان بلبن کا سگا بھینے انتہا اور سلطان نے اُسکوکرہ ہا کہ پورا قطاع میں دیا تھا اُسے چرخا ہی سرپر کما اور خطبہ لینے نام کا بڑسوا یا اور سلطان مغیت لدین اپنالقب رکھا۔ امیر علی جا مدا و مولی اور و مسلطان بغیت لدین اپنالقب رکھا۔ امیر علی جا مدا و میں جاگیر دار البین جو اقطاع او دور کھتا اُسکولی اُرور دوگار ہوا اور امراء بلبنی بھی جو اس نواح میں جاگیر دار اور زمین ارتبی اور میں جاگیر دار اور زمین ارتبی اور میں جاگیر دار اور زمین ارتبی اور امراء بلبنی بھی جو اس نواح میں جاگیر دار اور زمین ارتبی اور ایس باس جمع موسک اور دور اس اور زمین اور اُسکولی خلق کے لئے روانہ ہوا۔ اور اُسکویہ زعم کھاکوشک ماتی ہوگی۔ بہت و تی کی اور اُسکولی خلق کے رہنے والے جو نا ندان بنبنی کے پرورش یا فتہ کھے ماتی ہوگی۔ بہت و تی کی اور اُسکولی خواج کے رہنے والے جو نا ندان بنبنی کے پرورش یا فتہ کھے ماتی ہوگی۔ بہت و تی کی اور اُسکولی خواج کے رہنے والے جو نا ندان بنبنی کے پرورش یا فتہ کھے ماتی ہوگی۔ بہت و تی کی اور اُسکولی خواج کے رہنے والے جو نا ندان بنبنی کے پرورش یا فتہ کھے ماتی ہوگی۔ بہت و تی کی اور اُسکولی خواج کے رہنے والے جو نا ندان بنبنی کے پرورش یا فتہ کھے ماتی ہوگی۔

-

اُس کے اے کی بشنگول میں اُسکے طرف ار ہوگئے اسکے نزدیک سلطنت کا شخص سی بلبن کا سرگا بھتیا مَل جِهِ كُشِينَان عَا- أَسِكِ آكَ خلجيون كاكوني استخفاق سلطنت نه تفا-كسي وقت مين كو أي فلجي عا وه حلال الدين عُاصب لطنت جانتے تھے ۔ سلطان جلال الدین تھی ایتے معتمد النكرك سائد ملك يجي وطف روامة براجب وه برا ون كي خدو ومين آيا توابيع منجها بين اركلي خال يُرح بها إن ا ورصفد ربي آگے بجیج ا ورائي بلے بيٹے فات ال كوانيا نائب ملى مِس مقرر کرے روات کا۔ ارکا خال کا لشکر بلدان جال الد**ین کے لشکر می**ے وس مارہ کوس کے جا انتھا۔سلطان حلال الدبن نے بدا وُں ہی، آب کیا سُب مگرسے عبور کیا ا دراس طرف سے ملک چیجو کا بھی لشکر طزیل- اس لشکرمیں ہندوشان کے یا بک راوت بہت جمع ہو گئے تھے اورائیں سے بعض مشہور اور نامور را و توں نے مل چھوکے آگے یان کا بٹرا اُکھاکے دعویٰ کب شاکہ اس کو سِنطانْ حلال الدین کے تاج برمار نیگے۔ گرجب لشکر مقابل ہوئے اورسلطانِ کا لشکراس کی کی تیراندازی کرتا تھا۔ تو پیکست مزاج مجھلی اور بھاٹ کے کھا بینوالے شور وشٹ کے کھے اور کگ سلطانی کے شیروشیرافکن نلواریں سوٹ کر حارکرتے تھے اور اُن کا کلا کا طیڈ تھے۔ آخر کو ملک مجھو کے نشار کوشکست فاحق ہو گی-اوراُ نکی حمیعیت پرایشان ہوتی اور ملکم ہ<sub>ے ج</sub>یماگ کرموضع موسی مین چیا۔چندروزبید بیاں کے مقدم نے اُسے گرفتار کرکے سلطان جلال الدین یاس بھیجا۔ ا رکلینجاں نے ملک جھجوا وراُسکے امرکوجو فسا دیے خمیر ایہ تھے پکر کرسلطان پاس بھیجہ با۔سلطان بھی نیماں آگیا تھا۔ تاریخ فیروزشاہی میں یہ لکھا ہم کہ حضرت امیز حسر وجوسلطان کے ایکے مقرب کنے أكفول نے تاریخ كے مصنصلے بدحال اپنا د مكھا ہوا سان كيا ہوك سلطان دال ارين كا درمارة ا تفا ابك مونده يرده مبيحا ہوا تھا۔اورسلطان كے سامنے ميں كھڑاتھا كه اُسكے سامنے بيرباغي طوك اورامرار لمبنى آئے جنین ملک میرعلی خاصه جا مدار و ملک لفجی سپر ملک طرغی و ملک نا جور و ملک ایجن اورا ورا درا بزرگ تھے اُنی حالت الیم صببت ناک تھی کر دنوں میں دوشانے بڑے مات الیم اس کا اللہ اللہ است ئے میلے کھیا کرے بین ہوئے سامے رو وفاکسیں لیٹے ہوئے اونوں پر میٹے ہوئے سلطان ان في بول كيد ير حالت ير لنكرك . تدرسه كى ورخوابت كليني معلمان ك فطرجب أن بر ين لارومال سے تله ن كو ڈھك كر مائدة وا زسے باراك مدكميا فياست بحد اُسى وقت ان امرااور

عارف کوا ونیوں سے اُتار دا ورگر دن سے شاخیں بحالواور ہاتھ کھولواورجوان اسپرونمیں طان ہر، کے عهد میں مغرز نضے اُن کو قب بوں میں سے نکال کرجدا کرد وادراُن کوغالی تیمے میں بےجاؤ۔ ت داروں اور جام داروں نے اُ ڈکا سنہ ہاتھ ڈہلا یا نفیبر کیرسے پنھا کے۔ عطرلگائے۔بارگاہ خاص میں لائے مجلس ٹیراب آراستہ ہوئی۔جبند فبیدی ملوک کوسلطان نے اس مجلسر میں طلب کیاا وراُن کے ساتھ ہم بیالہ وہم نوالہ ہوا۔سلطان جنتی باتیں لطف وکر یہ کی اُن سے زیا دہ کرتا اُتنے ہی وہ شرم و جالت کے مارے سرنگوں ہوتے جاتے۔ برى را برى سل باشد جزا اگرمردى من الى من اسا سلطان نے ان کی تستی اورتسکیر کے لئے کہاکہ تم نے نمک حرامی نہیں کی میں بنتا را با د شاہ تھا میں بیوں کہوں کہ تم نے میرے ساتھ نک حرامی کی بلکہ ٹم نے اپنے ولی نعمت کی دولت نحواہی کی ہج بلطان غیاث الدین ملبن کے خاندان کے لئے سلطنت حاسل کرنے کے واسطے ٹلوار جلائی ۔ مگر خدا کی مرمنی بون تخی کہ اس خاندان سے سلطنت زائ<mark>ل ہوجا ئے ا</mark> در مجھے اُس بڑھا ہے میں ملحا مُ اور متماری کوشش برباد جائے ملک چیج جب اُس پاس یا نوائسکومحفہ میں بیٹا کے ملتان بھیجہ یا۔اور لكه بهيجاكه وه ايك عده مكان مين مري او رأسكه عبيثر في طرف راحت كاسامان بمبيثه هيّار سه-الن واجب فأتل قبيدىاميرول يرسلطان كايه نوازش فشفقت كرناا مرارخلج كوخوش ندآيا-وه آليرمهر كهنے تُكے كەسلطان كو باوشاہى كرنى نئيس آتى اورجن باغيوں كى گردن اُرانى چاہئے تقى اُبنر بيرعت. ا دراُس عنایت ب<sub>ه</sub> به ضیافت کااصا فه که لاحول ولا فوت -اگردشمنوں کوہم پرفتح نصب بہوتی تو وه بم فلی ب کا نام ک باتی مذر کھتے۔ ملک حرحیب کے مسلطان کا فرب کارشتہ دارا وربڑاصاحب آ ورنائب امیرطاجب تفاائس روزسلطان سے کینے رنگاگه اگرائپ کوجها ندای جاہیئے توجها نداری کی رسوم کا اتباع چاہئے۔اوراگر پینہیں ہو توآپ کواپنے ملکی ہی پرکھ جبس سالہ اگذیسے ہیں فناعت نی میا ہئے آینے ان واجبالفتل اسپروں سر یہ مہر ! نی کی- ملک جیمجو کوجس نے اپنے تنبئی سلطان بنا یا اور نیطبه برخصوا یا اورسکر حلیا با اسطیح ملتان بهبجا۔ اب آیکی کونسی سیاست با قبی مهمی کرحس کے خوت اورآ دمیول کوسرکتی اورندند بر دازی کا حوصل نه طربی کیسے بوسکتا ہے که اور سرکتی نکریں -ساطان غبات الدبن كوآبيخ نهيس دبجها كهوه باغبول كيكببي ساست كرانفا يسلطان حلالالدليج

سلطان عبدال لدين فيروز شا چېجى

فاحرد من جواب واكرتون أيا بول كى ساست بنا ناب مين في كبير تحد باراده ان سن بود کھا ہے مگرس کیا رس میں سلمانی میں بوٹرعا ہوں ۔ محبِ کسی سلمانی کے دول وت نهیں ہے میں نساری عربیل کی سلمان کا خوان نہیں کیا۔ اب مقربرس سے زبا فا عمر ہونے آرآئی کیوں کسی سلمان کے خوان میں لینے انھ کو سان کرائنی گردن پر عذاب لول اور کام سٹرلویت سے سز ہی کروں۔ قباست کے دن خد کوجو رے دینا ہے۔ اگر سم دشمیوں کے ہاتھ میر کرفتار بوت اوروه عم كو رقع توسل انول كاخون أن رو و بربوتا وه اس عذاب كيسب دوزخ میں پڑتے۔میں نے جو کی اس بناوت پرجال کینے کہ تصدینیں کیا۔ میں جا نزا ہوں کہ و دسمیان ہیں مبرے اس حسان کے ممنون بہونگے۔اور خدرار رسن خداسے مشرماکے بھر ملک لینے کا قصد نہیں گے۔ای احرجی نوایئے گریبان میں سنہ ڈال اور سوچ یہ کل کی بات محکہ میں اور میرابھانی شہالیون ۔ ہان لمبن کے حیاکر تھے اُسکے احسان اور حتی ہاری کرون پر پہنے ہیں یہ کیا انصاف ہج کہ میں مسکا لك. بعي لون اوراً سك اعوان اورالضدار وامراا ورعزيز و اقر <mark>با كويمي سياست كرون تو يو العي نوجوان</mark> ا ﴿ نِهَ لَيَا وَكِيما سِي نَبْرِ عِيا الْجِي جُومِجِ سِي قُرابِ قُرِينَهُ كِمَا تُفَاكَحِ مِن ما وَكَ اورامرا في أرف یں ہے میں نے دوشانے الزوار اپنا مہان نبایا ہے سلطان لبن کے عمد میں ایسے با -ا موحشہ تھے ۔ ﴿ وَ وَنَ مِهَا بُولَ وَأُرْدُورِ مِنْي مَتَى كَدَامِيرَ عَلَى هَا مِهَا مِنْ الْبِهَائِينِ سَلَام كے جواب س عليك كمبى ليفِينَ ائے جارے دوسے عظی جکے بال سم عمان ہوتے تھے اوروہ ہارے بال او فدانفالی نے مجدوات ألبندمرتد بريهني بالارتكوبندور بخيرين مينسا بانوكيامين سابق كي صحبتون الرمجلسان كويا دناكش اوران پرجرو قهرکروں مجھ سے نوید کہ ہے شرمی ونا طاتر سی ہوگی نئیں کہ جبرو فہرکروں سیسیک ہیٹوں میں سے اورتم *برا درزا و وئیں ہے کسی کوآر ز*و یا دشاہی اورنمنا فتہاری وجباری کی جوتو میں با د شاہی کو ترک کرتا ہوں وہ قبول کرہے اور ناحق خو زیزی کرے میں منلوں سے شیرخال کیلئے ج کے متان جاتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں بہ سکبس مجھے با دہناہی حیور ناآسان بی مَرْفِيرِكَ غِضِبُ أَبِينَ فِي بِاقت نهين - إي طح كي اورسون به اور دروليثانه بانتي كيس حجيب ماك حير كاحبار فاحيل موسيكا توسلطان بداؤل سي شي دوس ، واورعلا راايي مسلجي او والا بي رفع ميرور ، رسيت سياه الدر الرام با داني ولايت مين مصروب بو

9

انتظام مكي مي خلل وبغاوتين

کھاکا قول ہے کہ اوشاہی کے دورکن ہیں ایک مهرد وسراقهرجب ان میں سے ایک میرطل

بِرِّتَا ہِے توسلطنت زوال آتا ہٰی۔ مبیث تحر دکش ہت اما نہ چنداں "شکیبائی خوش ہت امام چن ال

جب سلطان نے قبرسے کہ لازمہ با دشاہی ہے بالکل ہاتھ کینیج لیا اور حلم اور ہے آزاری کی صفت لوکال پر مپنجایا یا تواس کم آزادی کی خبر حایہ ول طرف بھیلی ۔سارے مک میں چورو ل ورم نزلوں

نے سراُ تھا یا اور فتہ: و فساد مجایا جب اُسکے سامنے رہزن اور چور پکڑنے آتے تو اُنٹے قول وقسے لیکر چھوڑ دیباایک فیہ شہر من کیک شخص نے ہزار ٹھگ گر فتار کئے سلطان نے اُن میں سے ایک کوھی

مارنے کا حکم نتین کی با بکریہ یہ حکم دیا کہ نتیوں میں سوار کرکے لکھنو تی میں جھوڑ دواور کہدوکہ وہ ہمایے کا معربی میں ترکیب ایسی میں کا ایسی کی بنایا کہ جوز کر کسی دیونر کا میں میں ایسی کا میں میں ایسی کا ایسی کا می

، ملک میں بھرنہ آئیں۔ایسی رحمد لیوں سے کہ بادشاہ ای<mark>ک جینیوٹی کے آزار ن</mark>ینے کاروا دار نہ تھیا جہا نداری کا کام کیسے چل سکتا تھا۔ ملوک و وزرائے اکا بر ومعتد سلطا فی کفران نعمت کرکے کہتے تھے

بو موسان با دشاہی کے لایق نمیں۔اس میں سطوت و قدرشاہی نمیں ہے اُسکی ساری عمر ملکی اور جے

میں گذری ہے مغاوں سے جاد کرنا خوب جانتا ہے اورائی صیف شکنی میں شجاعت دکھا تا ہے گر ملک رانی او جدانیا نی نہنیں جانتا ہے آقل وازیا یہ کہتر تھز کر سلطان میں ورد وصفیتہ کہنیں میں حنکر

ملکرانی اور جهانبانی نهیں جانتا۔عاقل وا نا یہ کہتے تھے کے سلطان میں وہ دوصفیتر نہیں ہیں جبکے بغیر سلطنت نہیں ہوسکتی اول صفت خرج فاخرہ او عطار دا ذ۔ دوم قهروسطوت فریاست ۔ ابنی م

با د شا ہانہ و بینے وہ نمنیں مبانتا تھا کا رخانوں کے خِرج سے تنگ ہوتا اور ہاتھیوں کے دانہ چارہ و بیا کے لئے کہ آپا تھاکہ یہ ہاتھی کس کام کے ہیں۔ وہ مرد کیا ہے جو ہاتھیوں کی قوت کے بھرفیسے لڑا ائی رکھ

سیاست کامال یہ تھاکہ وہ ٹھگوں یک توسزانہ دیتا تھا۔جوناحق ثناس درنیرہ اوباش تھے وہ مجا

ومحافل میں سلطان پرزبان طعن دراز کرتے تھے اور محلس بٹراب میں سلطان کے مارہنے کی متوت کرتے اور جو کچپے زبان پرآتا باد شاہ کوئناتے ۔جب سلطان کے کان میں یہ خبر پینیجیس تو ہ کہنا کہ تج ر

کی مالت میں آوقی ایسا بہت جبک ماراکرتے ہیں اور بہودہ بکاکرتے ہیں وہ مواخذہ کے لایق نہیں معیقے لیکن با دشاہ کے بکرے سبہے اب اس مدیر نوب بینچ کہ مقربان سطانی نے اپنی کا فرنغم ہی ہے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ية وررد ياڭەسلطاناً گرحه شجاع وصف شكن بم مگر في الحال بوڑھا ہوگيا بم-سوار مذاریخی اور تعرکهنے او سننے کے اور شطریخ اور حویر کھیلنے کے کوئی اور کام نہیں ہوتا ساسب بوں ہم کے سب تفق ہم کرسلطا کا کام تمام کریں۔ ملک تاج الدین کو چی سب میں زیا وہ بزرگ نظا اُس نے اپنے گھریس مجلس کیا ہ<sup>ی</sup> ا مراکواُس میں مهانُ بلایا حِب یہ مهان تنزاب بی بی کر مدست سوئے تو ملک تاج کو کہنے لگے کہ با دشائج ا کے لائق توسیے شلطان منیں ہی معیض ستوں نے کہا کہ خلجی با دشا ہی کے لایق منیں میں اوراً کر کوئی ہے نواح حب ہی مذسلطان حلال الدین اوراسی طرح کی لغوا در مبعودہ باتیں کیں اور کل امرانے حو مجلس میں حاضر تھے ملک ناج الدین کی با دشاہی برسعیت کی -ابکھنے کہاکہ ہیں ابھی سلطان کو اپنے نیج شکارسے شکارکرتا ہوں دومرہے نے تلوار ہاتھ میں لیکرکہا کہیں تھی سلطان کاسر تلوارسے کھیرے کی طح دو گردے کرنا ہوں غوض آس روز محلس میں مہودہ گوئی اپنی صدے گذرگنی-اس محلس میں سے ا بستخف اُ عظر کریے "امل سلطان کی خدمت میں ہیونجاا و رصورت حال کو ہالنفضیل سلطان سیونن کبااگر چیسلطان اب بھی اس د تشام دہی اور مہزرہ گون<mark>ی سے رخبی</mark>رہ ہنوا۔ گرا ہ<sup>ا محل</sup>س کے ارا دہ سے وه لال بيلامواا ورأييونت سب الم محلس كو يكي<sup>ط</sup> والكواياجب بي ا**ميرزادت سامني آ**ئ توميات ابنی تلوار نخال کر اُنکے سامنے ڈال ڈی اور کھا آؤ دیکھوں کہتم میں کونسا ایسا جو امروہے جو مجھے قتل كرتاً ہے ميں نبقا بيٹھا ہوں - با د شاہ كا چہرہ غصتے ميں لال نفاية امير كا فرنعمت ٱسكے سرتھو كا كُاكھ رہے نفے مُنہ سے بات نبیں تخلتی تھی جب با دشہ ہ کاغصتہ فرو ہوا توملک نصرت صباح دوات دارکہ ننہا ُ ظراف بنظا وراُسی نے با د شاہ کوسے زیادہ گالباں دی تقیں۔سلطان کو حواب یا کہ خداوند کا عانے ہیں کہ برست متی میں جھک ماراہی کرتے ہیں۔اگر ہم حضور کو مارلیس توالیا با دشیاہ کہا ہے لائنیگے جوہماری پرورش اس طرح کرے جیسے کہ باپ بیٹے کی پرورش کر تاہے اوراگرسم بدستوں اور یا وَه کویوں کوستی کے جرم میں حضوقتل کرڈالیس تولیسے خلص ملک ورملک ایسے حضور کو ہیر کھا کتے بَسر ہوں۔اس جواب پر ہا دنتاہ کا غصتہ دُور مہوگیااوروہ *شکرانے* لگا اور ملک نصرت کوایک میالہ شراب كا ديا- اوران ام مجركوبدا ندليش كاقصور معات كرك سب كولين اقطاع برهان كاخكرديا . و إن ايك سال يك رهي اورشهر من نه أين -سلطان حلال الدين أن بد كو مدا ندستيون كوكه تأخنا كه حبب تم محبل شراب مين ہوتے ہو تو جو کھے زبان پرآتاہے بلتے ہوا ورنشہ میں پینیں ج

ہوکہ ہم کیا گئتے ہیں!ور ذرا خوف بنیں کرتے ہوجو کچھے کتتے ہوا گرکسی اور با دشاہ کو کہتے تو اُس لے ابتک نمتارا سرئیثاسا اُڑا دیا ہوتا۔ میں ملمان ہوں جبرو قہر نیرے مزاج میں نہیں ہو کہ کسی کومارو مگرمین نامردوں سے بھی نہیں ڈرنا ہول کہ نم شکا رکو مارسکتے منیں۔تم سے سواء لونڈی اورزنڈی ورات دن شراب بینے اور شاہر ہازی اور تُوا کھیلنے اور ہے سردیا کام کرنے اور مکینے کے کھیا وہنس ہوسکتا۔ بتہارایہ دل اور زہرہ کہاں ہے کہ میرے ساتھ تلوار لیکر کھٹے ہوا کرمیں تلوار ہاتھ میں لوں تو دو سوآ دمیوں کے سراُڑا دوں اورمبدان جنگ میں تنا کھٹرالٹاکروں تم خالی بامیں نیاتے بوكة تلوارسے ہم سلطان كائية حال كريں - تم سب بنيار با ندھ كرميرے سامنے كھٹرے ہوتو و مكيو*ل ك* میں متماراکیاحال کرنا ہوں اور تم میراکیاحال کرتے ہو۔ تم با د نتا ہی جانتے ہوا ورمجھے کہتے ہوک<sup>ہا</sup> دنیا كرنى ننين مانتا-اگراوشاسى تنتن وېتن وېرا نداختن كا نام ہے تو وہ مجھ سے بنيں ہوسكتي اور نه میں اُسکوکبھی کروں گا۔میں ہرروزایک سیارہ قرآن کا پڑستا ہوں پانچے وقت کی نما زادا کرنا ہو یس لاالدالاا مترمحدرسول الترکا کله زبان سے کهتا <mark>ہوں تعبلا می</mark>ں لینے پینچر کی شریعیت کے خلاف لونی نامعقول کام کرسکتا ہوں۔ بہرے بیغیہ کی شرا<mark>عیت میں سوائے ان</mark> آ دسیوں کا مار ناجائز بنیں قا کی کا۔مرتد کا۔اوراُس کا جوجورو کے ہوتے ووسرے کی جوروسے ژناکے میں جانتا ہو*ل کہ* تم مجے سے بنیں ڈرتے اور میری نبت پراٹیان کلیات کہنے سے باز نہیں آتے مگر میرے منجولے بیٹے ارکلی خاں سے تو ڈرواگروہ سُن لیگا کرتم مجھکوالیبی باتیں کہتے ہوتووہ تم کومیتیا نہ چھوڑے گا نومیں ہزار منع کرون گروہ تھیں سوطے سے سزادے گا- مبراحال یہ بحرے نخابم كآزروه كردوك زخلق ارحيه آزار ببنم بسے نی اور حلاق کی مامبر سلطان حلال الدین میں مکارمراخلا ٹ کی عادت بنیایت بیٹ بین بھی۔ایٹ ملوک اورامرا اوس وں اور نرآور دوں کو کھی ٹرانہ کہتا اور نہ اُکے ساتھ بدی کرتا۔وہ کیسے بی جرم کرنے شان کوکیمی بلوا تا نه قیدمین دالتا به زنجرول می بجیسا تا - و د اُن پرگرم بواهینه کا روا دارزتها ماں بایر بکی طرح اُن بیرمهر! نی کر ّاعزیز فرز ندو کی طرح پالتا-اگراینے اعوان وانصار وسُقہ ہ<del>ی ۔</del>

ناراض ہؤتا تواپنے تندمزاج متحفلے بیٹے کا خوف دلا تا اپنے عهد ملکی اورعضر با دختاہی میں سی انج برآ ورده سے منصادرہ لیانہ اُس اقطاع کوضبط کیا نہی عمدہ سے معزول کیا۔ وہ کہا کرتا تقاكه بمجھ اس سے شرم آنی ہے كہ میں آج كسى كو حاكير دوں كل اس سے چينيوں اور كسى كوعهدہ پر مقرر کروں پھرائے معزول کروں اگر میں ایسے متعلقیں کے ساتھ بڑی کروں تو کو ٹی اور مجے رکیا اعتبارکرے گا۔ نگوبلوگ وامراء کار داروں نے سلطان کے اس اخلاق کی قدریہ کی اوراسکے حق نعمت کو نہیجا ناا وراس کاٹ ریہ نہ ا داکبا ملکہ اُسن کو بُرا کتے رہے اُسکامعا وضہ " یہ ملاکہ اُس کے بعد اُن کوسلطان علاءالدین سے بالا بڑا جو نمایت درشت مزاج تھاا ورجس نے اُن میں سے ایک کوجٹا نہ جھوظرا۔ سلطان حبلال لدین کے اخلاق کی حکایت پیرہے زیا دہ مشہور کرکھ جب وشاہ ملبن کا برجا بدار بخااوركتيل أسكے اقطاع میں کتی اور حانہیں نیابت کا کا مرت اتھا۔مولا نامراح الدین سادحی مشہور شاع ٹھاا درایک گا وُل و جہ معاش ہما نہ میں رکھ<mark>تا تھا۔حال</mark> الدین نے جیسے اورونطبیفہ داروں خراج لینا تھا مولا ناسے بھی خراج طلب کیا۔مولا نانے ملول ہوکرایک سنٹنوی سلطان کی آولف میں لکھی اورؤس میں عال کی شکابت کی۔ سلطان کثرت مشاخل کے سبب سے بطا ہراس متنوی پر متوْج بنه ہوا۔ اور کارکنوں کو اُسے ایزا دینے سے منع ہنیں کیا۔ پھر مولا نانے جلال الدین کی ہجو میں ایک مشنوی کهی اورائس کا نام حلمی نام رکھا۔ اور وہ اُس پاس ہیجومولا اُنے اِس خوفسے کہ وه کهیں انسے انتقام نہ ہے سانہ کارہنا جھوڑا اور دوسری مگہد توطن اختبار کہا۔ اور ایخییں دیوں میں کیتھا کے منڈا ہرول کے دہات جلال الدین لوٹتا تھا کہ ایک منڈاہرنے سامنے آکراُ سکے مُنہ برتلوار ماری حبكے زخم كانشان أسكے چيره پرآخر عمر تك بإرجب جلال الدين با دشا ه ہوگيا اورا يك سال أس ب | گذرگیا تومولا ناسارج الدین سادجی اور مندُ اسرکتیجا لیے تمام دا دوت کے معاملے چیکا کراپنی ما نو ہے ہاتھ و ہوکراپنے تئیں قبل کرانے کے لئے گئے میں رسیاں ڈوامے ہوئے دربا رمیل کو سلطان اکواسکی خبر ہولی و ونوں کواہنے ساسنے 'بُلا با۔ اول مولا ٹاسراج الدین کو کھٹے ہوکر گلے 'لگا یا اورجامهٔ انجام دیا ورانینے ندیموں میں وخل کیا اور وہی گا وُں اسکونوجه انعام دیا ورانسرایک گاِ نُوْنِ اوراصًا وَ کِیا اورمنڈا ہرم کے م کوطلب کیا اور جامیے سپ عنایت کیا اور صاضر من محلس نے کہا

سطان حبلاك الدين فيروزنناه

15.

راین عمریش کیا در لائیونیس کیا غارت گربور حبنین میں نے تلوار حلا ای ہے کوئی اس منڈا ہر جبیا مرح ننين كيماايك لاكحتيبل أسكا وظيفه مقرركياا ورماك خورم كاوكبل درمقرركيا ارس ماجرے كوسكرا كارو عارف دبلي نے سلطان کو دعاوي اور پيعفو کي حکايت يا دگارروز گاري جو تاريخ ميں للھي حاتي ہج-ایک اورحکایت اُسکی ۴ ت بازی کی پیشهور برکدا یام با دشاہی میں اُس کویہ خیال ایا کہ بیلے مغلوب برسون جها دكيا بح أكرحمه كوخطب ميانام المحابر في سبل الشدط ها عا ياكر وتومناب وبرمحل يحة سلطان نے اپنی بیوی اکم جہاں سے کہاکہ حب قاضی وصد ورشہرکسی کازخیر کی نتینٹ کی تقريب ميں حرم ميں آئيں آوائنے کها کہ وہ مجھ سے درخواست کریں کہ خطبیس میازنام المحامر فی مبیل ملتہ ير اجائے يانفاق كى بات سوك الخير د نول ميں سلطان مغرالدين كى دخرسے فدرخان كا نخاح بوا أُسَى مباركها دفيينے كے لئے حرم سامیں تهام فضات وصد ورائے ۔ ملاجہاں نے یہ بیغیام اُن پاس بحيحاً كسلطان سے التماس كروكداسك نام خطب مي المحابد في سبيل الله يرط ها جائے - أكفون لغ ملہ حبان کے بیغیام کو پندکیا اور کہاکہ ہا دشاہ مذلول تک مغلوں سے لڑا ہم وہ سبطے سے اس خطاب کامتحق ہو جب بیب با دشاہ کو سبار کیا دوسنے آئے نومرآ معلما قاضی فحرالدین نے عرض کیا لپصد ورفضات وجمع علما کی سلطان سے یہ التماس ہوکہ اس سبے کرکھا مِغاہے ساتھ سلطان نے بأربارجها وكيابي آيك نام نامي كيسانذ المجابر في عبيل متدكالقب سنرول يريط هاجاك يسلطان اس در خواست کو شنکر رفینے لگاا ور بولاکہ اے قاضی فخ الدین یہ بات ملکہ جہاں نے اس سبب سے نم ہے کہی جرکہ میں نے اُسکویہ بنیام دیا تھا۔ سکن بیر بنیام دیکرمیں بنیان ہوا۔ اور لینے دلمیں حوطاً مغاوں کے ساتھ میرالٹ نامحصر خدارع وحل کیلئے اور شادت کی طبعے واسطے اوراعلام دین اسلام ، بلندکرنے کیلئے ناخیا۔ بلکے ہمیشہ اُس سے غوض میاتھی کہ میری نام آوری اور بلندآ وا زگی ہوا ور قاغمات الدین بلبن کی نظرمین میرااعتبارز با د ه مبو-هرچند سلطان کے اس دغدغ کے وُورکرنے لئے وجوہ و تا ویلات علمانے بیان کیں گرکسی جبکواس نے قبول نہیں کیا۔ سلطان کی منظر فرری و میرشای خلال الدين برامزريه ورومزرتناس با دشاه تفايطبيعية : موزون ركما تفايغ لير كه

اسكى مېزشناسى براس سے زيا ده كيا دليل مومكتى ہوكەت مورت اميز حسار كشعرائے اولين تا ہزين تلح سرو فيز تقے اس عهد ميں كہ وہ نو دعوض حالك تخا-سلطان نے أنكوا بنا ندىم جلبس نبار كھا تھا۔ بارہ سنجے جواُئے باپ کی نتخوا ہ تھی و دان کو تھی دیتا تھا۔اسٹے جامرہ انعام خاصہ عنا یت کرتا تھا جب اِ دنیا هوگیا توامیز خبروکوابنامقرب نبا امصحف داری کاعهده دیا اور جوملوک کبار کاحامه تفا وه قرمت اليا دوسراصاحب كمال ملك معدالد بمنطقى تما أسكوقل درى جامد سے كال كرامبركبير نبا ديا تھا۔ حُرْ خِلق وصاف دلی کی بات بھی کہ وہ اپنی مجالس ٹراب میں الم محلی سے مصاحبا نہ ہے پخلف اختلاط کرتاا ورنسبت مساوات مرعی رکھتاا وراسکی محلبٹ شرائج حربیف ملک اج الدین کوچی و ملک فخزالدين كوجي وملك عزالدين غوري وملك فرابيك نعيق مقتول ملك نصرت صباح وملك حرجنب و ملك كمال الدين ابوالمعاني وملك نعيالدين كمرامي وملك سعدالدين طفي تقي كما كمين سي مرابا بطف بطيع حن إختلاط وشجاعت ممردا نكي من لينے زمانه میں عدما فی نظیر نبیر کھتا تھا۔ تاج الدین عواقی وامیر شرف وخواحين وجاجرمي وموئد دبوانه واميرارسلان كالام<mark>ي واختيارا</mark>لدين باغ وتاج خطيب سلك ندمامي منتفح تقيزا ورمراك علماشعا روتاريخ داني مي ممتازيقا- شاه كي محلس مهشدغ ل سرايان حبالغ ارتترل امير خال ميدراجه وساقيان در امثل كيان مهيت خالف نظام خريط وسطر بان ب بدل مثل محد خنگي وفتوحات نصيرفإن سے ہرروزآرات ہوتی تھی حضرت امیرخسرو ہرروزمحلس می تازہ غزلیں کہ کر لا اورانعام سے ہرہ مند ہوتے -سلطان ہے تکلف شطریج وکنجفا الم محلس سے کھیلیا تھا-سيدموله كافتل اس با دشاہ کے عهدمیں سیدمولہ کے قتل کا ایک عجیبے بنویب قسامتی وہ سلطان حلال لدین رحم ورافتے ہمی خلاف ہو۔ اُس سے اہل ایٹیا کا تھبولا بن تھی لیسے زما نہ میں کدمُسلمان توہمات اِطلاب ستبلانتیں ہوئے نئے ظاہر ہوتا ہی سیدمور ایک ففیرہ باندیدہ وگرم وسردروز گارجیٹیدہ جرحان سے بغرب كبطر*ف كي*ه أورابل <sup>و</sup>ل كي صحبت مين «تول رما ا وراً نكامننطو رنظر موا يحد حرجان مي آيا اوربيا کچھ ڈنوں ٹھ کرشیخ فیرالدین شکر ٹنج کی زیارت کے لئے مہندوستان میں آیا اجو د ہن من انسے ملاقا ہونی کچے دنوں اُ کی سحبہ فیض مایب ہوا۔ با دشا ہ غیات الدین بلبن کے عہد میلُ سکو دہلی کی سیر

کی ہوس ہوئی ًا ورحضرت شیخے سے رخصت لیکر دیلی کوروا نہ ہوا۔جب کس نے دہلی آنیکا قصد کر ہے توایک روز صفرت شیخ نے اُس سے کماکدابتم دہلی جاتے ہوا ورخلق کی آمد ورفت کا دروازہ و ہاں کھولنا اور ہرطرف کے مسافروں کے لئے اپنا دسترخوان بچھا ناحاہتے ہو۔اس اب میں تمسے [ کچھ کہتا نہیں مگراس میں اپنے لئے صالح وصواب تم خو د دیکھ لومگرا پکے نفیجت کرتا ہون اُس کویا درکھو که و بان امرا و ملوک سے اختلاط نه کرناا وراُ نکی آمد و شدمین اینی بلاکت جانتا ۔ ملوک ِ امراکے ساتھ فقرا کا ختااط کرنا جان کے خطرہ سے خالی ہنو تائے سید مولہ دہلی میں کرمتوطن ہوئے عظیم الشان خانقاه بنالی ٔ-فقراا ورسا فرومجا ورعننے خانقاه میں تتے د ویوں وقت سیدمول کے دستر لخوان ہے يُر تتحلف كمانا كھانے - یہ کھانے كائتحلف اور ول كے ساتھ تھا وہ خو دچا نول كى روٹی کھاتا -ايك چا دراوره ها بوری بونڈی غلام و خدمتر گاریاس نه رکھتا۔ عبامع مسجد میں حمجہ کونما زیر سبنے مذحا تاکین گھر ہیں تنهانماز کھبی فضایہ کر ا۔ اگر چیجاعت کی نما<mark>ز کی شرائط</mark> کوجو بزرگان دین نے مقر کیس تجب نہ لا تالیکن عباوت میں یاصنت بہت کرتا۔ اور کسی ہوائے نفسانی کے پاس نہ جاتا۔ کسی آدمی سے کچه نهایتا-نه کونی اورآمدنی کاصینه لیفها مررکها- مگرخ استفدر رکهها که آ**دمی جیرت** زده هموکه <u>کمتے تھے کہ</u> دہ کیمیا بناتا ہی ماسک پارس کھتا ہے۔ اُسکے دسترخوان بروہ دووقہ طی طرح کے کھانے کیے جاتے تھے۔ کہ بادشا ہوں کو بھی میسّر نہ ہوتے۔ ہزار ہندوسانی من میدہ اور اپنج سومن گوشت دوتین سومن شکرتری وسود وسومن نبات اور کئی من کھی اُسکے ہاں طبغ میں کیتنا اورخانقا ہ میں خِيج به جاتا - اُسكاقاعده يه تفاكه وه جب كسي تخص كو كو بي چيز عطاكرتا يا كو بي چيز مول بيتابة وه دُويوْل ہے يہ كهتاكهُ اُس تِجريا منٹ يا بور بدئے ينجے عاؤا درا تناروپيه اسْرفي بيلو جب سخ والے اُس کو اُٹھاتے تواُستے ہی روپے اشر فی جتنے وہ کشاو ہاں پاتے اوریہ اُ نکومعلوم ہر ہاک وہ اہمی کسال سے ڈھلے ہوئے تازہ بتازہ بونبہ نوآئے ہیں مطان کمبن کے عہد میں ملک کا اُتنظام تھا اس میں توانکہ دربازا ورخیج بسیاراس حدکونہیں ہمونجا جوسلطان کے قباد کے عہد ہمیں ہوا۔ اس با دشاہ کا عدمیں الا دہندہتا۔ سیدمولہ نماطرخوا ہ جرح کرنے لگا۔ اور اُسکے پاس آمدوشد موسلے لکی يمر بمدحاه ليّ ايا تواور همي ا مراكي آمرورفت اس پاس زياده نهو ئي سلطان حلال لدين كا برواسية ا خاشخانان اُسكامعتقد ہواا وروہ اخلاص سيداكيا كربيائے اُس كوا بيانئه مولا مبيّا بنا يا-سوطات

سلطان طال لدين فيروزشاه

اسکے ملک الامراماک فخالدین کوتوال حبکا بار با وکر کہا گیاہے اس جہ دمیں مرکبا تخاہ اور بار و نزام آدمی جوہرروز ہزار قرآن کا جتم اُسکے ہاں پڑھاکرتے تھے۔اور کئی ہزارسیا ہی کہ اُسکے نوکرتھے سب بريكارا وربربيّان حال موكّعُ لَتْق أورا ورا مرار لببن جربيك لكونتي تقصاب روبيّوں كومخياج تھے وہ سب بدموله کی خانقاه میں بڑے رہتے تنے اورعین و عشرت سے گذراننے تھے۔ لوگ اس ہ بار داری کو بتر گاجا نتے۔ تھے مگر وہاں اور ہی گائے کھولاکہ قاضی جلال الدین گا ٹنا نی جیسے بڑے قاضی تھے ایسی ا بڑے فتنہ انگیز تھے وہ سید مولہ کی خدمت میں ہنچے اور اپنی ٹیرب رہانی سے کہ سحر تا نی تھی سیدمولہ کے دل میں اپنی مگیرہ کی کہ وہ اُسکوا بیناستیا دوست اورخیرخوا ہ حاننے لگا۔ فاضی صاحبے انخاد م خصصیت کی نوست بیانتک بینجا ئی که تمین نمین حارجار روز تک خانقاه میں ستے اور سید کوسلطینت ترغیب بسیتے اور کہتے کہ فا درعلی الاطلاق نے اس قدر قدرت جناب کو محفن اسلے کرامت کی ہی*ئے کہ* فالمون کے ہاتھ سے با دشاہی کال کرخو داس مدہ جلیل کے کفیل ہوا درشر لعیت رسول ملند کی فیری کرکے خلی*ت کوع*دل و دا دکے مهدمیں <del>اس و امان دو۔اگراسمیں کے کا ہلی کرنیکے</del> توکل قیامت کے دن خدا کوکیا مُنه د کھا نُمنگے۔ ہرلتہ کو بشریت لازم ہے یہ سادہ سیداُن کے فریب میں آگیا اوراین ہا فرتنا كى مقد نات كى تهيد كرنى ركابېر مريد كويونيده خطاب فيئے - كوتوال برنحتن فيهتيا يا كېڭ سكيتكفل ہو گئے کہ روز جمعہ کو بوقت سواری سلطان جلال الدین کے پاس فدائیوں کی طرح بینجی اُسکا گیام تام کرنیگےاور دس نبرارآ دمیوں نے سید ہے مخنی ہبیت کی تھی کہ وہ اس قت ظاہر ہوگی کرسیا با دشا و بنائينًا اورسلطان ناصرالدين كى بيئ سے أسكا نخاج برشعوائيں كے - قاضي حلال كوا قطاع ملتان ملے گی اور ملبنی خان زا دوں اور ملک زادوں کوحب حیثیت اُنکے جاگیری اورجا ہ وضب ملیں گے۔ایک شخص جواس مشورہ میں شریک تھاوہ اتفا قًا ناراض ہوگیا اورائس نے سلطان کے كانون تكس فبتنا ككيرى كاكل حل ببونجا ديا يسطان عبيس بدل كراس وكمين كبا توجوعال سُناخااُس ﷺ بھی زیادہ یا یا توسلطان نے سیدمولہ اوراُسکی بادشاہی کے لئے جرمہتم تھے سب کو كُوا يا ٱلشِيصورت حالِي كا هرحند استفساركهاسني بالأنفاق يك زبان موكركانول ليراثمة وهرستا کو کھیا ملی خربنیں اس زمانہ میں پر سے ذھی کہ متکرسے لات گھونے اور لکڑی سے اقرار کڑ گزفنگن برا درما دیشاه پرانکی ساژش روشن بهوگئی تسکین ان کا انخار صدیسیے گذراا در «عی انبیا<del>یسی</del>

14

16,

عاجز ہوا تو ہا و ننا ہ نے فرما یاکہ بہار پورمیں آگ روشن کیجائے کرحس کے شفلے بہت اوسیخے ائتيب اورناوک وغانان وعلمارمثائخ کو گايا اور خو د آيک کوشک خاص نصب کرايک مِیْجا۔ تا نیا نیا کیوں کا انبوہ ہوگیا۔ اُس نے حکود یا کہ اس دکمتی آگ میں سدّصاح رفقا کے کو دکر تکلیں اگریتے ہوں گے توآگ سے نیلیں گے اور چیوٹے ہونگے نوجل بھنے خِاک ہونگے یوں جبوٹ سیج معلوم ہوجا کیگاجس وقت ان مازموں نے کا<sub>م</sub> شہادت بڑھکا ے م*ں گرنے کا ارا دہ کیا تو یا دیٹا ہ کو رحم آ*یا۔علمہار حاضرین سے است*فیا رکیا* ان دین وں نے کہاکہ اسالم میں درب جائز نہیں۔آگ کا کام قبلانا ہے جبوٹ سے سب لانا نہیں و ہ سوکھی کیلی دونوں کو حلاتی ہے۔جہوٹے ستے اسکے اندر دونوں برابرہیں۔اورج خنس کی فتنه پر دازی بیان کرتا ہی و ہ ایک تنحص ہی۔ شرع میں ایک شخص کی گواہی ایسے رم میں مموع نبین-اسپر اِد شاہ نے درب کو مو<mark>توت کیا۔ فاضی حلال کو تو مبرا وُں کا قانمی</mark> با*ن بهیجااورخان زاد و ن اور ملک زاد و ن کوا و راطراف مین* حلا وطن کمیا اور کونوا برنحبن اورمتنا مائك كوسياستك لئے قبل كرا با اورائيے كوشك ميں آيا ورسيدمول كورت بحے کھوٹا کیا اورخو دائس نے مباحثہ شروع کیا۔اس مجمعین نیج الومکرطو ہی حیدری مجی محید د والثوں کی جاعت کو لئے ہوئے موجو دیتھا یا دشاہ نے اُنکی طرف مُنہ کرے کہا کہ کے دروتیو م د کورکه اس شخفس نے مجھ پر کیانلا کیا تم ہی انساف کرویڈننکر بحری ایک باک فلندر نضااور دُنثاه کے احمانوں می غرق بھاا کیلئے اس نے یہ ابنا حق ا داکیا کہ اُسترالیکر سدمولہ کو زخمی کم نر*وع کیا جس ہے اُسکواپیجی ا* ڈتت ہنچی کہ وہ جالا اُنٹاکہ تم شخصے عبارا کیٹ فعہ ہار ڈالو مجھے ا بلكي خوشي يحكر بايرركهوكه درولتيون كوآزار دبيبا شوم ونامهارك مؤما يبيءعنفة مکی مکافحات د کھو گے۔ یا وشا ہقتل کے صاف حکم فینے میں متر د دلختاکہ اُسکے ہنٹےار کا خالے فیلیان کواشاره کیاوه پل ست کوپل کرسید پرانگییا اوراُ سکا کام نمام کیا۔ یہ سپر مول کا خواکی طان حایال الدین می اینے التے آتا بال سے گرا۔ اسی سال میں سن<sup>لو</sup> بی<sub>ز</sub> میں وہلی میں ایس ی ٹراکہ اتا: اوک جینا سیر کا۔ موالک میں ٹری گرا تی ہو لی۔ وہاں کے بندوس کینے کے مِي مَن تَبِر كُون ہے آتے اور بحبوك ، كى تنج سے منامیں دُوب دُوب كر مرحاتے با ، ثناً

سلطان جلال الدين فيروز شاهلخي ا ورامرانے حتی الوسع اس صیبہ بچے برفع کرنے میں کوشش کی ۔اسی سال میں با وشاہ کا بطراب شا افتتیا رالدین خانخاناں ہمار ہوکر مرگیا۔اس شاہزادہ کی بٹیانی پر با د شاہی اور بزرگی کے آٹار غا ماں تھے۔ کہتے ہیں کہ سید مول کے مرنے پرایک ایسی کالی گھٹا اُکھی کہ دنکی رات ہوگئی۔عوالمانا کا بہ بقین بھاکدایک درولیق کے مارہے جانے سے بھوٹرے عرصہ نیں یہ ساری شامتیں آئیں اور نقر حقیقی نے انز کا مؤب انتقام لیا۔ یہ سادہ اوحی کی باتیں ہیں کہ ان سب باتوں کوسیدمو<del>ر ہ</del>ے فتر کسیمنوب کریں جوعا دات الہی سے وافٹ ہیں وہ کب کسی خون ناحق کے ساتھ الیمی با توجھ لازى تنجقے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس اقعہ سے سپلے سید مولہ یہ رباعی بڑھاکر تا تھا اور سبناکر ناتھا 🗨 درسلخ عتق جزنكورا بكيثند لاغ صفتان رشت خورا نكشند مردار بود هرجه اورانكثند گرعاشق صاوقی زکشتن مگریز سیدمولہ کے قبار کے بعد سی مالوہ میں بڑی بغاوت ہونی <mark>او ہوء</mark> میں سلطان جلال البین بتقننو زيرك كتني كئ -ان ونونيس مرابيلا مرحكاتها اسليم منجط ببييج اركلي خال كوكبا وكرط هي ميرايني عِلْمه اپنا نائب مقرر کیا وزود مالوه کوروانه هوار جاتیے ہی جہاین دامبین اکو فتح کرلیا۔ اور وہائے بتخانوں کوخراب کیا۔ اور بتوں کو توڑا وجلا یا۔اورجهاین اور مالوہ کوخوب تابغت تاراج کیا اور ىبت بىغىنىت ھال كى يچەرڭ كوآرام ديا - رئىخىنبوركاراج مع اينى راټول مقد موق ا**بل عب**ال کے قلعہ میں حالاً کیا ۔سلطان نے چا ہاکہ اس فلھ کو فتح کرسے جبنی لگائے اور ساباط اور گرجج بنا ہے۔ اس مصاری تسخیرے سامان ہور بی تھے کہ سلطان جہابیں سے آیا اور حصار کو دیکھا اور بہت فکر کی اور مجردوسرے روزجهاً بن جالآ بادورار کان دولت وسران نشکر کوطلب کرکے فرما ایک اس صفار کے محاصره كرنتكا ازا ده كباإورابك ورنشاك بلانبكا مكرجب من نے اُس كو د مكياا ورفكر درست سوحا تو معلوم ہواکہ بیرحضارہ ب تک باتھ میں نمبیل میگاک کئی ہزار صلمان کی جانیں نہ جائیں آسنے یں نے اس کی تسخیر کا ارا دہ ترک کیا ہے بردی کرمات مراسر زمین ، نیرزد کرفونی مکدر وس

ملطان حلال الدين فيروزشاه فجي سلطان کوچ بکوچ ائینے دا دالملاک کو آیا جب امراء ملوک سے اپنے دالیں چلے آئے یں اپنی وانانی کوظا ہرکیا توائد حیلنے وض کی کہ ہانگر کسی حمد کاء م کرتے ہی نوجب تک وہ پوری نہو لوئي اندنشه أسكا مانع نهيس مؤنا كدوه أمسكوا دهو راججوطرين يصنو رخواس حصار كو بغيرفتخ كيئ جیوڑا کئے ہیں تو وہاں کے راجہ کو زیا وہ سکرنتی کا حوصلہ مہر گا ا ورا ور بہوسیں اُسکے ول میں پیدا ہونگیں اور باد شاہ کی ماک گیری کا رعب لوگوں کے دلوں میں کم مہوگا۔ بیسنگر بلطان نے جوابد ما یا ہے میرے احدمیں تھی جاننا ہوں کہ با دشاہ جنا نگیراس واسطے کہ انگامفصہ دلی مرتبہ نے اوراً تکی کیری کی شهرت ہوا و، ملکوں ہیں اُنکا مِگّه اور حکم جاری ہو۔ ہزاروں لا کھوں سلما نوں کے مرنیکا فراغم ننیں کرتے اقالیماور دشت میں علے جاتے ہیںاور ملک گیری کی وُہن میں آ دسیقے لاک ہونیکا ذراخیال نیس کرتے اوراپنے عزم مہے پوراکرنے میں آدمیوں پرخوا وکسی ہی سختی مین آئے اورایک خلق اسمیں ابتراور آ وارہ ہو کچی<sup>ا</sup> ہر <mark>وانہیں کرتے اور م</mark>رتوں اپنی مہم کے تیجم کرنے ہ رہتے ہیں اورآ دمیوں کی ہلاکت اُنکے عزم کے مانع نہیں ہوتی۔ میںان باتوں کونو ب جانتا نہ اور روز قاریخ میں ٹرہنا ہوں تیجھکو میں اپنے فرد ندکی برا برجا نتا ہو**ں اور** تواپنی رائے زنی سطے لرتا ہے کہ مجھے نا دان جا نتا ہی۔ مگریں بچے سے کہتا ہوں کرمسلمانی اور خدا اور درسول کا فرما نا کچے <del>اور ج</del> آور فرعونی اور جباری کچے اور ہم میں مینمیرو کے کہنے پرجیاتا ہوں ۔ تبویجھے فرعوب کی راہ علنے کیلئے بتا ناہج بغمروں کا رشاد ہوکہ قباست قائم ہوگی اورنیک بدکام جو د نبایں کئے ہیں خدا نتیا لیٰ کے سامنے اُن کا جوافِ کینا بڑیگا۔ اور جوجباروں و فہاروں نے دنیا نایا گذار کی چندروزہ آبرو کیلیے کیا ہجا وراسپر مغرور ہوئے ہر فی ہنداب موزخ مں گرفتار ہو تھے ۔ ایسے یا دشا ہوں کے اقت اسے اگر رعیت اوخلق میں ا ورئب پیداکیا تومیں ملمانی سے ابیا خبرانکلیا وُ لگا جیبا کہ صابن ہے تارییں ملمانی کی باتیں کرتا ہو<sup>ں</sup> اور ملانی سی ڈمونڈ ہتا ہوں تو با دنتا ہونکے قول فعل کے دلائل لا ٹاہنے اور اُسکے موافق مجہ میر عبب بتا ناہی۔ توابعی لڑکا میرسے مبٹے کی برابر ہی یا دشاہی کی یا توں کو ٹوکیا جا نتا ہے جو میں حانتا ہو يەنىكاخەجىيى ءىن كىكە + كرومائے تو ماراكر دگتاخ . اس دفعہ قلعەر نىقىبنوركو بغير فيچ كئے جونبور جیوٹرآئے میں میرسے ز دیک اُس سے یا دشاہی کے رئیسی خلل ٹرسے گا اِس سے میرادل جاتم ہے اور میرے ول میں جواتا ہموہ میں عض کتاموں۔ خذا و ندعا لم میرے سوابدید کوان با د شاہر بھے

1月2

قول وفعل رچل کرتے ہی جغوں نے دعویٰ خدائی کیا تھا۔ خدا و ندعا کم سلطان محمود وسلطان سنجر کی رسم رسوم وطورطرین برکیوں نمیں جلتے۔ یہ إ دشاہ ین حجری کے بناہ تقے اُ کیے عزم ملک کیری کی ہیروی کیجے۔اح دیپ کی یہ بات سکر سلطان بنیا درکہا کہ انہی ٹو نوجوان دولسینے مستہورگ بى ك لشك سلطان مجرود وسلطان تجرك سالع دار ور كابدار بم من ضدم ورج بشر تقع او ترف ر کھتے تھے۔ ہمکویڈ ؛ دشا ہی جندروزہ عاربیت مشکل سے ملی ہی۔ نثیرا دماغ حل گیاہے کہ توجوکت ا ہو کہ ان دین ہر ور دیں بناہ حیاں بالوں اور جونا گیرون کی افتدا کریں۔ کہاں یہ کہاں ہم حیاست فاک را باعالم یاک برمین نے تجہ سے بار اکہا ہو کہ مجھے اس بڑھا ہے میں مناسب بیس کہ افعال فرعونی کروں کہ لاکھوں مبلہانوں کے زن وفر زند کو بیوہ دمیتم بنا وُں۔ احد حیب بیر شکر یا وشاہ کے یا وُں میں گریڑاا ورکہنے رگا کہ حضور کا ارشا و درست ہی-افرام ولا میں عبداللہ منبیہ بلاکوخاں نے دس مندرہ تمن مغلوں کے ساتھ کیا میڈونمانگا قصد كيا زمن مي دس بزار سوار موت بين اسلطان جلال الدين في عي نشكر اسلام جمع كيا-بري ثان و شوكت كيا تا ن لي وارالملك بابرايا جب ه برام يريني توساسن مغلول كالتألفوايا یہاں لشکارسلام ولشکرمغارے درمیان صرف «ربا حامل تھا۔جیندرو زیمک<sup>و</sup> وبنوں لشکرو بھے قراولو میں اڑا ئیاں ہوتی رہر جنیں ملیانوں کو فتح ہوئی - پھر سلیانوں کے نشار کے مقدمہ نے دریا کو عبورکیا اورمغلوں برحارکیا۔ دونوں نشکروں میں سخت اڑا ئی مہو نی اورنشکراسلام کو فتح مروک اورببت سے مغل ماہے کئے اورایک دوامیر منزارہ لیعنے جو ہزار سوار کے سردار تھے اور د کر امیرصدہ یعنے جو سوسوارکے سردارتھے گرفتا رمبوئے۔اُس کے بعدا بل صلاح کی ایک عتب ورميان مي طير رغفر مات صلح كو مرتب كميا سلطان اورعب الله منسيد لما كوخال مي ملاقات بولي سلطان نه اُسكُومنا برياس نے سلطان كوباب سايا -لطائي موقوف ہو تی طرفين سي تحفيظ بھیج کئے ۔ و ونوں نشا وٰں یہ اپسی خرمدو وخت ہونے لکی مغلوں کے نشکر کو لیکا عبدا مٹاؤل حلاً أيا ورالغوغال سنينية فبكيز غال كهي امرار هزاره اورامرا رصده مغل نصبائة سلطان أس

port

جلاآیا یہ ماہے مغل کلمہ بڑھ کر سلمان مبوئے ۔سلطان فے الغوکواین داما دی ہے مشرف کیا۔الغو ہاتھ جومغل آئے تھے وہ اپنے جورو بچوں کو دہی میں اائے اور سلطان نے اُنکے مواجب مقرر و کیلو کڑھی اورغیاٹ بورواندر ب و تلوکہ میں انفول نے اپنے گھر بنائے وہ خو د نوسلمان جن محلوں میں قرق با دیہوئے اُنکے نام غل پوسے متنہ و رہوئئے ۔سلطان نے ایک دوسال ٹاک کھڑ ئے یعفر کو بہاں کی آپ بیواا ورحوالی ننهر کی سکونت بوا فوج نبیں ہوئی وہ اپنی ولا لوبیوی تجوں کوساتھ لیکر جلے گئے اور بعض ہیں کس کررہ گئے اُن کو دِہات دیے گئے ۔ موہ أنكے مقربہوئے۔اورمنیا بول کے ساتھ مل حل گئے اُنسے نامطے رہنتے قرابتیں کرلیں -علاءالدين كي مهات سيلوع اسی سال کے آخر میں سلطان مندور میں گیا ا<mark>ورا</mark>سکے گردونول کو اخت و تاراج کریے ت سی غنائم کے ساتھ مراجعت کی اور دوسری دفعہ پھر جہائن پر لٹاکٹنی کی اوراس فعہ کئی س کو تاخت فتاراج کرکے بازگشت کی نشار کو بهت غر با دشاه مي جوعيفي اورسري كاعيب بيدا جو ليا مقاائكي مكافات مستيج و دا ادعلارالدن کی نوحوء نی شجاعت <sup>و</sup>لیا قت*نے ک*ر دی وہ بڑا ہو نہاراورلائق تھا۔ سلطان جلجی کے سے اسکے خبالا تنے کہ جس سے سلطبہ ہے کا م ناتھام نیے سے رہیں۔ و ہ اسوقت کڑ ہ میں با د شاہ کی طرفہ جاگے دا تخابهٔ اس نے ساعل ن جلال الدین سے جب و ہ مندور میں تھا فرمان طلب کیا کہ بھیلیہ ہیں جاکر اُسکی عدو دکوتا نیے ت<sup>ع</sup> تاراج کرے جب یہ فرمان آگیا تواس نے ک<sup>و</sup>ہ سے بھیلیہ پرنشاکٹی کی۔اُسکوہت غينمت إتديكي اورُت روئيس كه اس دريائے مندوُن كامعبو د تفااُ سكو حيكر طوں ميں ليدواكرا وَ طے طرحکی مبت سی غنامے کیکرو ملی می سلطان کی فدست میں حاضر ہوا۔ بیست تو بدا وُل کے درواز یر ڈالاگیا کے سے خلائق مبوا۔ سلطان جلا<sup>ا</sup>ں الدین نے ان عنائم کے لینے سے علام طہدین پر کھیتجا ا**ور دا ما داور بیرور د ه اسکایتی بهت نوازش کی اورونس عالک مقررکیاا وراقطاع ک<sup>یر</sup>ه پرافطان او ده<sup>یکا</sup>** اضافہ کیا جب ملاء الدین بھیا ہیں گیا تھا تو و ہاں اُس نے یہ فبرسی تھی کہ دیوگیر یا دیوگڑھ دلوم ابتیوں سے ہالنمال بوائن نے وہاں ُ سکے جانیکی را ہ پوچی اور بہ ارادہ کیا کذکر'ہ میں حاکر موارد بناڈ

XIN

زیا وہ نوکررکھے اورسلطان عبال الدین کوخبرنہ کرہے اور دیو گرامہ کی طرف نشکر فسکر چلیے جب بھی مِين سلطان كواسيخ او پربهبت مهربان اورباشففت يا يا اور ديمها كرافطاع ك<sup>ر</sup>ه اورافطاع او ده كا مطالبه بعی منیں ہوتوائی نے سلطان سے وض کی کہ چندیری اوراُسکے گردو لائیں شکرو لمی سے بالکل بنجروآسود ہ ہیںاگر حکم ہوتو ہیں اپنے افطاعات کی فاضلات نئے سے سوارا درپیاھے نوکررکھا<sup>ں</sup> اوراُن کوچند میرنی بیجاؤل اوروناں کے راجا وُل بی غنائم بے اندازہ لا وُں اورغنائم اورافطاعات کی فاضلات ایک ہی د فعیلطان کے خزا مذعامرہ میں وہل کروں پیلطان حلال لدین نے اپنے صفحا ول ا وراسینے حسن طن سے بالکل س ورخواہیت کی تہ کو نہ یا یا کہ علاء الدین اپنی ساس ملکہ جہا ہے جفاؤں سے اوراپنی بیوی سے ایسا آزر وہ ہو کہ وہ کستی آئیم دور دست میں جاکر رہنا جا ہتا ہو ا اوربیاں بھرآ نانبیں جا ہتاسلطان نے ان بیا دوں اورسوار اول کے بڑھانیکی احازت اور دولو اقطاع کے فاصلات اواکرنے کے لئے مملت میری اور عنائم کی طمع کے سب اُسکو کرہ حاسنے کی اجازت ديدي يطافيدس علارالدين يون الي مقاصدكوماصل كرك كرطه مين ايا-علارالدین نے دکھاکہ جیا بوڑھا ہولینے اختیار مین میں۔ ملکے ہماں کی مختار ہو۔ جو وہ حیاتی ې سوکرتی ېو مجيسے پيضاش کرتی ښواور مبوی بھی اُسکو بميشه آزروه رکھتی ېو بسلطان کی جشمت و عظریے بہتے میں بیوی کی شکایت کچے نہیں کرسکتا۔ اور کسی اور سے بھی نضیحت رسوانی کے خوت يه دردا بنابيان نبير كركما مشل مشهور بكالبني الكير كلوك آب بي لاجول مركيه اِس بخبٹ کے سبسے کڑھ میں آنکرتین جار ہزار سواروں اور دو ہزار پایوں کومال ہنت کچھ دیا او<sup>ر</sup> ا منکوستند کیا اورکڑہ سے دیو گیرکے ارا دہ سے روا نہوا ۔ مگریہ ارا دہ زبان سے ظاہر نہیں کیا ۔ ملک ظا ہرس یہ کر کریں جیزیری کو تاخت فی اراج کرنے جاتا ہوں کر ہیں نیا نائب علار الماک مقرکیا طلطان طلال الدين كواسكي خبر كويه نهقى - وابهي تباهي خبرس منكر سلطان ابيي تشفي كرلتيا تفاعلا لملك<sup>ن</sup> ای متواتر و صفته تیاس باس پنجیتی تقیس کی علارالدین متمرد ون کے سزافینے میں مصرف ہی جمال ب حَشْرُ رُكُوء صِند السِّت بَعْنِيج گا. ملا رالدِّين كي طرف سلطان ايباصات بقاكر كبي إنسير برگان نبهوا

گراور بزرگ دانثمن ونکوهلازالدین کی غلیت پر بیرگمان موتا تفاکه وه ساس اور بیوی تزارش ورنجیدہ ہوگیا۔کسی بلا د دور دست کو حلاگیا ہے۔ کڑہ انک پوراور رارکے درمیان جو شکل میں اس اُن کوطکیا جو راجہ سرراہ اُس سے دوجا رہو کُ اُنے کچہ نہ بولا۔ دونینے بعد ایلج بورمیں پنچا۔ وہار کھٹ*ی لاہور*ہ میں آیا بطورِ بابغار کے دو دو تبن مین دن کے سفر کواکیدن طحکرتا ہوا دیو گیر مرسنجا پہ ا اسكاراجه تقاميلان اسى كوسال وكن كاراجهجة تقد . مُرحقيقت مِن وه مهاراشر بعين مربع ماک کارا حبر نتا۔اکٹر راجیوت راج بمت ہارے اور دھیمے ہوتے ہیں اورایک وسے پراجا نک<sup>و</sup> ہما واکٹیکو برى بات مجمعة بين حب ملان مهندورا جا وُن يرا جا نک جا پرنتے تھے تو اُنکو خبگ فروال كيلئے آما دھ نبیں باتے تھے راجہ رام دیو کے تصور میں بھی یہ بات ناتھی کہ علارالدین بور فعة وولت گڑہ پرآن چڑھے گا جب علارالدین لاجورہ میں ہونجا ہی تورام دیو کا نشکر اُسکے میٹے کے ساتھ کہیں و کورگیا ہوا تھا۔ ب علاءالدین شهرکے قریب پنچا تورام دیونے دوتی<mark>ن ہزارآ دمی جمع کر</mark>کے اُس سے اطبے کو بیچے۔ دیوگ<sup>ا</sup> سے دوکوس کے فاصلہ برماک علاء الدین کے نشکر <mark>کے قرا ولوں سے وہ</mark> اڑے۔ مگر دکہبنوں نے کمبی لمانوں کو دیکھا نہ تھا۔ اُنکی صرب شمشہ اور تیرسینہ ٹنگا ٹسے واقف نہ تھے اُن کے حما کی نام ئەلاسكے۔ نوک دم دیوگٹرہ کو بھاگے۔ بیاہ اسلام کے تعاقب رام دیوٹر سیمہ دحیران ہواا ورفلعہ بوگٹر یم که نه حبلی خند تن تقی نه کوئی اور <del>ا</del> تحکام تفاجا کرنیاه گیر ہوا۔ دوتین ہزار گونیں نما*ت بھر*ی ہو تقیں اُن کو تحار کو کن کی طرف سے لائے تقے۔اسی رُوز نوف کے مارے قلعہ وشہرکے پاکسر جھوڑ کر کھاگ گئے تھے را مہے متعلقین گونوں کوغلی*ے بھرا ہوا ہمچھ کر* فلعہ میں ہے گئے۔ ملک على الدين نے اکا برو تجار ورعيت کو گريز کی فرصت نه دی۔ شهر ديو گدھ ميں آگيا اوروہاں کے مها جنوں اور برہمنوں اور بزرگوں کو کمڑ کرخوب لوٹا۔ جالیس زنجبرفیل اور رام دیو کے خا طوینے کے ہزار کھوڑے ہاتھ آئے۔علارالدین نے یہ تھی مشور کررکھا تھا کہ فلاں راہ سے مبریکا ملانوں کا ف آیا ہے۔ اس شہرکو دوسد ہ برس سے برگانوں کے حاسے ناآ شنا نفاخوب لوٹ قلعے ماحرہ میں مصروف ہوا۔ رام دبونے اس خرکو کہ سیجیے ملی ازب کا اُٹ رحزاراً أنهى ہے سیجہ جانااوئے مبھیاکہ سلمانوں نے یہ حلہ سوچ سمجہ ہی کرنیا ہو گا ضروراُن کی فیع ہیچھے ہوگی۔اس کے بہترے کداس فوج کے آنے تک علامالدین سےصلح کرلیجے اس لئے اپ جیند

سلطان جلال الدين فبروز ثنا ويلجى معتبردولت خواه نريمن علاءالدين بإس بصيح اوريه بيغيام كهلا بحبيجا كه متهارا بهاك المصلحت و وُدراندلینی سے فالی تھا۔ شہر بہ جوتم مسلط ہوگئے اس کاسب یہ تھاکہ و ہ نشکرسے خاتی تھا جو تھ عا ہا اُس کا حال کیا۔ گران پرتم کوغرور کرنانہیں جا ہے ۔ عنظر بیب میاں کے اطراف کے بڑے بڑے داہر جیست سے ہیں وہ آئیں گے۔ اور تم یں سے ایک کو زندہ سلامت منیں جانے دینگاؤ لرزنده بحل بميءا وُئے تواجہ الموہ کرحس باس جالیس ہزارسوا را وربیا دیے ہیں اور راجہ ڈائیر اورگوندوا رہ کربہت سے سوار و بیاشے رکھتے ہیں وہ متہاری ستراہ ہونگے اور قید حیات میں ی کو نہ چیوٹر نیکے۔ ہتر ہی ہے کہ پہلے اس سے کہ احواف کے راجا وُل کو خبر ہو معاجز ل اور رعا یا کومتهارے تبید نیں ہر بعل مہالیکر حمیوٹروو۔ ملک علارال بین نے دور منی اوراحتیا طرکے للح قبول كربي اوريجاس من سوناا ورئمي من موتى ا دراقمتْه نفيية نيكرا قرار كبيدا كُ ایندرسوس روز فیدبول کو بھیوڑو ونگا اور بہال سے چلاجا وُمگا جب اُس کی خررام ویوکے کے نیسر بزرگ کو ہوئی تو وہاٹ لیکراس و قت کہ ماک علارالدین کوچ کرینے کو تھا ویو گڈرہ سے يِّن كُونِس بِياً نا - راء ديونے اپنے بيٹے كو كهاا بھجوا ياكه تقدير ونصيب بي جو ہونا تھا وہ ہوا۔ خدا كا شکرسے کہ بھو کو ٹی آہیب ونقصان نہیں پنجا۔ رہایا پراگر جہا ہو گی ہے توا*س کی تلا فی ایجی ط*ع ر دیجائی بهتر ہوگا کہ فتال موال ناکرو بهترک اسلمان عجب لوگ میں ان سے ستیز وآور مصلحت نیں ہو۔ گرمیٹے نے وکیواکہ وٹمن کے نشاہے میرے پاس دوچند نشاہے اور آس پاس کے رہا ببری کمک کو آتے ہیں- کا زرا رپراصرار کہا اورعلارا اُرین کو سیغیام دیا کہ اگر شکو اپنی جان عزیز ہے اوراس ملكي ساست نخناجات بوتوح كجير عيث شهرك لياب وابس دواوراسين دلس كي راه لو- اسپرعلارال بن كوست غصة آيا- اورليرام ديوك ايلچيوني منه كالاكرك تفاخ كشارس كالم ا ورملک نصرت کوایک نهزار سوار دیگر قلعه کا محاصره میر دکیاا درآپ کشکر نبیکر نبیرام و پوشے کڑنا ترج بلما نوں کے سرا کھڑواتے گراس وقت طاک نصرت سے سے کم با قرب تقا كرميدان حنك عم ا فلویے مواصرہ کو چیوٹر ویا اورعلارالدین کے لشار کی طرقت و وڑا کہ وکینوں کی نظر حو ملک نشریت الثارية بي تووه به مجھے كه يه وہبى موعو د بنيل ہزار سيا ه اسلام ہى۔ اس كې بكيسے اخكے دل جيو سيخ ا فربہبدان معرکہ سے اُسی گھڑی ہی گئے ملک علامآلدین منطفہ منصور ہوکرانسی وقت برستور

سابق قاعه بچے محامره مین شخول بوا۔ اور شدت اورختونت شروع کی مهاجنون اور بیمبون کی ایک جا توقل کیااوزرام دیوکے عزیز واقارب جو قبید ہوے تھے اُنکے مُلکے میں طوق اور باوُن مین کجزیر کُھ الگ تعلور كيسا من كراكيا رام ويوسط صلاح ومشوره كركے كلبركة و مذكا نه الوه و خانديس راجا وال سنعانت عاہی مگاس اثنا ہیں معلوم ہوا کہ قلعیمین ذخیرہ غلیہ طلق تنیین ہے گونٹین اور لور سے جوجو مین لے گئے تھا اُن بن مک براہوا ہوغد شین ہو خلجیوں شکر کی سطوت وساانت اسی تنی کہ و كن كا ايك دى بهي قلومين نهين والل بوسكا عله كے مهو يخينے كا ذكر تو كيا ہى ۔ رائم او حيران برينيا ن ىتاا ورملها درآذ وقە كے نەم دنىكوچىيا تانتا\_مل*ك علاءالدىن سے رسل درسايل نثر ف*رع كى ادر پيو<sup>عن</sup> كياكه خدا و ندير ظا مرور وستن سير كرمجه دولت خواه كواس الوالى مين كجيه وخل نه نهما ميرا الوكاجبل و غرو (جوانی مین آنکرآپ سے لڑا ہے اس کے عوض مین آپ مجے موا خذو معاتب فرمائین اورایکجیو مخفی یہ کد. باکہ ذخیرہ قلومین نہیں ہے اگرد وتین ن سی حال را کہ ملک علاء الدین بیان سے نہر ہٹا، توتمام آومی بہو کے مرحابین کے ورواد ورمل سے ایکا ایکا ایک کوشش کرد کریہ بات کیکے مندیشین رام دیو کے ضطرات ملک علاء الدین بھیدگیا کہ سرما یہ معاش فلیہ میں مفقود سے عسلے میں مصالفہ بینا کیاکہ ابلجیوں نے بعد بہت می نت ماجت کے ان شرائط برصلے کرائی کر ہیں سونہ س نا در سامن وومن جوابرسل ياقوت الماس زمردا درايك نهرارمن جاندى اورها رنهرارهامه البيتي اوراجناس فکی تفصیل بین کل ہے اور قبل ہی اس کے لقین کرنے سے انکار کرتی ہوعلاء الدین کے نزانہین د قال کئے جائین اورایلج بورمعہ توابع ومفا فات خواہ علاء الدین اینے تعلقہ کے حوالہ کرے نواہ ا جہ یاس مے دے وہ اُسے محال کو ہرسال کرہ سخبارہ ملک علادالدین سب تی یون کو جہور دے اور شکرجود ہلی سے دکن کے لئے شبین ہواہے کسے دائیں کرے اوراس کے اوربلطان بلال الدبین کے درمیان ایسا واسطه بنو که بهینته راجه اورائسکے درمیان موا نقت ہے علاء الدین سے ان سب غناميم وكبرقب ريؤ كور م في دى ادري بيوين دن محاهره سے مطفر ومنصور يو كركوا م كور وانه بوا اُس کوخوا برداموال و مهتی گهورُے لنے اینہ لنگے کہ ابتا کیبی شامان دہلی کے دہ کیبی لفیب نہ ہونے تے رو شغفر کرکنینیت عالم نیا طلاع رکتے ہیں اورا دلین اورآخرین کی تاریخ برمطلع ہیں وہ جانے، بِين كرجهان بِين بطالَف غيبي نبرارون مِين خمب أَ نج علا والدبين كابيه مهم متها كذكرُهُ الحاك بوريت الخلط

يك سات سول كاسفرا وربيراس سفر كالراحد بندسيا بل كيبارون ادر شكلون من ون سي كەمپىر دىستان خاص ا دردكن حدام تو تا ہے بھررىندىجى نگى دىنىر دىكى كم يالى بيار ليونكى تيرا ختانى ما ئوہ و خا ٹرلیس کونڈواری کے بڑے بڑے راجا رہے ملے کابر سرراہ ہوتا۔ بہراسفدر کم سیاہ وکن جیے ملک سیع برجمال وون میں خدا ساؤر ایان کوشرات کرسے خالی علمہ کے بورے میں میں وشن غلبہ سمجین دہ کا سے ہری کلین بیروہاں سے بہ ماک وردولت اُنتہ لگی جو بیلے کسی باد شاہ دملی کو نه بلى بويېراك بىي سالىين غىين سىيت اپنے لاك كۇسچى سالى آنا ـان سىيد كامون بن علاءالدىن کی جو تائید عنبی ہونی وہ کسی انسان کو کمتہ ہر ہونی ہے اس مہم سے علاءالدین کی جوائم دی ادم مردا مگی سب برردنش موگئی۔اس صم من اسکی نسبت بر مات جوستمور کررکھی ہے کرراہ برت آ بیمشهور کیا کدمین جیاسے خفا ہو کررا جیمندری کی نوکری کیواسطے جاتا ہون ا درجی سے سراہا بُون بربيه انگرنزی موخ الزام نگلے بین کوسلمان ایسے اپنے ایمان میں شمست ہوگئے ہے کداوائیوں کے لکے ایسے جبو نیے مہالے بنا ہے تھے بالکل پائیر اعتبارے ما فطاہم یہ دا قعہ تاریخ فرختہ ہو تا قام کا کے حوالہ سے لکھا ہے اورطبقات ناحری کومعا صراس مہم کا بنا باہے ۔ مرطبقات ناحری کی نادیج مثلة يك ختم موتى ہے اور يدمهم ساكة مين مولي ہج علاء الدين كاسعا حركسي صابح مصنف طبقات نبین موسکتا دوسری بات البته مسلما لؤن کی ناریخ مین بهلی ہی دفعہ دیکھنے مین آئی سے کہ سو داگرد ن اور مهاجنون کونکلیفین مهونجانی گیئن که وه اینی دولت کا بیته تیا ئیمن سلما ن ایکو دستیا حرکت سمجت بین اس مهم کے بیان میں ابن لطوطہ نے لکہا ہے کہ ایک حبکہ علاء الدین کے کہوت نے مٹنوکر کما نی جس سے وہ گریڑا ورو ہا ن سے جنگار کی نہی آواز آئی۔ اس علبہ کو کبو وا تو دہان سلطان جلال الدين كي وفات ورسلطان علاء الدين كاباد شأبرنا م في من كوالياركوسلطان كسميت شكار كيلي كيابها ن كيد لون توقف كيا اورايك مارت عالى شان ميان نبائى اوريد باعى نصنيف كركے أسيح كنبدير لكموائى ساماعى

الأكمة قدم بركسر كردون سابيه از توده كسنك وكل جة تدرافزالي

سلطان جلإل الدين فيروز شاهلجي باشد كاشكته دروآب يد این ننگ شکته زان بها دیم زوست نشكر سلطانی مین افوانا شناگیا كه ملك علاء الدین لنے دیو گڈہ فتح كرليا ورخزا مذاورالهتي گهوڑے اس تدرا سکو اہتمہ نگے ہین کہ کہی ہا د ت ہ د بلی کو بضیب بن ہوئے ا دراج ہ بری شان سے کڑہ میں آتا ہے۔ اس خبر کوٹ کہ یا دستا ہ خوشی کے اربے میرولانہ سما یا ہتا آگئ فتح اور غينهمت كوابني فضت اورد ولت مجتماتها حب يه خيرمتوا ترآني اورشحقت مهو ئي توسلطان جلال الدبن یے خلوت میں اپنے معتدین ملک حرجب إور ملک فخرا لدین کو جبک کوا ورا درصاحب الراہے مرا و جمع کرکے بوجیا کہ علاء الدین مثبت دولت لیکرکڑہ کوجیلآ آتا ہے اب مین کیا کرون میں مثبہ ا رہون یا اُسے استقبال کے لئے عِلون یا دہلی کو والبس عِلاجاً ون سے پہلے ملک حرجب ک درست رائ ادراستقامت فنمائي شهورتها بولاكيس ومال نوركرشي ورفتنه كحصب اكثر بهوت مير وهص كسى كورائدة سة بين وه اليامرت ومغرور بوتاب كدوست ازبائ حوو نشأسد كالهدكي سارے مفرد و مفتی جنہوں سے ملک چیو کو تباہ کیا ہتا آئس پاس جیم ہیں جھنور کے بیر حکم کے آئس. اود یو گدہ لے گئے۔ اورجانیاری کرکے اندون لے بدوولت مال کی سے بڑا لے قدیمی بادشاہ کسر گئے ہیں کہ مال و فقنہ لازم ملزوم ہیں خدا معلوم کداس دوات کے ہتہ آئے سے علاء الدین کے ولى يا فتنه بردازى آئى موگى مىرى نزدىك معلوت يەسى كەچھنوچى بىدىدىلامكن بوچىنىرىرى بین جواسکی اثناءراه مین ہے جیے ڈیرے ڈال دیجئے۔ اس میں بہت فائرہ ہیں جیمجے سے کا کوہاد کا شکر بزدیک ہے نواسلے کہ اسکی فوج کوہ ووشت کی معیبتین ادر آفیتن اُ اللائے علی آتی ہے منینت کے ال سے لدی ہوئی ہے اپنے گرجانے کے شایق ہوگی اور حبا کے لئے تیاز نهین هوگی سرعت سرو توقف د و نون اتبهون ا دربار بر داری کی کترت میمکن بنیرنا حار خواه علاء الدین کا د ل چاہے گانے ہا ہے گاجو کھید ال پاہے حصنور کے تحت کے رومرو رکہدو ہے گا با د ناه نقو د اورزر و جوابر ومروار پیل و اس جو فتنه انگیزی کے نب ہوتے ہن اس بالين اورباقي ساري منيت اُسكوا ورأينك نشكركو ديدين اورعلاء الدين كومت سا شكرد مكم خوست رون خواہ براکوایے ساتھ دہلی لے چلئے یاکوہ مین جلسے کی اجازت دید بھے اور کر یہ کے فتنہ انگیز جوائس کے ساتھ این انکواسیے علاقون برہیجب یجئے۔

FA

ا گروندا و ندعا لم اسکی دیم کودیم بنین جانبے اور اسکی فرزندی داما دی پرورش پراعما و کرنے ہیں در قديمي با د شابهون كے بخرلون كو البيح مجانتے ہين اور بغير نفود وسيل ائے خو دمرا حدت فرياتے بين ور علاء الذين كوا ورائس كے ك كروس باس سرمايه دولت دس باد شاہون كى برابہ كڑہ جا لے دبتے بِن تُوابِئي د ولت بِرَآبِ لات مارتے بِن اور ہمکو گرد اب بلامین ڈا لے بین مجھے توب معلوم ہے کہ برو سے علاءالد بن ملکہ جہان اوراینی بیوی سے آزار رسبدہ ہے تصنور سے کسی لیے ملکہ جہان کے خو ہے یہ بات نمین کہی فاطر ازردہ ملازم دستن کی رابز ہوتا ہے بوص مین لئے جوسلاح ماکسدین و حن كيا فران با دن ه رارت رابطان علال الدين كے سربه الكيل رہني تني م كركنشنورسخن دومستان خراندليل سے باہ م دل رشمنان بودس احرجب کی راہے ملطان کو ناگوار گذری اُس نے کہا کہ تومیے بجیے کومیری نظرمین ٹیرناپکے د کہا تا ہے مین نے علاوالدین سے کیا بالی کی ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کر گا اور ال ویل نہ ویگا يرا ورصلاح اندلتنو كى طرف مى طب بوا ادراك سيصلحت يوحيى ملك فخ الدين كوجي خدا ناترس آگر چیرم نتا متناکه ملک احرصیب کی دائے صواب بر ہے لیکن میر دیکی کرکے ما دشتاہ کو وہ بسند نیمین ہی اُس بنے کہا کہ ابنک علاء الدین کی عرصند اِنت نہیں آئی ہے کہ جس سے پنجفیق نہیں معلوم ہوا کہ وہ مال اورسیسل سریت بازگشت کرد ہے ہے کوئی اس کے نشکر کا ثقرآ دمی بہی ایسا نہیں آیا کرجس سے یہ بیان کیا ہوکہ اُس کے قول پراعما دکلی ہو یون ہی بازاری خِرین ہیں ہے ہی پر کوئی ہن جموث بئ المنہوب كُريش ازآب ديدن موزه نتوان كشير و الرہم بشكر لے كراس کی سپرزا ہ ہمون گئے تبر علاءالدین کے د ل مین اس سبب سے کہ بلے فرمان اس جہم کے لئے وه كيا نتاخوف وبراس بيدابوكا وه واليس خلاجائ كا وركيين فبكلون وبيار وف بين جہب حائے گاتیام مال ہوا تنہ آیا ہے وہ غارت ہوجا نے گا اور خلق حوٰد سرہوکر متفرق ہوجا گی ا درسم کوخرورت بردگی که اُش کے سیجیے دیو گذاہ کی طن حلین برسات کا موسم سرمیہ يهاس سے ذکری قوم سے محالفت اور ترومن ہرہ ہوائے البنكا فقد كرناكبيون جائز نبيت رمضان كا صينه ولى يتن عراوز عمرى كى ديو لنے زيادہ مينے آئے ہوئے بين ملحت بي بوك حضور دبلي تشفرن فرماهمون اور مضان وبين بسركرين أكريه سيج بهو كاكدكره بين طاك علاء الدين منط لح

بل بالمثّ ببو بخ گیاا در سی اور و لایت کونهبن جلاگیا م ملی عضد شون سے معلوم بهو با کیگا کم اس كى خاطرئين كيا صلاح وضاد ہم ۔ اگر نجالفت معلوم ہو گی نئو با د شاہ كا ايك صدر شكو كا نی ہوگا چینورکے اشارہ بین ہکا اورائے بشکر کا کام تمام کردیا جا ٹیگا ،اگر ملک غلاء الدین سرتا بی کرنے گا تواسكو يا نرمة كرحصنور كے سامنے ليے آؤنكا ملك حروب به بائين شكول مين كريا أو مضطرباً اس نے ملک فخرالدین کوجی سے کہا کہ کار کجائے گار دیاستخوان رسیداس معاملہ میں کیون تو و لا تاہے اگر ملک علاوا لد میں اِل و ما ل مین کڑہ میں بیونحکر گھا گرہ سے پار ہو گر ملک لکھنو تی كوجلا كيا توتواسح يحي جائيكا يابين وسلطان لغ احرجي كماكة تومهية علادا لدين كيطرف مجي برگیان کرتارہ ہے بین ہے اُسے بالا پوساہم اُس کے اوپرسیے اتنے حقوق ہن کومیرے بیٹے مجنہ سے بیرخائین گروہ نبین بیر بکا نوعن خدا دندعا لم نے دہلی کو مراحبت فرمائی احرحیا فرس سے إہتہ مقاتها اور يىنغىربار بار براہتا ہما ہے ہمہ آن کن رکش سب بد ربجار چو تیره سود مرد را روز کا ر ا دہریا دہنا ہ گوالیارے دہلی مین آبا کہ حیندروز بعد کر<del>اہ سے علاء الدی</del>ن کی عرصندا شنہ نیجی کہ است*فدرما*ل و دولت وسل عنبزت مین لایا ہون سب حضور کی نذر مین مگراس سبب سے کہ ایک بال سے صنور کی حضوری سے غائب رہم ہون کو ٹی عربینہ بہی تنہیں ہیجا اس لیے بین حوز خا کف ہون اوراس مفرین حوسے رفیق سے دہ ہی اس خوف مین شرک ہین معلوم منیون کدمیری غیبنت مین سبیے دستمنون سے میری طرف سو کیا کیا ہا تین لگا اُن کجبا اُن ہونگی میری اور یک خواردن کی عفو تقصیر کا فریان حصورا بنے خط مبارک سے لکہ کرسیدین تو بین اور میرے امیر خون سے جا شازی کی ہے ال دیل کیکر حصنور کی خدمت بین سرکو یا وُن شاکے حاضر ہون آد ہروہ سلطان سے یہ فرب کی بانین نیا تا ہتا اُد ہر کھنو تی کے عالیے کی تیاری اپنی کرر ہتا خفرخان کو اور ہیں بہجا تہا کوکشتیان دریا دگھا گرہ سے یارجانے کی لئے نیار ارے اورلینے سے اللے کا رون سے کہ ویا تناکہ اگر مندهان کی خبرکرہ کی طف آنے کی نیگے توسم معال ولا كروزن وي وال كركها كره س يارجا كركلمنوني جائين كے اوراس كوستي كرلينگ بیر کو ائی دہلی ہے وی نہم کے نہیں ہو پنچے گا۔اس یا ت کوسلطان علال الدین کے ارکان

وانشمندها شقيته كدنه علاء الدين أبركانيل والبهيج كااوركلهنوني لشكرميت حلأجاب ككا گرسلطان سے کہی کا مقدور نہ نہا کہ یوسٹ کندہ یہ حال کہتا۔ اگر کوئی کہتا توسلطان شفا ہوتا ا در کتا کہ نم محکوا ہے ہچے کے لئے شربالے ہو غوض اس عربیدے با دشاہ کو بڑا فرید یا ا وزائسکوعلاء الدین کے اخلاص پریقین واثق ہوگیا۔اس سے اپینے ہاتنہ سے ایک عہدنا ملجما جر مین کمال الحونی و شفقت کی باتین تکهین اوراینے دو محرم کارون کے انتہ کردہ کوروانہ کیا جب یہ محرم راز کرہ میں مبویخے تواہنوں نے رب کو بادشاہ سے برا ہوا دیکہا ہر حیدا بنون نے تدبیرین کین کرخفیفت حال بریاد شاہ کومطلع کرین گرعلاء الدبن نینے ایسے سوکل اینرمقررکرکے تے کہ وہ خفیقت حال پر ما دِیثاہ کومطلع نہ کرسکیس اس اثنامین الماس بیگ کہ علاء الدین کا بڑا بہائی اور یا دخنا ہ کا وا یا و نہا اور میرا حور بگی نہا با دخنا ہ کے آگے روز روز زار نالے کرتا اورجب فرصت ہوتی نوائس ہے بیوص کرتا کو میں جرمبالی کے حال پرحصور کی نامگرانی نطلبق کی زبان زوہوگئی ہے مجھے خوف ہے کہ جیا وشرم و ترس وہراس کے مارے میرا بهائی ایت بین نه مار دالے وہ اس بات کو اپنا بڑاگنا ہ جانتاہے کہ وہ دیو گڑہ کو لیے جاز عِلا كَيا اورونان سے كو لئ ولينه بهي نبين مهيجا ارنيين دنون مين الماس سيك يا سطاراللا كإخطآيا-اسكامصنمون يه تهاكه با دشاه ميرايا پ ميراچيامبري حان دمال كامالك ہے اس کی بخش مے میری زندگانی تلیج کردی ہے اگر محکومیتین ہوکہ بادت ہ سے وافتی سے خوا كا ادا وه كياب تو مجه مطلع كركدين زمر مهيشا ي روما ل بن سند إ ركه ما ارون اس كماكر مرجا دُن ياكسي النف زُكل حِادُن يادُوبِ جادُن - الماس مبكِ بهي دغاد فريب علاء الد كالرابها في نتااس دغاكے كام ير بزارطے كے رنگ چرائے علاوالدين لے مہاتي كوخفيہ لکمیمیجا متنا کہ پیخط با دیشاہ کوکسی ڈسپینے وکھا نا اور اپسی تد سپرکرنا کہ وہ مال اورو دلٹ کے لا لج مین اکر مدرہ بغیرات کرو چلا آئے ۔ اگر ، کا م برومانیکا توسالا کام نجا سے اس نے یہ خط باوشاه کے روبر در کہا اورزار زار رو یا اور یہ عفن کی کہ اگر حضور حود جریرہ حلاقب اس سے کمبراب بی ایٹے تنگین طاک کرسے باکسین ل ویل لیکر جلاما سے مسے کیملین تو بيلے احمالوٰن برايك حمان اور حقوق سابق برايك ورحق ثابت برگابيا ن عندان كره ما علام

MI,

سلطا رجلال الدبن فيرورث وخلي رنی تنی که اگر ما دِیثا ه جریده آئے تواکیا کا م تمام کیا مائے بلطان کی بوج غاطر کر کے نقش سے را دو متنی آمیراس دغاد فربیب کاجا دوخل گیا۔اُس لیے اِلماس بیکیے بیان کو بیج جا نا اور نہ ى = بوچيا بچمائى كوكد د ياكد توابى جلاجا - اور بها ئى كوعلد عاكر سجماكد ده كهين اسى جان كو ىنە كىمومىيى بىن بىي جريدة آنامون اوراپنے فرز نداور بوردىيە كادىنگە بوتا برون إناس ماكىنتى مین موارمور موالی طح یا نی بر علاا در اکار سات روز مین کوه مین مهانی یا س مینجدا زرما د شاه کے جریدہ اُسکی خرمشنا کی علاء الدین سے با دشاہی عنایت کا نقارہ بجوایا اور کہا کہ آب میرا بہائی آگیا مجمد خوف واندیشہ باقی منین رہا علاء الدین کے وانتشنہ صلاح کا رون لیے کہا کہ آپ مکہنو تی كے عزم كوترك كرين سلطان طال الدين ال ويل كى طعت برة اورا فدائ بورا بسے دہ برت ين بيان حريرة أيكا يرصور كاجرى جاب اسكامال كيد كالداس الكي كبيكار الماس الكي كبيكار المان نسى ناصح دنيك خواه كى بات نيين سنة بها طع مجسم من گيا بهرا يال كى حرص بن حيذ و اص اور ہزار بوار حرار کیا کیا گڑہی سے سوار ہرا اور ڈھائی رڈبائی میں بیونجا بیان جو دکشتی میں مثنا اوراح حرب كوتكم مواكزتكي كي لاهس كراه كونمنرل بمنزل ره بيميا جوءا دراسط ستربوين رصا و وہ بحرہ میں بیٹیا ہواکڑہ میں دریا کے وار نہوئجا علاء الدین ا درعلائیون لے جب ساکہ ملکا آ تا ہے تو وہ دریا کے بارکڑہ مانک بور کے بی بن علے گئے تتے اور وہین نشکر اورمال وہل ہے كئے تھے -رسات كى شدت سے اسوقت گنگا ہى خوب شرحى ہونى تنى كدو فقائسلطان علال لد كا چترمنو دار بهوا "علاء الدبن كا تشكير ستعد بهوا جتيار لگائے إنبيون ا درگهوڙ دينروگ توان كيلنج م الماس بيك كوشق مين مواركرا كي معطان جلال الدين ياس علاء الدين لي بهجاكه را ه یین این ج غا و فرب کی بانین کرے کرسلطان جو ہزار سوار دمکو سائفر لایا ہے اُنکو آد ہر ہی جہور و ا ورخو دجیذ نفرکے سائقہ نشکرعلاء الدین مین حیلا آ لئے ۱۰ لماس سنگ جلدی ہے گئتی مین سوار مہوکہ سلطان کی خدرت مین آیا -اس نے دکیماکد کئی کشتیان جرارسوار ون سے بہری ہوئی باوشاہ کی برابرکٹری ہیں تواس مے ہون کیا کی میرا مہائی بہا گاجا تا نتا میں سے خذا دندعا لم کے کرم لے امتیاد پررو کا ہے ۔اگرمین نہ آیا نوخہ اسلوم وہ کہا ن چلاجا تا اور آوارہ ہومیا تا ۔اگر خدا وند عالم أسے حلكرته د تكبير عنج توده اپنے تين للاك كريجا۔ اور ما را ما ن عنائع جائيگا اور اگرارتون

ph p

وہ ان سلے سوار و مکو دیکھے گا تواہیے تین ہلاک کرمگا سلطان سے حکم دبیریا کرسوارون کی کشیبان ہے کنارہ بر رمین سلطان حلال الدین دوکت تیمنین حیز حواصل ورملازمون کے ساتھ گنگا کے مابر عانے کوچلا۔الماس بال مکارلے وص کی کران ہم اس سے بنار کہلوا دیجے کہبن آئو دیکہ کرمیا بہا کی نہ درجا کے ۔اس لیے خواص کے ٹمنیار ہی کہلواد نے کجت ثبان کنارہ پرہیوکنین ملوک وہرا کی نظرعلاءالہ بن کے نشکرگا ہ بریڑی دیکہاکہ سب ہتیا رو ن مین دویے ہوئے ہیں توسیحنے وہ تے وہ جد گئے کہ الناس برگی سیمرب توتنل کرنیکے لئے کئے جاتا ہے۔ قرآن سٹرلف کی سورتاین بیٹے لگے۔ملک خور م لے الماس برگ سی کھا یہ کیا ہمارے ہنیار کھاولئے اوراینے نشار کے ہنیا رند سر الماس بك نے جاناكہ ملك خرم بات كوسحبه كياہے اُسنوعن كيا كديرے بها في اس لشاكوسلطان التفيّال كيليّ لا باسسلطان كوموت لخ ابيا اندع كرد بانناكدود اس غدركو ابني ألمهون سے دنكيتا الله المرشيون كودايس مالي كاحكم نهين وتياتها أفراجاء القداس تقم والبصراس الماسِ بگیے سے کہاکہ میں روزہ <mark>داراننی و ورسے آیا علاءالدین</mark> کوکیا ہوا کہ ووکشی میں مٹھیکہ سرا التقال كواف ياس بهي نبين آيا الماس بيك مكارك وص كى كرمير بهاني كي أرزو ببرسے کرتم مال ود والت واہتی نذرمین دیکر دست بوس سروا در حذا و ندعا لم لینے مبدہ ویر وردہ دخوز کے گہمین روزہ افطار فرمائین کہ ہارے اس نفرف بزرگی کی شرت سارے عالم مین ہو ۔ الماس بگر جوسلطان سے کہنا اُسکووہ لیتین کرتا کٹنی میں رحل برقرآن رکے ہوئے ایسا بیفکہ بڑیتا ہما کویا با ہے بیٹے کے گربے ہراس عالب اس کے ساتھی موت کو اپنے سامنے دیکتے تھے اور روا یابین يرصف ينفوض ملطان كننى سے تن نها اُنزاعلاوا لدين آگے معال اپنے آمرا کے مغرا لُطاخا ک بوس بجالا یاسنطان کے قریب آبا اور یا نون مین گرا۔ با دشاہ لے تنفقت بدرانہ سے اس کے کال اور آنکمون کو بوسہ دیا اوراس کی واڑہی کی کر کر ملکے سے دوطایخے مارے اور کہا کہاہے على ایا مطفلی مین تولیے میری گو دمین اتنامو تا ہے کہ انبک اس کی بوسمیے کر ون سے نہیں گئی نواوڑ مجمد سے دڑے کیا مین نے مجتے اِس کیے یا ل کر جوان کیا اُوردرہم مرج براع کراس اسلی درجه برمیو نیا با که مین تجے فنت ل کرون مین مجھے ہمیتی اپنے میٹون سے زبادہ عزیز رکنت ہوئی ۔است موف مجھے کس لئے ہے میں اور ہو

سلطان علاوالدين على ایک بی ہیں۔ا ورمیگانے تیرے گروزر کی خاطر جمع ہوئے ہیں اگرزر نہ مو ٹوایک جی تیرے یا س چننگهٔ گرمجین ا درنجین وه بیوندسے که اگرا یک لم او هرسے اُ د هربونو و ټسکست نه مو- په که کر علارالدین کا ہاتھ بکرڑا اورکشتی خاص کی طرف اُسکو ہینچا کہ حیلال الدین نے سنگ ل تا آلمول کی طرف اشارہ کیا مجبو و سا کم کرنسا مانے کے اَجلافوں ہیں سے تہا لینے ایک نگوار کا ہاتھ با وشاہیر مارا نگریبه تلوار کاری نه لکی که اُسنے ذو سری تلوار ماری سلطان زخم کھاکریا نی کی طریب دوڑا اور د وٹرنے میں ملطان کی زبان سے نکلا کَها - نے علا والدین بیرجنت به نونے *کیا کیا ۔*اختیارالدین كا وَلَعْمَتُ يَسِيعِهِ عِاكُر اس طبيل القدرسلطان كوزين مي كرا با اورسركون سے عداكيا -سلطان روزہ سے بتیا اور کلکہ شہاوت پڑ میٹا ہتا افطار کے وفت شہید ہوا۔ جو خواص خاص شامی کا باد بنماہ کے ہمراہ نئے کچے کشتی میں کئے کچے کشتی سے باہر و ہسب قتل موئے۔ بیحا و تذہ ارشعبا کھی گئے گ مطابق ۹ جولانی های تاریسی آیا-اب اسکاس نیزه پرجرا با گیبا - اور شهر کره مین سارست لشکر کو دکہا باگیا اور میرا دوہ بہجاگیا -ان نک حراموں کی نمک حرامی کا مارنجام تاریخ فرشتہ اور تاریخ فیروز آہی مِن ترب من ليكر مكها كالمحمود بن سالم جنے اول تلوار ماری علی عذا من مثل مواساور ایک وال سام بارجيمُعل ُصلَوْلُوكُميا -اختيارالدين حِيف مركا ثاننا دبوانة موكنيا دم ويس عِلا بّار الأكرسلطان علاللاب نوار کہنچے ہوئے جہر طلآ آب اورمیرا سرکا تماہی غرمن جولوگ ہی سنگدلی درکاری فیے شرفی کے کام میں شریک نتے وہ نین جاربر*ی کے عرصے بی* علاوالدین ہی کے عمد میں صفاً صفاً ہو گئے اورکسی کا نام یا تی نہیں رہا ۔ الک علارالدین اگرچہ چندروز کا مراں رہالیکن آخسراُس کے یا نول میں کھی زمانے نیشہ نگا یا کہ اُسکا خانمال اُٹی کے یا تفسے خراب ہوا۔ بہمانی اور بیٹے ائی کے بالنے سے قیدمیں گئے ۔ اور معتبر مقرب قبتل مہوئے ماس کے پرور دول اور برآوروں نے اسکے بیٹوں کو امذ ناکرایا اور اُسی کے علاموں کے یا تھ سے انگر گیا س کی طرح کٹوایا۔ اُسکی ر کمیوں کو مہند دن کے حوالہ کیا ۔غوض ہے؛ مولہ کے نتش نے نوسلطان علمال لدین کو اس مُریم کت سے قتل کرایا سلطان جلال الدین کے قتل نے وہ افت علاء الدین کے خاناں پڑائی کرکسی کا فرو گیرمر کبھی مہری آلی۔ الیسیالی ورخوں کا بہ فاعدہ ہے کہ وہ سطرح وافعات کو بیان کر کے فبرت ولا - نيمي اولفيجت كرتيمي - يح يب ك

سرائے آفرینش سرسری نمیت زمین واسماں بے واور نمسیت وراندلیش اے مکیم از کارایام کہ یا داش عمل باث دسرانجام

ر جکابت میں بیان کیجاتی ہے کہ جب سلطان علال الدین خکمی کڑہ کو آنا تھا نوعلاء الدین نہات عجزو نباز کے ساتھ شنج کڑک مجذو کے پارس کیا تہا اُنہوں نے سرُاٹھا کے بیشعر ٹریا ہ

ه جا رف جدوب پاس میا به انهوں سے سرعت میں سر برکس کر مکب نہ با توجنگ مرکس کر مکب نہ با توجنگ

خواجه صاحب بہیں کڑے ہیں مدنون ہیں - درحقیقت بین بیشعر محذوباً نذکرامت جون شیکتے ہوئے۔ سرسے سلطان علال الدین کا سفید تاج اُ آپاراگیا آور ملک علاد الدین کے سربر رکھا گیا۔ اُسنے سات برس کچھے میسے سلطانت کی اورسٹنتہ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

ق ررخال كابادشاه بونا

سلطان جلال الدین کے شہید مونیکی خبرجب ماک حرجب کو بہونی توجس لشکہ کوخٹکی ہیں کرہ کُوو ہ سَلے ہوئے جا ٹا ہٹااکٹا دہلی ہیں ہے آیا۔ برسا تھے سبسے ہونٹ کور ضربی بڑی کلیفنی کُر ہُفائی پڑا سلطان جلال الدین کی بیوی ملکہ ہماں نے اپنی ناقع العقل مونیکے سبسے بیطیدی کی کہلیفے ہوئے بیٹے قدرفال کورکن الدین ابراہیم کا خطاب برسخت پر تجھا و یا اوربڑے بیٹے ارکامی خال کے آنے کا انتقاد میں کہ اور سرقہ ہو تا اور ایس مقال کی دال نے دیکاں کا دن و لیکھے لے مشق واد جسلام کے

انتظار نہیں کیا دہ ہوقت مثان بی نہا ملکہ جہاں نے بہ کا ارکان دولئے بے مثورہ اوصلاے کے کباکہ ہی نوجوان بیٹے کوعنفوان شباب بی با وشاہ بنا دیا جوزما نہ سے خبر نہیں رکہت تنظا کیلوگڑی سے وہی میں انگرامرا اورملوک کواقطاع وینے شروع کئے خلف الصدق ارکلی خال کو

جوہا دشاہی کے سنراوار نہاجب بیخبرینی تووہ ماں اور بہانی سے آزر دہ خاطر ہو گیا اور ملتان۔ ہی میں رہا سلفان جلال الدین سے گہریں لیخلات ما دروںسٹریں علاوالدین کے حق میں چھا ہوا

و کر با دشامی سلطان علا دا لدین محمی الملقب برسکندرانی به هی المی سلطان علادالدین نے تنت سطبت برطوین کیا النے مبالی النے خان کا درماک عربة جلیسری کو نفرت خان کا درماکشیخ الدین کو ظفر غال کا ادر بینے سالے سنجرکوالپ خال کا

خطاب یا ۔ اور لینے دوستوں اور مار ونکو بڑے جدے عطاکرے ائیر کرو یا اور جیلے میر تب انکو لموک بنا دیا غرص لینے قدیم تعلقین کو ایکے مرتبے کے مناسب سرلمبند کیا ا ور اپینے خانوں اور ىلوك ْ امرا ، كورنيے نے كہ وہ نئے سوار نوكر ركھيں ہے انداز ہ ' وولت لٹانے كے بلئے مائقب وہدیشانے کے لئے اُسنے خواص وعوامر برانعام واکزام کا دروازہ کہول یا ہو ملی نیکی تیاری کی گربرسات کی شدھے سبہے سفرس ڈیمال کرتا تنا اور بیجا بتا تناکیسیل کاطلوع ہوتو دملی کا عزم كرے -أسكوار كلى فال كا برا اندكيته لكاموا تها كه ناكا ه و لمي سے يه خبراً بن كه وہ لمي نہيں آيا المسك ذات كوايني سلطنت قيام كاسبب بجها اورسلطان ركن الدين برابيم كوجانتا تهاكه وفهلي لى عبطنت كونبير سنعال سكے كا بنزانه إن پاس منبي ہے كدنیا بشكر مزنب كر سكے كا - اسوقت كو عيمت سجمارا وعبن برسات بي ولى كوروا نسوار اورخانال وطوك امراكو حكم ومدماك وه في سوا بهرنی کریں ۔ کچھانگی تنخاہ مقرر کرنے ہیں امنیاط نہ کریں اور روپیم انکوبید رکیخ ویں کچھسال وماہ کا ساب ڈکرس ناکرایک جمعیت کیرفراہم ہوجائے ۔ يم كارونيا بزرك تداند سے ایک چوٹا سانخینق بنوایا اور سرمنزل پرجها اُترنا پارنج من سونیکے تنا ہے ہمیں رکہکہ أرّاتًا ايك خلقت ان ستار ونير گركراً نكومينتي ينتنوي -نزا ناریزت منزل بهنزل بزرکره ه کلیب کا رمشکل فشا ندے کنجا بے منے گنجور ببين زل زبيش تخت تادور چو با دېلی فتا د ا ز فتح کارش گرفت از مخبیق زرحصارش و وتین سفتے کے اندرقصبول ا ورمتہروں میں شہرت ہوگئی کہ علا رالدین ملی ما تا برا ورخسلن م ونے اور جا ندی کا مینہ برسانا ہے : اور بے حساب وار نوکرر کھتا ہ کو چار ونطرت سے غنی نشکری اورغرشک<sup>ی جمع</sup> ہو بی حب وہ بدا <sub>د</sub>ُن بی بنجا تو ہں پاس حبین ہزار سوا ز ما گھ ہزار بیاوے تے ہ نالشيكرنون كبشاخواستن بزرمينوال شكرآراستن

حب وبرن بن آیا تو نفرنت فاس نے بہاں ایک میدان بن کٹرے ہوکر ہا وا زمیند بیکها کہ اگر للك بلي بهكو لا تقه لكا تؤمتينا زرهم في خلق بربرسا باسے آننا اول ہی سال میں خزا زمیں جمع الريسيك اور الرفك ممكويا نفيذ لكاتوولوكده سيجومال ممكونون مكركهاني سي ملاحب انترا کو وہ ہارے وہمنوں کے الحقیس منیرے بلکدا ورا دینوں کو یا تھ لگے۔ طفرخا ل ا بک اور لشکر کوئل کی راہ سے برابر کئے چلا آتا تہا۔ ان دونوں لشکروں کے مقابلے کے النے جوامرا حلالی بہتے گئے تہے وہ علاء الدین سے برن میں آن کرمل محمے علاء الدین نے بنیں بنیں تیس تیس بیاش بچاش من سوناان کو ویدیا اور جتنا لشکران کے ساتھ آیا ہت ان بیں سے ہرایک سیا ہی کوئین سوٹنکہ و لے عرص یون خیں خانہ جلالی تماشکہ متد ہوگیا جوارا، كهاس طرح سلطان علاء الدين سے ملے وہ يكاريكاركر كہتے ہے كہ ہيں جو لوگ بُرًا المجتنبين اور مك حرام مبلات مين كراين محذوم زا دول كوجيور كروشمن سے مل كئے وہ یے انساف ینبی جانے کر مک جلالی تواس دوز جاچکا ہاکسلطان جلال الدین کیار تھی سے سوار ہوکر گڑہ کورواں دوال ہوا اور دبیرہ و دائستہ اپنا سرا دراینے نزدیکوں کاسر کٹوایا ہم سلطان علاء الدين سے خطيس تو كياكريں۔ غرص اس وقت زراين بهار وكها تأ بتها طمع زرنے سلطان علال الدین کا سرگوایا - علا دالدین سے کفران تعمت کرایا۔امرار ولوک اجلالي كوحرام خوارينايا س كس نيست كه از زرطلب خول ممه . خون مر زر رخت زر رجائے است سلطان علاء الدین حب کڑہ سے چلاہ تو اُسکے ایک ہانخویں زر تہاجس سے وہ کوکؤنکو مرفراز کرتا و وسرے التین آئن تباجی ہے وہ سرانداز کرتا تھا۔جب ملکہ جہاں کوعلاء الدین کے انکی خربو کی توه وه صَطربولی اور ارکلیخال کوطلب کیا اور لکها کریں نے خطاکی که تیرے موتے ہوئے بیٹے کو تخت پر سٹھا یا ۔ کوئی امرا وطوک ہیں سے اُسٹے سانھ نہیں سوا۔ علا والدین سے سیسی میں ہیں۔ باوشاہی ہا تھ سے مباتی ہو طلاآ۔ باپ کے تخت پر بیٹھ : جبوٹا بہا ٹی تیری فدمت کر سکا

توبرابهاني ب، با دشاہي كلايق بے بين فوعورت اتفالعقل مول محف صحطا مونى

فظانا ورمكيه طك يدرنگير- اگر تو مخيه خفاموكيا بع اسك ويلي ماينكا توعلا دالدين وي هير

علاآ تا ہے نہ تھے چوڑ کیا نہ مجھے وار کلی فالے ال کوجواب کھاکداب کارازوست رفتہ ونشکر مرا موسة خزارس جومين كي تنواه في كونس اب يرع ان سي الفع بوكا م سرت مه شاید گرفتن نمیل چوپرٹ د نشاید گزشتن بہل جب علادالدین کویہ خربہونی کہ مال کے بلانیسے ارکلیخال نہیں آیا تولشکریں خوشی کے شاویا نے بجوائه ورمبدان خوره مي أيا بالكالم كي المائة كيل سي أثراا ورمبدان جوره مي أيا سلطان رکن الدین اپنی صبیت کولیکرشہرسے با سرایا - إورعلاء الدین کے بشکر کے مقابل میں نیڑا - اورلیٹ نے کاارا و مکیا مگر آوہی رات کو اسکا تما م لشکر مبیسر عل مجا کرعلا والدین سے جاملا ۔ رکن لدین رات ہی کو كجهدروسي خزانه سے ليا اور مان اور الل حرم كوساتھ ليكر طمّان كوروا منہوار اس فسرار ہي كو اپني سأرمى سجما - اسكے ساتھ بى ملك چيٹ ملك تحريث ملك فطي الدين علوى وامير حلال الدين تَنتُكَا بِي تَطْحُ سلطان علا دالدين نه يسرى كواينا **لشكر گاه ن**يا يا - يبركل وغييع وتشريف التي غديث ين حاضر موے اور نمام رسوم با وشاہي اوا بوئي او بر وتسين وملي کے تحت بروہ مبيا اور كوشك. لال كوابنا بأكتخت بناياا وتبين روزحن منايا وقبه مندى مولى كوچول ميرست راب كي بيليس الك كنين غرض خوب جيل ميل موني معطان كے الحجب بيستياں جن موثيں بستى جواني ستى و ولٺ ميتي گنجيائے بے اندارہ ميتي شنم وخدم ويل ونسپ ٽووه کھي عيش ميں ڈوب گيا أستغفلق كوالعوام ويكرابيها فرلفنة كبيا كرسب أس كلي طرف مألل وراغب مبوسكة اورسلطان جلال الدين كي فلق كو بجول كي م مخاورت مس عيب اكيميا ست منحاوت بمبرور د بإرا دواست ا پنے رفیقوں اورلشکر کوچیے مینے کی تنخوا ہ انعام دی۔ و کھو کیا تعجیب کی بات کڑے دہی کو۔ ایسا جلال لدين لي اولادا ورأسطي واخوا بول كاعال جنوقت سلطان علادالدين دلمي محيحت بربيتها اُسنےسلطان عبدال<sub>ا</sub>لدين کی اولا د کوستيد، اُکِّ بیش ننها دیمت کیا -سال مذکور کی ۱۹- ذی ایجه کو الغ خاں وظفرخاں کے ساتھ چالین سزارسوار طمّان روامهٔ کئے ، انہوں نے مثمان کامحاصرہ کیا ، دو جیٹ کے بغذار کلیجا ٹی رکن الدین کی ڈافت کو

.pk

WA

ابل ملمان اوراشگر ترک نے نرک کیا الغ خال وظفرخال سے وہ جائے۔ وونوں ہائی مضطر ہوکر انیخ رکن الدین کی معرفت مہد و بیمان کرکے الغ خال سے ملاقات کو گئے اُسے انکی ہبت تعظیم کی اورا ہنے سرابروہ کے پاس افارا ملمائن سے فتحامہ وہلی ہیجا بہاں فتح کے خوب شاویا نے جیجے کداب مندوستان سلطان علاء الدین کا مطبع ہوا اور منروں برفتحا مرمنمان بیڑیا گیا اورا طراف میں وہ جیجا گیا ۔ سلطان جلال الدین کے مبیٹوں اورامراکوالغ خال لیکر وہلی روانہ ہوا۔ آنا، راہی بیل ملک احرت خال کو توال وہلی سے چلکر الغ خال سے ملا ۔ اسے سلطان جلال الدین کے مبیٹول

کی اورا لغو خان نبیرہ حیکینز خال کی جوسلطان کا داما د تھا اور ملک احکریہیں کی آنکھوں ہیں میل کھیجا لیٰ اورانسے سارا مال جہین لیا اور انکو بیوی بچوں سے جداکر دیا۔ ان خلام شاہزاد و ل کو قلعہ ٹانسی میں مفید کیا۔ اور ارکلی خال کے و و بیٹوں کو شہید کیا۔ ملک حرجیب اورسلطان کے الی حرم کو اور ملکہ جہاں کو د ملی میں قید کیا۔ ر

PAKISTAN VIBTUAL LIBRARY

اسی سال میں ووا تھا میں عالم مالورا، اللہ کے حالاک بنجاب مالی وسندہ کی فتح کا ارادہ کمیا اور ب لاکھ عنل مہندوستان کے لئے نامزو کئے وہ دریاہ سندھ سے بارا تربے تناخت تاراج وخرابی میں کوئی وقیقہ عنوں نے فروگذشت نہیں کیا جب پینٹر علارالدین کو پیریخی تو است الغ فال اور طفر فال کو سیاہ میکران کے ساتھ روانہ کیا ۔ لاہور کی حدووی جالند مرمی و ونوں لشاکہ و منبی خت ارائی ہوئی معلول کوشکست ہوئی ۔ ہارہ ہزار خل مارے گئے ۔غرض ملیان کی فتح اور جلال الدین کی اورانہ کی گرفتار کرنے سے سلطان علاد الدین کی سلطنت سے مہرکئی تہی ۔ گران معلوں کے شکست دینی سے اور زیا وہ سی مولئی اورام اور و بلوگ حکام کے ولول میں ہئی شوکت و شمت جم گئی اسلئے جد ہزاسکا لشکر گیا اور خطفر اسکے ساتھ گئی ۔

اس فتح کے بعد سلطان علادالدین لینے بہائی النے خاں کی انفاق رکے سےان امراد جلالے کے وقع کرنے مشغول مواکم جنوں سے دنیا کا ور دیٹیا اور آئے اور دیٹیا اور آئے کہا ہے کہا کہا ہے کہا

m 3

بېردانى يسى كونلنول بى قيد كيا-ان ناخى شناسول كاهوال اوراسباب قريب ايك كروفررېيك خزا نه مين د اخل مهوا-اولا د جلالى سے جوامرار جلالى روگرواں نه مړوئے تسے اوراً نهونے علارالدين سے مجھے ندليا تها وہ سلامت كہے يوب نك زنده كہے مسندعوت بيزمكن كہے ۔

المجرات كي فتح اورسبياه كي بغاوت

مرس سنجار سنجار سنجار سنجار می این میں الغ خال ورملک نصرت اورا ورر روار الشکر لیکر گرات پر بخرے منہ و سنجار سنجار

یماں سومنات کامندرسطان محمود نے برباد کیا تھا ہمیں سومنات کی جگہ ایک وریت برہم ہوں نے رکھ لیا تھا۔ ایک وریت برہم ہوں نے رکھ لیا تھا۔ اسکی بوجا کرتے ہے اسکو سلما فوں نے اکمیٹر کر دہلی ہجد یا کہ نے سیر خلائی ہو۔ بہر ملک نفوت کہنبات جھے جوام اور نفائس اور مال نیا اور اور کا فور نبرار و بناری کو اُسکے مال سے برور سے لیا۔ یہی وہ غلام تھا کہ جبکہ باوشاہ علاوالدین نے اور کا فور نبرار و بناری کو اُسکے مالک برور سے لیا۔ یہی وہ غلام تھا کہ جبکہ باوشاہ علاوالدین نے

ائب ملک مقررکیا اورمک نائب کاخطاب یا۔غرض الغ خاں ولعرت خاں بیرسب غنائم سے کر ورگجرات کو دیو ان دہلی کے سپر دکر کے دہلی کور وانہ سوئے اور جب خلعہ جوالور با عالور کے فریب پہنچے وخمس خزائم کی طلب میں لشکہ کو ہمبت تنگ کیا اور خوب و دکو یس کر کے بڑی طرح تلاستی لی۔جو

مبای مکہانے اسپراعتبار نہ کرتے اوراس سے زبادہ طلب کرتے۔ زر دفق وجواہر ونفائس عنیمت انگل انسے نہایت تندیب تشدد سے مانگتے۔ آخر سیاہ اسی بہ ننگ آگئ کہ اس کا انجام میں ہوا کہ نوسلم عل مردارا وربوارجو بہتے ہے اوج بکا مقدم محدثاتا ہتہا۔ اُنہوں نے اور اُدمیوں کو بھی کہ موافذ سے ننگ مولہت ہے لینے ساخذ متنفی کرکے اور جمعیت ہم بنجا کہ فاک نفرت خال کے بہا کی ملک غوالدین پرجڑہ آسے اور اُسے مارکر الغ خال کی طرت ترجیہوئے۔ ایکی اجل نہ آئی تھی وہ و درسری طرت ہے

ل كريباده إلك نفرت فان ياس گيا - باغيولخ اسنے بها بخے كرين كمان ميں كہ وہ الغ فاں ہى

مارڈوالا علک نفرت فال نے جنگ کا نقارہ بجایا ۔ نشکرنے یہ کمان کیا کہ راجہ جالوریا کوئی اور عنیم ایرهٔ آیا ای دنت مستد جنگ مواا ور ملک نصرت نے ان مفیدوں کو تیفرق کر دیا-اطرات وجوانب مین و دہاگ گئے جب الغ خاں کے نشکر کے تعافیجے سبسے عاجز سوئے نوسی میرد اوراج ترخصنبورا ور عاكم اجميرياس چلے گئے - الغ فال و زهرت فال نے اُنكا تعافب نزک كيا ۔غنا كُم واموال وافيال کے ساتھ وہلی ہے۔ یا وشاہ کے ہے بیساری غنائم میشن سبوئے۔ انیں کنولا دیبی کھی عور تول کے جرمت بن مبين موني - با وشا واسلى حن صورت وسيرن ومز كات شيرب و تنكم نمكين مرفر لفيته مهوا يمكو سلمان کیا اور عفدنکاح میں لا پاکا فور منزار دنیار کھی با وشاہ کا منظور نظر ہوا۔ زنا رمحبت اسکا سکا ين والا- ا دراسي عشق مي عقل وخرد ووين و دانش سب كورخصت كيا- با وشا ه ن ان لوكونكي عورتوں اور بچوں کو قید کیا جو جالور کے فتے میں تسر کا کہے اور سطان کے حکم سے نفرت فال کے به کیاکہ جن آ دِمیوں نے اس کے بہانی کو مارا تہا آئی عور نوب کوبنیکیو کے حوالد کرکے حکم دیاکہ شیروار بخوک انس کی اہنوک سرل برے سے ارب سے وہنبہ محلوج کی طرح باش باش مور لمال ہو گئے اوربیران عورتوں کو بازاروں میں چاروں طرف سواکر کے مند وُومکو خش یا۔ پہنے کھی وہی میں بہرسم نہتی کہ کسی حرمہ کے سبسے مجرم کی اولادادراتباع مرسیاست کیجائے۔ بنظلم وستم کسی مذہب ولمت بن رواو مأمر نبین - به ویچه دیچه کے ساری دلی کانیتی تقی اور خدا حذا کرتی تھی۔ جيسي سندمي تجرات واسطالع خال ورُعرت خان المرومولي تعظفرخان سيرسا ركبيكي امورمواتها قلعه بيوستان كوعلدى ماصلدى اورأسك بهانئ اورا ورخلول فيسخير كرلباتها فطفرغان بببت سالشكر لبكرسوستان گيا اوقِلعه كامحاهره كيا اولِغيرا سك كنخبيق ارے ياسا باط و پاشيب وگر كج بنك فله كو فقط تيروتيغ ونيزه سے فتح كرليا - با وجو ديكه چاروں طرف سے من ايسے تيروارتے نئے كه حصاركي فريب پرنده بھي بينين مارسكتا تها- اور طيدي اورائسكے بهائي اور فلول كوكرين كي

تعدا دسترسوتهي طوق گردن ميں دال كرونلي ميں مبجديا اور بُنكي عورات وعبال واطف ل كو

تعنى روا نذكيا - اس فتح سبع يدهلوم موأكه بندوستان مين ظفرخان دوسراسك رميداموا- إسكا

رعب مخلو<u>ن کے د</u> لول پر جھاگیا -اسکی دلاوری ا ورہے بائی پرعلا دالدین کو بھی خسد میدا مواا ور<del>ہ</del> ندلینه کرئے لگاکھمی به چاہتا تها کہ چند مزاد سوار دیکر اسکوسا با"نہ سے لکھنو تی ہجدے کہ وہاں کے ا وربائفی اورخراج بہجما ہے با اسکواند ہاکرے یا زہر دیکر اُس منطملن ہو۔

## بساول كاوونسراحكه

سال کے اخرم مغلوں کے معرار قبلنے غان خواجہ یا قبلی خا*ن خواجر بیٹروا خالج ہیں تمن* مغل کیفنے وولا كحرموارون سيهند وستان كي شخر كاازا ده كيا ائوما وراء النهزس أنكر آب سنده سي عبور كياالة قصبات وفریات کوجو برسررا دہتے ان کواینا ملک تصور کرکے تارت نہیں کیا میسانت بعید طح کرکے جنا کے کنارہ پرآیا اور دملی کا محاصرہ کر لیا یمغلوں کے خوشتے نئی دملی اور قصبات اور نواج سے ایک غلقت شهرس اسفندراگئی کرمسا عبد و کوچه و با زار دمحلول میں بنیٹے اور کھڑے رہنے کو حکّیہ با تی نہ رہی ۔ سے سب اس انبوہ کے ہونے سے <mark>بینگ آ</mark>ئے اور علہ وا ؤو قہ کی راہر مندو<sup>و</sup> مرکیس ۔ اورساری چنری ہنایت گراں مرکبس سبحیران نئے کہ کلیا کریں مسلطان علا والدین کے ا مرا وملوک کوطلب کرتے لشکر نبار کیا توملک علارالملک نے باوشاہ سے عرصٰ کی کہ پہلے بزرگ ایشا ہو نے ان بڑی لڑا کیوں سے اخراز واحتیاب کیا ہجین بدند معلوم موکد فتح کس عانب موا درایات ساعت بن كيانطهوين آئے اور أنكى وصابابي مزوم ہے كداڑا فئ كا حال ترازوك يلاول كا سام کیجیند ور و پنشی کیک پلڑا بھاری اور دوسرا ملکا ہوجا تاہی۔ ہمسروکمی لڑا بی ہیں بہ حال ہونا ہے، . ملک بک انوس سرحا تا ہی اسی ارا اُبیوسے یا دشا ہوئے ہمیشہ اندلیشہ کیا ہے ، آیکولڑا اُن میں عار<sup>ی</sup> ہنیں کرنی چا ہئے کو ہان شتری کا دیدمہ آ گے رکہنے اور چندروز نوفف کیجئے اور دیکھنے کمغل کیا کرنے ہیں بمبرے نزویک ملف جارہ ہے ایسے ننگ آبلنگے کہ وہلی کوچھوٹر کرنیلے جائیں گے پیران کا تعافب کھے گا۔لشکر کی کمی ہائے پاس بھی نہیں ہو۔ گرید لشکر ہمیشہ مندوستا بلو ہی لڑا ہے اُسٹ مغلو نسے محاربہ نبیل کیاہی ۔ اوروہ انکی ڈوال کی وا لو گھا آیؤنکونہیں جانتا سلطاں نے اپنی خرخواہ علدالماک کی بہ باتیں سنکرا وراور طوک امرا کو جمع کرکے نیک صلاح کارعلارالملک کی بیررائے یان کی اور ہاتقر سرکی کہ بیشن مشہور ہے کہ اشتروز ویدن و کو تر رفتن رائنت نیا بد-السی کی

و بلی کی یا وشامی کرنی ادر علا را لملک کی تصیحت موافق کو مان شتران کے بیچے تھیں اور اس مرم کا دم دیکرمغلوں کورفع کرناا وران کی جنگ اخراز کرناکسی طرح نہیں ہوسکتا بہیشہ ہما ری ا ولا وا بیر قوائی پر نساکرے گی مفل دو ہزار کوس علی کر دہلی کے قریب مجےسے الطفے آئیں اور یں نامردی ہے اونٹوں کے کولم نون کے تیجے جبیوں نو پھڑس کس کومنہ دکھا کو نگا اور ا پینے حرم س بیسے جا'وں گا ا دراہل ملکت مجھے کس شارمین نیں گئے میری کس جلاوت شجاعت کے سب التم متمرد ا در مرکش مبری فرما برداری کرینگے جب وشمن روبرو اسے تو آسکے روبروہانا والمني جو ليح مونام ويبي توميدان كيلي من قتلع فال سے الرقے جا وُنكا - اب علارالملك في إلى شرويا مول فر اخرام نبر سيردكرنا مول حبكو فتح مو اسكو نو تنجيال والدكرنا ا وراس کی فرما نیرداری کرنا۔ علاء الدین نے سیری سے کیلی کو کوچ کیا اور وہاں جیمے لگائے منعلوں کانش کھی مقابل میں آیا کسی زما ندا و بھی ہیں لیسے و ولشکر گران آبک و وسرے کے مقابل نہیں ہوئے ۔ خلقت کو انہیں دیجے کو تعجب ہوٹا تھا۔ دونوں لشکروں نے اپنی صفین اراستہ کبیں۔ ایکدومرے کے مقابلہ یں مقاملہ کا متطرتها كففرفان فيج فوج ميمنه كالمزارتها مغلول برتبوار اور القيوس حمله كيا ينفل اس محمله كو نَهُ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ا پٹا رہ کوئن تک ہنجلوں کے سرکا تما ہوا انکے کنعا فیسیں چلاکیا اور نعلوں کو پھرنے نہ دیا اورا نیروہ صدر بنجا پاکہ وہ انی سی ایس بہولے کرمندیں دفی اور دمیں لگا مرتگانے لگے ۔ الغ فال فوج مبيره كاسروارتها اورطفرخان سے عدا وت ركھتا تها اسك اسك الرح دارتي حكم سے نہ بلا سفلول کا ایک بمزارط غی خال ایک تمن کینکمین میں بٹیعا ہوا تھا میغل درختوں پرجیرہے معے کے تنے انبول نے دیمہا کہ طفر غال کے پیچے ایک سوار بھی مرد کے لئے میں آتا ہے اور وہ تہو الے وميرسي مفاو ايجا تعا قب كرر باب تومفلول ك الشكري غفرخال كوجارول طرف كميرليا-او المنطح كبوشي كومبكاركرديا توبيربها ورصفدروصف شكن بياوه ياموا اورتركش سيتيرو مكوفيلأمانتها ورسرترے ایک سوار کو گرانا نہا۔ فیلغ خواجہ نے اس پاس بیغام بیجا کرمیرے پاس چلام میں هِ إِنِّ إِنِّ إِن إِن لِيَا وَتَكُولُوه جَهِ عَرْتُ ورْنبه دِيكًا كَهُ عَلَا رالدِّينَ مِنْ وَوَكُمِي تَبْكُونه دِما مِوكًا

گرائے کے دنیا اور اپنی تیراندازی بی لگار ہا مغلوبی دکھیا کہ وہ زندہ ہاتھ نہیں آ ابیکا تو چاروں طرف کے اسے اس کو کہیرکر شہید کہا۔ اور لبد اسکے اور امراکو بھی اس کے قبل کیا ۔ اسکی فوج کے ہاتھیوں کورخی کیا۔ اور مبلیا فوں کو ارڈوالا۔ مگرخوف کے مائے انہوں نے اپنی پورٹ گاہ سے کوچ کیا اور دہلی سے تیس کوس برجا کروم لیا اور حلدی عبلہ می بیٹر میس کوس کی کرھی منز لیکی کرے اپنی ولا بہ بہو نے فیصل کو ماں کا خوف وہ اسکے ول بین بیٹھا کہ جب کوئی و واب یا نی نہیں تو اس سے کہتے کہ کیا تھے طفر خال دکھائی ویا ۔ خفر خال کے مار سے جا۔ نے کو علا والدین اپنی طفر برطفر بیجھا کہ اس برسنم طفر خال کو گا کہ اس برسنم دورال کا کھٹائنگل گیا ۔ ،

## سلطان علاءالدین کے بہو دہ خیا لات

اب نبسرے سال کے باقی حصّہ میں سلطان علاء الدین نے سوائیٹ <sup>و</sup>عشر کے کچھ اور کا مرزکیا داع میڈ

قبامت تک میزنا مصفحه روزگا ربیریا تی رہے گا۔ و وسری مہم به که خزانے وقیل واسیا ندازی

سے زیا دہ میرے پاس میں میں جا ہتا ہوں کا کسی ایٹ ائیر مختد کو دہلی سپرد کرول د زود سکت در

روبی کی طرح عالم گیری او(افلیمکشانی کرنے لگوں ب*رشرا کے نستہ می*ں بیلن ترانیاں کر ناکا ایک آفلیم نتح کرکے کسی دوست کودیدوں گا اورخود دوسری اقلیم فتح کرنے حیلا جا او منگا ۔ اور بدستی وجوانی وجہل فیے تمیزی و بیخری فیے باکی سے کہاکہ ایک مزیم بابجا وکر تاہوں کہ قیامت مک میرونا م بافی رہے گا۔ حبب اُسکو دولا کھ مغلول میر فتح ہوئی اور قبلغ خواجہ کوشکست ہوئی تو اُسکا عجب نخت وْكَمِرُوغُ وِرْ اتَّنَا بِرْيَاكُوا بِينْ مِينَ صَطبيبِ سكندرْ مَا فِي يُرْمُوا يَا اورسكه ا ورطغرا بين ا بيني لقب بب است لکهوا با اورمذم ب جدید کی ندبیر مین اور ایج مسکول کی شخیرس را تدن فکر کرنے لگا جبان و ونوں مہمول کے باب بیں ارکان محلس سے استفسار کرنا تؤ اسکی بدخونی و خت گوئی کے سبب سے اُسکے خلاف کو ٹی جواب نہ دتیا کو ٹی سکوت اختیار کرتا کو ٹی خوشر طسبع باوجو دیکر اسكے خیالات كو باطل جانتا تھا مگرس كى نصدبي وتحبين كرتا اورنظير وتمثيل سے اس كے باغ كوا ورآسمان برخرنا نايسلما ناب اور نيررگان وين تسلطان نظام الدين ً ان مُرخر فات با توپ كو نشکر آزر وہ خاطر ہوتے اور دعا کرنے تہے کہ خداا<del>س کو</del>ان وسواس شیطا بی سے مکال کر عالم والمرتب المعالم على المائم وألا بت كرا ولا الماك كالوتوال وہلی تھنا اور ہرغورہ ماہ کو یا وشاہ کے سلام کے لئے جا نا اور محلیں تسراب میں و اقل ہوتا۔ وجسب عا وت اپنے باوشاہ یاس گیا اور رافی محلس تمراب موانو باوشاہ نے ان ووجہو کے باب میں اس سے استفسار کیا۔علا الملک سچا آدمی تھا اور فی الجله علوم سے خرجی رکھتا بھا سو چا کہ اب عمر '' خرمونے کو آئی ہے ان جندروزہ عاریت زندگی کے والسطے با وشا ہ کی خوش مدکرنی اپنے دین کوبریا دکرناہے مجہکوسے سے کہنا جا سے باوشاہ کے غضب ڈرنانہیں جا سکے۔ اس آخر عرس شهادت بإنا لطف فالينبي - ع زويم برصنت رندال برحب بأواباه اُسنے عرصٰ کی کہ اُگر محلیس کو نتراب اغیار سے آپنے الی کیجئے تو اپنی عفل و وانش کے موافق عرصٰ كرون أكرما دشاه كيهفيول وبيندخا طربهو نؤرب سعادت ورنه فجحيمعات يميح كأكرنيس بثركا ختر بہترہ ہوگیا ہوں۔ با دشا ہ نے اسکی متمس کونظور کیا اسی وقت حراحی وٹ بینٹہ وساغر کو محلیں

شيء اللها ديا اورمحلس بن يا ورشاه بحيجاريا رالماس بيك النحال . ملك بفرسك خال. ملك

سنجرالب فان وغازي ملك نغنت كرقائم مقام ظفرخان كامهوا نفعا بافي رُسب اورسب رخصت ہوئے توعلار الملک نے عرض کیا کہ خدا و ند عالم دین شریعیت و مزم ب کا ذکر سرگز آیب زیان پر نہ الأمیں كہ به كامنبيوں كاہبے نہ ہا وشاہوں كا دین وشركبیت وحی اسا نی سے تعلق ركھتی ہے مذرائے وند بیرلیشری سے -آدم سے اس دم نک انبیا وسل سے دین وشراحیت کا خہور مبواہیں۔ اور با وشاہوں نے جہا نداری و جہانیا نی کی ہے جب سے جہان پیدا ہے ا ورحب نک رہیگا با دشا ہ بنوت نہیں کرسکتے ہیں ۔ مگر ہا لعض پیغیبرون نے با دشاہی کی ہے۔بندہ ورگا ہ کی عرض ہے کہ آبندہ بنا نے دبن وشرابعیت ومذہب کا ذکر محلیس تراب وغیرتسراب بس حضور زبان پرندلائیس ورنه خاص و عام وخرد و بزرگ و نز دیک و د و رکوانس ارا وه براطلاع موگی نووه سب متنفر موجا کینگے اور خلاع ظیم پیدا موگا -ابک سلمان آپ، پاس نه ایمکا - اس اندلبشه کولوح خاطرسے بالکل محو کیجے کروہ طافنت لبشری سے وور کوٹیکنیفان ا وراسکی اولا دفے برسوں بہت کوشش کی اورسلمانوں کے خون کے ندی نایلے ہیا دیے ، وہن مخدی کو برطرف کرے اورا پنے دین کو کرچند سزار سال سے ترکشان میں رواج رکھنا کھا شا لع كرے مكروہ به مكرسكا . بلكه اسك بالعكس خود على سلمان مو كئے - اور كولى سلمان فن نهوا - اور شعلول نے بنی وین اسلام سے نقوبت یاکر کافروں سے جما وکیا ہ <sup>4</sup> که گویدف لا *ن خار د زرا نیست* به نزدِمن أنكس نكوخواه نست با وشاہ علاد الدین نے فکر دتا ل کرکے کہا کہ چوکھے تو نے کہا وہ صواب ورمطابی نفسر إلا مرہے انشاراد للرتبالي اب بي ابينه ، ملحده مذهب بنانج كاحبال نه كرونيكا -اب د وسرى مهم كي نسبت یے کہ خیطا ہے یا صواب ملک علارالملک نے کہا کہ وہ صواب ہی پہلے بھی جہا ندارو کئے اس فیسمر کا بيا ہم جوحصنورنے اپنی علومت سے کیا اور ٹوٹھی بہ کرسکتا ہم کہ اپنی قوت وجلا دیت اور لشکر ونخرا مٰہ ے زور سے اقالیم ربع مسکوں براینا نصرت کرنے ہیں دوسری نہم کا منکرنہیں ۔ مگر بیحصفورخوب مجھ و پیچ لیس کدد ہلی ا درافلیم دہلی کس جاں فشانی وزرر بیزی ا ورخون رمیزی ۔سے عصل ہو لئے جباسیں یش خفن کوفر ما نسر دابنا کے رابع مسکوں کی تسخیر کو جائیے گا تومراجعت کے وفت دہا کو کسی باغی کے ہا تھ میں یائے گا۔

اس زمانه کا قیاس محذر کے، زمانہ پر شکر نا چاہئے اس مکر وعذر رفقص عمید کمنتر تھا۔ اس ما بذک آدمی جوعد کرنے ہے اگرامسیر فرن گذر جانے تو اس اپنے عہدسے بعد مکان یا طول ہاں برسبب سے تخلف نہیں کرنے ، سکت ریاس ارسطاطالبس وزیرتھا۔ اس کی قوت فکرسے مالک کافتح کرنا آسان نفا اور اس کی نذ بیرصائب کی برکت بچوام وخو اص ملکت کو با وجود اس قدر وسنت ، بحراضی ومعتقد رکھنا کھیشکل ندتھا ۔ اگر ما وشاہ کوبھی اپنے امرااور رعایا تیریکندر نحاسا اعما د ہو تو بیغزمیت عین صواب ہے۔ اوراگر نہیں ہے تو ناصواہیے۔ یاوشاہ نے بجالل کے کہا کہ اگر میں ان موانع کوجو نوتے کے بیش نظر دھوں اور جہا نگیری میں سی نیکروں اور طاک وبلى يرقناعت كرون نو كيريه لشكر وخزانكس كام كاب اورميرا العلى مقصد جوجها تكيمشهور سونے كا ہے وہ کیونکر طامل سو۔ علاوا لملک نے جواب و باکہ یا وشا ہ کو یافقعس دوقہم اسپی درمیش ہیں کہ ترام خزا مذ انکے خیج میں خالی سوجائے تو گنجائش ہے۔ اول دکن کی فتح مثل رتنگفنبور۔ جالور۔ چند میری ُوطُ بِ تَسْرَفَی دربا رَحبط تک وشالی لمغان و کابل <mark>تک به دبا</mark>رُتمردول اورچورو کمی بیناه گاه ہے۔اگر و متخربتو خامیں تو مندوستان تا م فسدول و خللوں سے پاک موجائے جم ووم خلو نکا سدراہ مونا جوا بھے انکی راہ میں جصار واقع ہیں جیسے مامان ۔ دیبال پوری انکاسیے طرح سے تح**کو کرنا -ان کے** گروخندن کہدوانا اشکے امڈر وا نہ چارہ علہ کے و خیرے جمع رکھنا ۔جہاں فلعونکی ضرورت بودیاں نئے تلعے بنوا نا رنجنیقوں ، وعرا وہ اورسب طرح کے ہلجہ بناکررکھنا -ان و و نوں مہموں کوختم کرکے حصنور دارالملک دہلی میں خاطر جمع سے بیٹھئے اور بندگان خلص کو سیا ہ آراستدکر کے حوالہ فرمائے کہ وه اطرات میں افالیمرد وروست کوفتح کرکے اپنے نیضے وٹھرٹ میں لائیں ہوں سالے عالم مرحفور کی جہانگیری کا شہرہ شہورا ورعالم گیری کا اوازہ نتشر کریں اور بہ بات اسوقت عال ہوسکتی ہے كه با دشا ه شري وا مراور شكارك النغراف نامرس وست بردار بو- علا و الدين سكندر ثاني - ني ان کلمات کوسٹکرعلار الملک کی رائے صائب کھن ندببر کی تحبین وافزین کی اوْجِلعت بیش بہا عنایت کیا ۔ اورامرادیمی اُسکی لفر بر کومنکرمسرورموے ۔ اُنہوں نے بھی بہت کچھ صلہ اُسکو ویا حفرت سلطان نظام الدين نے بھی اُسکے حق میں وعاوخیر کی ۔

فلعه رتفنبور كا فاصت

موقی تبیں ملک علادالدین نے علاد الملک کی نصیحت پر عمل کرنا شروع کیا کہند دستان کے راجاؤں سے محکوم کزنیکا ارادہ کیا اور اسکی نسم اللہ قلعہ زخصبنورسے کی بیہاں راجہ بیجھورا کا نواسہ

را دادل سے حکوم رئیجا ارا دہ کیا اور اسی عم المدر سعدر تسبورے کی بیبال راج پیور اس مورسہ ہمیر دیوراجہ متا اس مہم کے سرامنجام دینے کبواسطے یا دشاۂ نے اپنے بہائی الماس بیگ الفخا ل مندر میں سرید سرور کی است کی در اس سے ایک انسان کے ایک میں اسٹری سے انسان سے انسان کا مار جند سے میں کی فتم ا

ا دروز یرنصرت فال کوتھیجا ا در لشکر گراں اسکے ساتھ کیا۔ اول اُنہوں نے قلعہ حجب بن کو فتح کرلیا ۔ پھر قلعہ مذکور کا محاصرہ کیا ۔ ایک روز ماک نفرت حصار کے فریب گیا ۔ یاشیب وگر کیج کے

ر کیا ۔ چر تعدہ مذکورہ کا طرہ کیا ۔ ایک رور ہائے طرف تصارے فریب کیا ہوہ ہیا ہیں۔ بنا نے بیں کوشش کر تا تھا کہ حصارے اندر سے ایک ننچھر آنگراُ سکے لکا اور اس سے ایسا مجر قع ہوا کہ و ذنین روز بعد انتقال کیا ۔ بعد ازاں راجہ ہمیرد یونے بڑی سیا ہے محاصرین پر حملہ اسٹی لاور<sup>ی</sup>

ئے کباکہ الع فاں کومحاصرہ چیوٹر کرجھاین میں اُو اُنٹرا ۔حب بیہ خیر سلطان علا والدین کوہنچی تو و ہنصة بیں اُنکر ٹرالشکر لیکرخو د نیفنبور کوروا ن**ن** ہوا<mark>ا درجب</mark> لیپت پینچا توقیام کیا۔

نو و غصّه بین آنگر مثرالشکر لیکرخو در نیفنبور کوروا نه مواا و حب لیت بینچا توقیام کیا -بیمان ایس می محمد محمد محمد می مواثری می مسلم می شرک ارجی

ارا ده اوراس کا استحکام

یمان وه برروز حکل میں گہوٹے پرسوار ہوکر شکار کوجاتا۔ انفاق سلے ایک دن رات ہوگئی لشکر گا دمیں نہ آسکا۔ وہیں شب باش ہوا آفتا کے طلوع ہونیسے میشنز حکم ویاکٹنکار فرغه ہو۔ اوآپ انسار گا دمیں نہ آسکا۔ وہیں شب باش ہوا آفتا کے طلوع ہونیسے میشنز حکم ویاکٹنکار فرغه ہو۔ اوآپ

چند ہمراہیوں میت ایک تبله میزشکار کی سیرے لئے جامیمُها کر فرغه تیار میوکرشکار تھیلے ۔ بادث المکا بھتیجا سلمان تها ۔اسکاخطاب اکت خاں تها۔ وہ کیل در تها۔اسکے ول میں یہ آیا کے حس الم

بوڑ ہے چپاکو علارالدین مارکرخو د با دشاہ بن گیا۔اس طرح میں بھی آج چپاکا کا م کرکے تاجدار بنجا ہوں بیسوچ سجچہ کرسونو سلم خل سوارا ہے فدیمی نوکر عمراہ لئے۔ ، در با دہشا ہ آیا س گیا۔شبر

بمجا و ل بیسون مجھ کرسولو صلم میں موارا ہے قدیمی توکر مراہ ہے۔ اور با دس ہ باس میا۔ بہر تئبر کہکر سلطان ملارالدین پر تیر مرسا۔ کے مثر وع کئے ۔ جاڑے کاموسم تھا با د نشا ہ د گلاا درقبا نہنے ہوئے موند کہنے پر مجھا تہا۔جبوقت بہ تیراسپر مرسنے تثر وع ہوئے اسنے موند ہے جو سہر

ہے، وقت ویدب پر پیانی ہوں۔ وقت ہیں ہیں ہوں ہورات ہوں۔ بنا یا اور تیروں کو امپرروکا۔ گر کچے تیر یا دشا ، کے بازوپر گئے ۔ ایک غلام و فا دارم ہٰد ومانکٹ م موجو دتھا . و بھی یا دشا ہ کے سامنے کبڑا ہوگیا ا درسا سے تیروں کواپنے بدن برروکا۔ پیا ہے

سلطان علاءالدين خلجي و باوشاه کے گروکہ کے انہوں نے آپی سیوں سے باوشاہ کوڈ کک بیابلیان شاہ (اکت فال کا اما دہ ہواکہ گہوٹیسے اُنزگر باوشاہ کا سرفکم کرے کہ اشتے ہیں بیا دول نے جو باوشاہ کے گرد نے وا دیا میا نی کرائے باوشاہ ماراکیا اکت خال اعمق نے ان بیا ووں کی بات کو سیح جانا : اور خوشی نوشی بارگاہ سلطان میں آیا۔اوربلوشاہ کے ماسے جانیکا فضیہ شہور کیا کہ بی نے اُسی مارڈالا ا ورأئي خود السكامهانشين بن مجهل اوتخت برحاوس كيا سارك لشكرمي الكي سلطنت كي مبارك سلامت بوكي -أب بس بيوتون عن حرم سرايين جا ترجا يا الحاج بيار مسلح مبقا بايبيش آيا أسينه كهاكه عنبك بادشاه كاسرنه دكها وكحرم سرامين جاني زيافيكم -اب بهال حب علادالدين کونونل آبا اُسنے اپنے زخم یا ند ہے ۔ اوروہ بیسو چاکہ اکت خا**ں کی بیجرکت بنیرامراکی صلاح او**ر متورہ کے نہوگی۔ اسكے لشكرس ان تہوشے آدمبونكے ساتھ جا نامناسب نہيں - بہرہ ك بچاس ساعظة دى جوساتھ رہ گئے میں اُنفیں لیكر بہانی پاس جھائن چلئے ۔ یا دُشاہ كا ببراراوہ دِکمپكر الك عميدالدين في سميما باكرآب جماين ندجاب اوراهبي ابنے اشكر كى طرف چك -اوروشمن كوفرصيقة ويجئ كبيس اليها وبوكروه اس فرصت بين كام اينا ورست كرا جبوقت بإوشاه کا چنر شر ریشکر دیکھیے گیا منگ با دل دوڑا آلیگا ۔اس بات کو با دشا ہ نے مان لیا۔ تاج جوگل میں پڑا تہا اسکوسرسر کہکر مبت آسمتہ استرسراروہ کی طرف چلا -جبوقت باوشا ہے چرسندیر لشکر کی نظر پڑتی اسبوقت نئے یا دشاہ کی محلس دیم برہم مونی ۔ اور با دشاہ کے قدموں میں ب دوطیے آئے۔ اب اکث خال کوسوا، بھا گئے کے جارہ نہ تہا۔ افغان اور کوہما گا۔ اوسان تخت پر طوس فرایا - بھنچ کی تلاش میں آدی مسے - اُنہوں نے اُسکوفٹ کیا اور سرکوسارے لشارس بيرايات كيبرطائي بزرگانتوان زو مكراف مكرمسباب بزرگى بهداما ده كن-با دشاه نے اُسکے بہانی قتلع خال کواور اسکے ہمراہیوں کو بھی قتل کیا -ابن بطوط نے مکہا ہم که اس واقعه کے بعد علارالدین تھجی گہورے پرنہیں ہوارموا۔

بها بخول کی بغاوت و بغاوتی اور تصنبور کا دوبار دستنج کرنا وفي جب يقصد على موجيكا نوبارشاه أنضبورس بهائ ياس بنهي رتضيبوك قلعها محاهردوباد

تردع کما۔ اس محاصرہ نے طول کھینیا۔ سرر وز قلعہ دالوں کی آگ ورتیر برسانے ہے باد شاہی نشکر کو نقصان يونيا-ابل الم نع عين دسيد را لا القلعه كونوب تنگ كيا اورايام محاصره مين سردارون نے لك كوخوب اخت و تاراج كما اورسركتون كوموم كى طرح نرم كما غرض ميان به مبور با تحاكه با دث ه مے بھانچے امیر عمرا درمنگوخاں کہ بدا بوں اورا ودھ میں حاکم بتھے باد ٹیا ہے گڑیٹھے۔ باد ٹیا ہ لے اُن کی بغاوت کو کچھ بڑا نہ جانا۔ دبلی کے ار دگر دکے امیر د آپ کو کھا کہ اُن کا بذارک برس اُنہوں نے ب کی انتاکتی کرکے بڑی کوشش ہے دونون بھائیوں کو مغلوب کرکے مقید کی اوٹر بادشاہ کے لشکرگاہ میں بھیجد ہا وجو معند اُن کے ساتھ متھے ہُن کو ہارڈوالا سلطان نے قلعہ سے نتیجے اور وں کی عبرت کے لئے اوّل اُن کی آنگجین کلوائیں اور پیر بڑے عقوب سے اُن کو ارا۔ یہ نساد ابھی باکل منابذ تھا کہ ایک اور محکولا کھوا ہوا۔ لک فیز الدین قدیمی کو توال کا غلام زادہ حاجی مولی تھا اس نے یہ دکھاکہ با دنناہ قلعہ گیری میں مصرون ہے اور کو توال تثمر بایز بدے لوگ ( زحد ما راض ہیں اُس کی مدد وہ نہ کرنگے۔ در ہر کو ایک جاعت کو سابقہ لیا۔اور کو توال کے گھر بینجا اور اُس سے کما کہ ایک جگر باد ٹناہ کا آباہے اُسے سُن جاؤ کو توال اُسی و قت باہرا یا عاجی مولانے لینے ہمرا ہیوں کو بنتارہ کیا انہوں نے اُس کو مارکر بکڑے اکرٹے کر والا اور لوکوں میں پیر مشہور کر دیا کہ با دشاہ کے حکم سے با را ہے۔ نئی د تی کے کو توال علاوالدین ایا زیاس تھی آ دی تھجا کہ ذمان با دشاہ آیاہے آ ہے آ نکر د کموجا وُوہ اُس کے غدرے واقف تھا اُس نے نے شرکے دروا رہے بند کرلئے۔ حاحی مولانے انے آ دمیوں کے ساتھ کو تنگ لال میں اور تنمر سر تعبنہ کرلیا تید یوں کو ھوڑ دیا اور خزانہ اور سلخما تمام نتید بون من نفت مرکر دیا - اوران فیدلون کوساته ان اور علوی کو کرساطان شمس التمش کی ، ولا دمیں سے بتما تحت کر مٹھایا اور زبر وستی لوگون سے سبیت کرائی۔ حب با د شاہ کویہ برجہ لگاتو ں نے آئی کو ظاہر نہ کیا اور سلے سے زیا دہ قلعہ کے فتح کرنے میں مصروف ہوا۔ ایک مغیر نہ گذرا تھاکہ بدانوں اور امرو مہ سے ٹاک حمیہ لدن شکر لیکر د تی میں آیا اور الموکر جاجی مولا سے نبرنے لیا ۱۰ ورآس کو قبل کیا ۔ اورعلوی کو کھی مار کرسر کا ٹا اور تمام شہریں بحرا یا . اور یہ سے خال ا وشاہ کو مکو بھیجا سلطان نے اپنے بھائی الغ فال کو بیاں باغیوں کی سیاست کے۔ رالا مرا ماک فی الدین کے بھارے بٹے یا وجورہ اس لڑائی بھرائی سے کچے سروکار نہ رکھتے تھے

0.

اگردن سے مارے گئے (وربیر ایک قدیمی خامذان نمیت و نابود ہو گیا۔ اور اُس کے سارے کھوں اکی انیٹ سے اینٹ بج کئی۔ با د ثناہ نے قلعہ رنتھنبور کو بہتے ہیں ایک برس کے محاصرہ کے بعد فتح کیا۔ اُس نے بہت سانشکر حمع کیا تھا اور تھیلے اُن کو دیئے تھے کہ اس میں رہت ٹھریں ۔ امک <sup>و</sup>رہ این جس کورن کتے ہیں ان تقیلوں کوڈال کرٹراسرکوب نیایا اور ارل تسابعہ کو شایا۔ اور سب محصور کوفتل کیا۔ اور اُج کو مع رانی کے فناکیا کتے ہیں کہ میرمجہ باغی کہ جا بورسے بھاک کرمیاں آگیا تھا رخی ٹراتھا۔ بادشاہ کی نظراس بر ٹری ۔ رحم آبا ہو چھا کہ اگر شرا معالج کیاجائے اور توصحت یا نے تو ہارے ساتھ کیاسلوک کرے۔ میرمجرف جواب ذیا کہ آپ کو اپنے ہا تھے۔ قبل کرو ں اور را ج ہمیرکے بیٹے کو بادشاہ بناؤں اُس سربا دہشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور باتھی کے بیرکے پنیچے تحلوا ہا ۔ گزن اُس کی اس و فاداری اورایما نداری کاخیال آیا تو اُس کی تجمیز و تحفین ایک شان سے ساتھ کی اس قلعه کو لینے بھائی الغ خال کے حوالہ کیا۔ اور آپ د تی میں حیا آیا۔ الغ خاں بیاں پانیخ چومینے جغمران ربا - مير بهار سوكر د تى كو آتا تفاكدراه من سف<mark>ر آخرت ب</mark>يش آيا -اساب بغاوت اورا تكے انداد كى تدبيرس اب باد نتاہ نے دئی میں مثیران سلطنت کو تا کر کہا کہ چار بغاویت ہے دریے ہو مگی ہی اسی تدبيرس تباؤكه پيركوئي بغاوت اور سازش منو .منيرانِ سلطنت في چارا ساب نغاوت كي ترات آوَّلَ رَعایا کے نیک دیدسے باد شاہ کو خبر نہیں ہوئی۔ دَ وَم شراب خواری علانیہ ہوتی ہے۔ شراب کے بینے سے نوبائے زشت کو تحریک ہوتی ہے اورائس سے مافی تضمیر کا اظہار ہے اختیار ہوتا ہے اوراً س سے فتنے بریا ہوتے ہیں. تیوم امیراؤراعیانِ سلطنت بانم ریضتے رکھتے ہیں اُورکرتے ہیں اورحب ایک برکوئی ماونڈ واقع ہوتاہے توسب آیس میں شرک ہوجاتے ہیں۔ تھارم زرومال ك كترت و قاعده ہے كر جن وقت ارا ذل اور كمينوں كو دولت ملتى ہے خيا لاتِ فاسد آن ول میں بیدا ہوتے ہیں اوران سے نساد کھڑے ہوتے ہیں اور باوٹا ہی کے دعوے کرتے ہیں باد نے اُن سبابل الرا سے کی باتوں کولیٹدگیا اوران اباب کے بفع کرنے میں ساعی ہوا۔ اول خلق کے نیک دید طال دریافت کرنے واسطے جاسوس مقرر کئے ایب اس جاہوسی کو وہ فروغ ہوا

کہ جو امرا لنے گفری بی بچوں ہے ؛ بین کرتے اُن کی با توں کی خبر بادشا ہ کے پکا نوں کے سیختی بہاں لوگ ان جاسونوں کے ہاتھ سے تنگ ہوئے کہ گھریں کی ارکر آ دھی رات کو ہات نہ کرتے۔ انجیس ہے تمام ملک بیں انتظام ہو گیا۔ اور رہتوں میں امن وامان۔ مدا فرتنها جناں جاہتے و ہاں جاتے۔ سوداکرسونا آچھالتے مطے جاتے کوئی مذہوعیا کہ آن کے مُنہیں کے دانت ہیں۔ اور و وسرے مغیدہ <sup>ا</sup> کے دور کرنے کے لئے اُس نے شراب علانیہ بنی حیوڑی عیش خانہ کو طلاق دی اور خلبوں کا آرہ تن کرنا مو توٹ کیا۔ تمام شراب لنڈا؛ ی مشراب یمنے کے جابذی سونے کے برتن توڑ پھوڑ رنزا برکئے اور آن برسکہ لکواہا۔ اورسب مگر منا دی کردی کہ باد نماہ نے سٹراب بینی چھوڑ دی۔ اور تمام ممالک محرو مِن شراب کی ممانغت کے ہشتہ ارتہجوا دیے کہ وہتھی مشراب سے گا وہ گردن ما راجائے گا۔اس حکم پر دہں قدر آبوگوں نے گھروں سے مغراب کال کال کرما زار وں میں نمینیکی کہ مٹراب کی کیچڑ ہوگئی ۔ رندا می خوار جو بٹراب کوجان سے زیادہ عزیز رکھے تھے کسی نہ کسی طرح وہ اُس کو ہم کھنجاتے ۔حب بإرشا ْ مواس کی خرمونی تو اُس نے ایک کنواں کئدوا یا۔ اور اُ<mark>س کو نٹراب</mark> پینے د الوں کا زندان نبایا۔ اکثر اس زندان میں تیدی تیدحیات سے حیوٹ جاتے۔ <mark>جب ب</mark>ہ قا <mark>بون خوب من</mark>ضبط ہوگیا توراد شاہ نے امیروں کو تہنا شراب پینے کی اجازت دیدی ۔اب تیرے معندہ کے انسداد کے واسطے اُس نے حکم دیداً کہ اغیر حکمت ہی امیرا ور دولت مند آئیں میں ما قات نہ کریں اور ایک وسرے کے ہاں دغو میں نہ جامیں۔ اور بغیر تحریری اجازت نامہ کے آئیں میں نامطے رہنتے منو آگریں۔عزعن بوں جَرِاشْنا ُ بگانے تھے وہ نا آثنا د بگانے بن گئے ۔ اگر کوئی کسی کے ہاں مہان جاتا تو وزیر سندخاں کی خوشامد کی جاتی کہ وہ باوٹنا ہے اُس کے گویں اُترنے کی اجازت حال کرا دے۔مغید ہُ جیارم کے ارندا مے داھے یہ تذہر کی کہ حوگا ُوں وقت یا الغام یا ماکسی کی مُنتا اُن سب کوخالصہ کٹیرا تا خواہ وہ ئسی مسلمان، پاس ہو یا ہندو باس غرض ضبطی اور سخت گیری سے ایسے لوگ کھانے مینے سے تنگ ہو

فوانين وضوالطعلائي

جب ان بغاد توں کے اندادے اس کر انفراغ ہوا تو اُس نے پیر جا کا ایسے صوابط و قوا

مقرر مول در تيك درميان صعيف و قوى برابر مول اور زير دست رعيت بير مقدمون وجو دمرلو لكا انتلط موتوف ہویں اول یہ قالون مقرر مواکد ساحت کے موجب نصف محصول ملا فصور وصول مع اس من معدم و جود مری وکل رعایاسب سرا سرمون- شیر دستون کا بوجه زیر دستون کے سرمر بذیرے مقدمی کی وجوه سے جو جال مو وہ شرانہ ہیں واخل موخواہ مقدم منوار عنیت وہ جار بل کشت کاری كاور دونسينين إورد دكائي اوراره كراول إبهاول سازياده ندر كفي يائي - دوسرا قالون بر تھا کہ جینیں یا بگری غرض جودورہ دینے والاجالوز ہو اس کی حرائی لی جائے او رحرائی کی مقدار مقرر ہو. سوم جو گھر آباد ہو اُس سے کراسطلب کیا جائے۔ اس کام میں عمال اور ابل قلم نے اسبی احتیاط کی کہ خیا ہے عجوتی کوڑی منیں لی اوراکرعال سواسے اپنی تنخوا و کے کسی اور چنر مرمتطرف ہوتے تھے تو پٹواری کے كاغذے حركي أن كے نام برآ مربوّنا وہ اُسي ساعت ليا جا تاتھا. بہت محرا بسے تھے كہ حب اُنہو نے دیجھاکہ عمال کے عہدے میں تھے اور کی یا فت نئیں ہے تو آنہوں نے اس لنے میٹے کوچھوڑ دیا ان عهده دارون کوشیانت کی سزائین انہی سخت ملتی تھیں کہ برسوں وہ قید میں رہتے تھے اور ٹیتے تھے جس كا معبية ان عهدول سے لوگ اليے اورتے سے جلے كرنجارو موت سے فرض بن سے بم محصول ليا جاتا اورح ليتيه وه ذراسامجي قصوركرتي توسخت سزا مايتي مقدموں اورجو دسر بولكا حال يلى يه تماكه وه سوار بحرت تقع بتهيار با ندحة تق لباس قاخره سينة تق شكار كهيلة تف مكراب أن كا حال ا بیا تنگ ہوگیا تھاکہ اُن کی عوریت لوگوں کے گھروں میں جائے محمنت مزدد ری کرتی تھیں جب اس سے انیابٹ بھرتی تھیں۔

باوشاه اورقاضي مغيث لدين كي كفتكو

با دشاہ ملا والدین بھی کہی کہا گراکہ بادشا ہی کے احکام وصوالط بادشا ہوں کی لاہے سے متعلق ہیں۔ شریعیت کو اُن میں وخل منیں۔ علمان عبا دات کے طریقوں کا فیصلہ کر نامتعلق ہے۔ اُغرض با دشاہی کی اصلاح کے لئے جو تھے اُس کے ذہن میں آتا وہ کرتا۔ اُس میں منظر وع وغیر شروع کو نہ دیکھیں ۔ اُس میں منظر وع وغیر شروع کو نہ دیکھیں ۔ علمان علمان عصر میں سے قاضی منعیت الدین بیا نومی بڑے دانتمہ ندعالم ستھے وہ فی الجلا دیادہ قرب رکھتے تھے اور بادش ہی محبل میں عالم میں اور اور اُس میں عالم عالم میں میں عالم میں عا

اخوف کے مارے علی ایک حرث زبان سرینہ لاتے۔ باد نشاہ انبدا میں توالف کے ناما ہے بھی منبیں جانتا تھا گر آخر میں اُس کو کھے لکھنا طرحنا آگیا تھا کہ وہ مخروں کے خطاد فارسی تما میں آپ بڑھ لیتا تھا ۔ اورا ہل فضل سے ہی جمرزبان موّاً بيس كا اعتقاد فاسدسيل ما مذر لإتما- أس كو معلوم بوكيًا تها كه علما دفقنات وارباب نتما وك<sup>الو</sup> صفائی منیت اورنیس الا و منظور مؤما ہے وہ طمع دینوی سے کوئی اپنی طرف مسله نہیں گھڑتے ۔ برخاف عادت کمجی کمجی ده فضلا کی صحبت میں مبٹیتا اورمسئلہ شرعی بوچیا۔ خیابخہ ایک ن قامنی مغیث الدین سانوی ے كماكر ميں چيذم سكتے آپ يو هينا جاتنا ہوں۔ وہ علم اكوم كار ومحيل جانگران سے ہات نذكر تا تھا - اور اتبک بنی باوٹا ہی ہیں اس نے شرع کی طرف مجھی رجوع ہنیں کی متی پیرمٹ نگر قاضی صاحب کی جان عی اورزبین بوس ہوکروض کی کہ یو چینے سے پہلے مجھے صنو رقبل فرمایس تو مہترہے۔ با دشاہ نے اس کا سب رجھا تُر اُنہوں نے کہا کہ جو کھے حصرت یو جھنگے اگر سبج کمونگا تو با دشاہ کے مزاج کے موا فق مذہوگا۔ ا وراگرخوشا ، کرونگا تو ہوٹ بولونگا جو با د شاہ بر کسی دوسرے شخص سے یو جھنے سے ظاہر ہوجا نیکا وہ جی میرے قبل کا باعث ہوگا۔ اُس ریاد تناہ نے سنگر کما کہ شریعت کے موافق مجھے بیچ بیچ جواب و کہ راستی کے سب آپ کو کوئی ضربہ میں سیونے گا<mark>۔اب با دشاہ نے بیر</mark>جند سوال سے ۔ آقرا شرکعیا پاک میں کس سندو کو خراج گذارو ذعمی کہتے ہیں۔ قاصی نے کما کہ وہ سندوخراج گذار و ذعبی ہے کرمحصل باوتنا ہی اُس سے جو مال وخراج طلب کرے و تواضع کے ساتھ نے مضاکعہ تمام ا دا کرے ا دراگر محسل سے کوئی ادا ایسی صا در ہو کہ وہ اُس کی المات کا سبب ہو تو اُس کو بے اٹھاروننفر قبول ے۔ با دنتا ، سہنیا اور کہاکہ جو کچھ تونے از روے کتا ب کہا وہ میں نے اپنی راے کے احتماد سے ررکھاہے اورمیںنے ہندو وَں کو اس طرح ذمی نبار کھا ہے۔ سوال دوم عال حور شوت لیتے ہیں اُس کو از قسم وُزدی سمجھ کر حوروں کی سزائیں اُن کو دے سکتا ہوں یا نہیں۔ قاضی نے کہا کیہ رعا مِل بغزین رسّوت جو کھر نے لیں تو آن بر ایسی تعذیب کرنی جا ہنے کہ و، آس کو بھیردیں ۔ مکر<sup>ہا</sup> ا کا ٹنا کہ دروی کے سائمہ محضوص ہے اس سے پر ہزر کرنا جائے۔ بادشاہ نے کما کہ میں بھی یہ ی برّاموں کہ عالی حو مال خیانت کرتے ہیں اُن کوشکنجہ میں کھینچیکر دہ ال لے لیبا ہوں تا کہ خیانت مدود موا ورظالم لا کیول کا لم تمد کوتاه مو - شوال سوم ایام با دبت بی سے بیلے جو ولو كذه سے به ضرب تمثير من ال لايا ہول وہ ميراحق ہے يا بيت المال كا. ادر اس من اور

سلانوں کا خصتہ بھی ہے یا نہیں - تاضی نے کما کہ اُس میں بادشاہ کاحق الیا نہی ہے جیسا کہ اور تَهُم ٱن مسلما بن كاحق ہے كہ حِوَائے ممدو معاون ہوئے ہیں۔ ٱس بربادت ہ آشفتہ ہوكر لولا كم رایا م ملکی میں ولایت کفار سے کہ جس ال کو میں محنت کر کے لایا ہوں اور یا دفتاہ کے خوا شہر مال واخل نہیں کیا ہے وہ سبت المال کس طرح موسکتا ہے۔ قاضی ایک کذبا وشاہ جو لیے نفر نفیس بداکرے وہ اُس کا حق ہے نسکین حوابت کر لوں کی اعانت اور مدد سے بیداکرے اس میں سب برا ہر کے نثر کیے ہیں۔ تسوال حیارم- اس مال میں میرا اور میری اولاد کاحق کس قدرہے ۔ قاضی نے دل میں کما کہ اب میری پوری موت آئی سیلے جواب سے بادشاہ آزر دہ خاطر تھا اور دوسراتون يہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس سے باد نتاہ اور زیادہ آشفتہ ہوگا۔ باد نتاہ سے جان کی امان مانک رقاضی نے وض کی کہ آپ بین طریقے اختیار کرسکتے ہیں .اگرعدالت محص اور ضلفا ی رہنستہ كا اتباع منطور ہوتوبادشاہ اس میں اس قدر اجس قدر اُس نے لینے اور نوكروں کے لئے مقرر كيا ہے اور اگر میا نہ روی افتیار کرے تو امراے معارف میں ہے جس امرکا وظیفہ زیادہ ہو آس کی رابرمت المال میں سے لیے اور اگرائن علمانے دین کی اجازت کے موافق عل کرہجو الیے وقت میں روایا ہے صعبات کی شدیر بادشاہ کا مگارے ہم زبان ہوتے ہیں توہوسے زیادہ زرک امرکو دیاجائے اس سے کھے تھوڑا زیادہ نے کہ جس سے باد شاہ کو ایک طرح کا امتیاز جال سواورسلطنت کی غرت سو۔اس سے زیادہ لینا جائز نہیں اور فرزندان عظام کا حصتہ موافق سائر ابناس کے یا بطریق امراے متوسط کے ہے ایسے جواب سے باوٹنا ہ آگ گولا ہوا اور کینے لگاکہ یہ مال جومیرے قصریں ہے اور سائر الواب میں خرج ہوتا ہے بیب نامشروع تو تباے گا-قاضی نے کماکہ جو آنے مسکہ شرعی یو جھا اُس کا جواب کتب سترع کے موافق میں نے دیا اگر مصلحیة ملی کے موافق استینسار ہوتا تومیں سے کہتا کہ جوبا دشاہ کرے وہ عین صواب اور قواعد و تو امنز کی مذاہ تے مطابق ہے بلکے تبنا اور زیا وہ نے شوکت وعظمت با دشاہ کاسب سے بیہ بات قواعد مکی سے انتظام سے متعلق ہے۔ بعدازاں با دشاہ نے کما کہ جوسیا ہی موجودات کے وقت حاصر میں ہو أن سے نتین سال کی ننخوا ہ وامیں لیتا ہوں یا مین سال تک ایک مبینے کی تنخواہ نہیں دیتا بشرانجوارو در نشراب فروستوں کو جاہ زیذان میں نبدکرتا ہوں اور جو کوئی شخص کسی کی بوی نے زناکرتا ہے

سے ضتی بناتا ہوں اور عورت کو قتل کرتا ہوں۔ سرکتوں میں نیک دید و ختائے تر کومنیں دکھیتا ہے کو لماک کرما ہوں اور اُن کے جور و بخی کو بے نواا در تلف کرتا نہوں ۔ مال واجب الا داکو ضرب جو ہے وصول كرّا تبون اورحبتك ايك عينيل باقى رمبّاہ فيدوز نجروْتخت بندكو كام ميں لا ماسوں اوراندا دتیا ہوں توان سب کا موں کو کے گاکہ میں امنزوع کرتا ہوں ۔ قاضی صاحب محلی ہے اُٹھے دور جاک ر برزمین ہوئے اور کما بیسب نامنزوع ہیں۔ با دیشا ہ غضبناک موکر حرم سرایں جب اور قاضی صب لنے گرطدی سے آئے اور انے اہل مبت سے رفصت ہونے اور قتل کے مترصد موئے ک چوں خن رائت تو آری باے ناصر گفتار توباث د خدا ے دوسرے روز قاصی صاحب کو برخلان اُن کی توقع کے با دیثاہ نے کلا کرسبت غیابیت کی اور مطا<sup>می</sup> خلعت انعام دیا اور فرمایا که آپ کوعلم ہے تجربہ نہیں اور مجھے علم نہیں تجربہ ہے ۔ میں مسلمان ومسلمان ہوں تو جو کھو کتا ہے جی ہے لیکن مہات و نیا خصوصًا مندوستان محن شریعت کی یابندی سے رونق ننیں ماسکتا اور نہ اس کا انتظام ہوسکتاہے۔ جبتک سیاستمامے غطیم نہوں۔ ماک امے منين ره سكتا اورتعز رات شرعي سے اس زمانہ كے آ دمي راهِ متعتم رمنير اسكتے . من عالى مون -نوثت وخوا مذسے نه آسٹنا ہوں سواے الحدا ورقامج اللّٰدو دعاے قلوْت و التحِيّات کے کوئی اورخیز یر منی نہیں جانتا میں نے ایسے سی سی سی سی کے کہ کوئی شخص جو ، وسرے شخص کی ہوی سے زنا کرے توضی کیا جائے کیکن با وجو د اس مختی کے بچر بھی ایسے زنا کارروز مکراہے آتے ہیں جو سیاہی کہ موجودات کے وقت حاضر نئیں موتے اُن سے بین سال کی تنخوا ہ وانیں لیجا تی ہے اُس یر می سودوسیسیا سبول کوید سزامهند لمتی می میں نے ال جوری کرنے یر دس سرا رمحروں و عالموں سے گذائی کرائی اوران کے برنوں کو کیڑوں سے کٹوا یا تو بھی اس جاعظے بوری سے ہاتھ نه اتنحایا . بیرمعلوم هوّا بے که نولیسندگی و در دری هم زا دِ ما درزاد میں . ستراب فروشوں ومی نوشو<del>ن ع</del> میں نے جا ہ زندان بنایا اوراس میں اُن کوڈال کر شرایا گمراس جا ہ زندان میں بھی شرا ہوں ہے: شراب بنیا نہ جھوڑا۔ اور میاں ممی شراب بینے والوں نے ان کا پیجا نہ چھوڑا۔ گھرد ں مس تعلیا ں بنا بئن اورون میں چوری نصبے شراب بنائی۔ اُس کو خود بیا اور چھیا کر ہنگا ہیجا۔ شہر کے با ہرسے شکر

ا بھرکرگھان ولکڑیوں کے کٹاوں میں مھیا کر لاتے اور سکڑوں جیلے دہما ہے و کو و فریب و دغائے جمرکر انڈر شرا بیچتے۔ دروازوں پر لاسٹی میں کیڑے جاتے اور جاہ زندان میں اٹکائے جاتے گرانے کو کوں سے با ز نہ آدتے۔ غرض اس زمانہ میں شراروں لا کھوں آدمی ایسے ہیں کہ وہ دین دنیا دو نوں کی جروا نہیں کرتے ایسے مرکاروں کا علاج نہ کسی انسان نے پہلے کیا ہے نہ مجھے سے سوئے۔ گرسارے کا موں میں مرکبی نیت میں یہ موتاہے کہ خلق اللہ کی رفام بیت ہواس کے غوز الرحیم کی ذاتے آمیدہے کہ وہ میرے گنا اُ

## معلول كي مهات وران ك اندادك واسط قوانين ورضوابط

قواعدكا مقرربونا

اب سلطان علا والدین نے ارادہ کیا کہ اس قدر لٹکر کو بڑے کو معلوں کی لڑائی سے عمدہ بڑا ہوئے اور عالک محروسہ کا بند و لبت بھی رکھ کے۔ خزا مذہب قدر اُس کے پاس تھا وہ اس قدر تھا کہ کسی نظار کیڑے کئے بانے بی سال سے زیادہ وفا نہ کرسکے۔ بی اس باب بی ارباب را ہے سے جن میں ماک خطیر الدین سے زیادہ وفا نہ کرسکے۔ بی اس باب بی ارباب را ہے کے لئے کولئی جن میں ماک خطیر الدین سے زیادہ مزرک سے مشورہ کیا اور لوچیا کہ لٹکر بڑا انے کے لئے کولئی تدائیہ میں بھا مقرر موق ہے۔ مراج بی یہی ارادہ ہے کہ سیاسیوں کی تنخواہ اسی قدر قلیل مقر رکروں۔ ارباب را سے نے کہا کہ با دشاہ کا پدارادہ حب کہ سیاسیوں کی تنخواہ اسی قدر قلیل مقر رکروں۔ ارباب را سے نے کہا کہ با دشاہ کا پدارادہ حب لورا سوسکتا ہے کہ سیاسیوں کے تمام ما بی ای گری کے ارزاں کردئے جائیں کہ جس سے کمی تنخواہ کا معا وضد اس ارزا نی سے ہوجائے۔ با وشاہ کو بدرا سے ارزاں کردئے جائیں کہ جس سے کمی تنخواہ کا معا وضد اس ارزا نی سے ہوجائے۔ با وشاہ کو بدرا سے بیٹ آئی اور لیے دائیمند وزیروں کے اتفاق سے اس باب میں چند قواعد وضوالط مقرر کئے جن کے سب ارباب معاش ارزاں موسکے اور مقصود حال موا۔

بب الباده نع عام تقا ادراس ك آول قاعده ارزاني غليك باب مين مقرر مواجب مين سب زياده نع عام تقا ادراس كے بين صفوالط قراريائے۔ بير صفوالط قراريائے۔

تضالطبداة ل علّه كاسرخ باوشاه مقرركرے - وقوم سلطانی علد كے انبار الگائے جائيں -روّم والج كى منظروں ميں سيّج معتبروبا اختيار اشخاص مقرر موں - تيمارم - بلاد ممالك بنجارون كا ايك

و فتر نا یاجا و بنے اور وہ شحنہ کی رعبت نبائے جامیں۔ تنج ووا مدا درسوسو کوس یک والی کے گرد رعبت خراج اتنا بیاجا و که وه دس من علّه سے زیادہ وخیرہ کرنے کا مقدور ندر کھیں اور اسپی شدّت بھی خراج ک طلب بیں مذک جائے کہ کھیتیوں میں کھڑاغآ پنجاروں کے ہاتھ رعایا بیج ڈالے بیٹ شھر کارکہوں و لاست سے ا قرار نامہ لیاجاے کہ غلبہ کو کھیتوں کے کناروں پر بنجاروں کے ہاتھ فردخت کرا دیا کر<sup>لی ت</sup>یفتم منڈی م<sup>ن</sup>زیم مغبررا كمرس كه باوشاه سے غله كى كىينىت وہ عرض كياكرين تينتم آيام امساك باراں ميں غله كا ايك دانہ بي عاجت كے كسى منڈى سے كوئى تنفس بنے كے اللہ اللہ ارزانی غلّہ كى استفامت كے لئے نخت علائی کی میشکاہ سے جاری ہوئے۔نزول ہاران اورامساک ہاران میں ایک دا گاک کی برا کرفی بها وُنبيں بڑا۔ آوَل ضا لطرغلّہ کے نرخ کا اس طرح مقرر بہوا کہ کیبوں فی من ساڑتے سات عبیّل جُوْ ٹی کڑ عارمبيل - شال بعني حوار في من يا بي مبيل - ماش في من يا بيج حبيل - خيا في من يا يج حبيل - مراز في من مين حبيل- ووم لک قبول انغناني که ايک دانشمند ملک اور کار دان اورمقرب شاسي تفاو و مناري کا تعمد مقرر ہوا۔ اُس کو اقطاع بزرگ دیئے گئے سوار وییا دے اُس کے سیرد ہوئے اور اُس بکنے و وستوں میں کا کی سوٹ بارنائب مقرر موا۔ شوم انبار ماے سلطانی کے باب میں بعلظان علی ہُ الدین نے حکم دیا کہ وو آ مبر کے درمیان حوتصبات خالصہ ہیں اُن سے خراج کے بدلہ میں غلّہ لیاجائے اور عن آپہ انبار البے سلطانی میں تہر می تینیا یا جائے اور حکم ہواکہ نے شہراں اور نے شہرال ولایت میں نصف جہتہ سلطانی غلّه ہی ہو اور دہ قصبات میں حمیع ہوا ور شرکے بنجار وں کو سپر د سہو کہ حب امساک ِ باراں مہوما مندای میں نبجارے علّمہونیانے میں کو تاہی کرس توان انبار ہاسے سلطانی سے مندی میں غلّہ لائیں ا ورمنڈی کے بنجا روں کو سپر د ہوکہ وہ نرخ سلطانی سے نزوخت کریں اورکسی شخص کو احتیاج ہے زیاد" نہ دیں۔ تیمارم سلطان علا کوالدین نے تکم دیا کہ تمام ملا و ممالک کے نبخارے نتیجۂ منڈی کی رعیت نبائے جائیں اور ہٹنچہ نامذی اُن کے مقد موں کو گلے میں طوق اور یا وُں میں زنجیز حِبْبَ ؛ واقے رکھے کہ وہ سب متنوی ہو کر ضمانت ایک وسرے کی اس امرکی نہ ویں کہوہ دریائے جمنا کے کنارے کے وہما میں مع زن و بچہ و مرتشی کے سکونت اختیار کر نکے اس صالط سے یہ فائد و مواکہ منڈنی میں علمہ اس ا فرا اے آتا کہ سلطان غلّبہ کی صرورت نہ پڑتی ۔ تینج احکار تعنی غلّہ کی بھر تی کرنے کی علیٰ لعموم ما لردی گئی۔عبدعلائی مں رس منع انتکار کا نیچہ یہ تھا کہ سو داگروں اور دہتھا نوں اور بنیوں مین

ہے کسی کا مقدور نہ تھا کہ ایک من غلہ احکار کرے یا خعنیہ ایک من آ وھ من غلہ اپنے گھریں جیجے ۔ اگر ایس الرئي رًا تو مُرّاعاتا ا دراس سے وُنڈلياعاتا اور دوآب كى ولايات كے نوّابوں اور كاركنوں سے اقراری لیاجا پاکه کوئی شخص اُن کی و کابت بیر ، علّه بھرتی نیکرے۔ اور اگریے غلّہ کی تھبرتی معلوم ہوتی تو نامُب ق صرف دونون مجرم ہوتے اور باوشاہ کے روبرو جوابری کے لئے آئے تششیر ولایت کے متصرف کارکمنوں سے اقرار نامدامیا جا ٹاکہ وہ رعایا سے اُن کے کھیٹوں سی سربنجاروں سے یہ قیمیت ولا دیں او باوشاد نے تھے دیدیا تھاکہ ووآ مہیں ولوان اعلیٰ وشخول دمتصرفوں سے اقرار نامہ لیا حائے کہ وہ رعایا افراج اس خدّت سے طائب کریں کہ وہ غلّہ کو نہ نئے گھر میں کا سکیں ا در نہ بھرتی کرسکیں اور تھیتوں ہی ہے ا غلّه ارزاں نبجاروں کے ہاتھ بیجیں۔اس ضالطہ کی تعمیل سے نبجاروں کومنڈی میں غلّہ کے تینجائے کے اندر کوئی عذر ہاقی نہیں رہا تھا اور متوا تروہ منڈی میں غلّہ لاتے اورا نیی منعنت کے و آسطے دہمانی جس قدر جار حکن تھا لیے تھیتوں سے غلّہ منڈی میں لاتنے بیٹفتر شرخ غلّہ کی اور منڈیوں کے مضالح ﴾ أجبر با دنتاه پاس تُعِنيانے كا كام ان متن الل كاروں كوسيرد تحالياً وَل تعجهٔ منڈى، دوم برمير شوم جاسوساین میزندی - اگران متینول کی خبرول میں آمیس میں تفادت ہوتا توشحهٔ منڈی کی کم بھتی آتی اسے باز یس موتی۔ اِن وجوہ سے مکن شرقها که زرج غلّه اور منڈی کا عال خلافِ وا فقه با وثنا ہے کیان یک نفینیا یا جا تا - علائی زماینہ کے سارے دہشمندوں کی عقل حران تھی کہ اگر نزول باران او<sup>ر</sup> نصل کی واخی من علم کا یہ نرخ بر قرار رہا تو کھ عجب تھا، گرنعجب یہ ہے کہ اُن برسوں میں بھی کہ امنا إران موّاجس سے قطاش المرونی میں قطاکا اڑکھے نہ معلوم ہوتا نہ غلّہ سلطانی کا نه غلّہ کاروانی کا بھا کو ایک کوٹری کی برابر بھی بڑھتا۔ یہ بات سواے اس یا وشاہ کے دوسرے بادشاہ کو نہیں جاسل مہوئی۔ ب دو د فعدا مباک باران میں منڈی کے شحذ نے بھاؤ آ دھی جنیل ٹی من طرانے کی درخوات ئی تو اکس عیب بار کھائی۔منڈی سے نیئے اس قدرغلہ سرحلہ کو دینے کہ اُس کے رہنے والوں کو آیکے دن كى خوراك كے لئے كا في موتا- كوئى تخص خرج يوميە سے نيم من سے زيادہ نئيں زررسكتا تھا- اگر قیط كے بہے مکین اورضعیف منڈی میں زیادہ گئس آتے اور زیر با پہوتے اور اس کا انتظام کیے نہوتا او منڈی کے شعبہ کوسزاملتی کیزے کی ارزانی کے واسطے سے ایج ضابطے مقرر موے - اول سراے عدل کا بنانا. وہ شرکے اندرایک میدان میں نبائی کئی اور باوشاہ نے عکر دیدیا کدکڑا خواہ مال سلط فی سے

ا ہویا سوداکران شرکا یا اطرات شرکا مال مود وسب سرائے عدل میں کا نگر نرخ سلطانی کے موافق ا ذرخت مواور اکر کوئ گھریں یا با زارمی کیرالائے یا نرخ سُلطانی سے ایک حبیل زیادہ ہیجے تو کیڑا صلط ہوا ور بیجازے ڈیڈل جائے اس ضا بطرکے سب سے سبطرح کا کیڑا سراہے عدل میں می آتا اورکہیں اور نہیں جا یا۔ ضالطہ دوم یا دشاہ کی طرف سے میہ نرخ کیڑوں کی عنبوں کامقرر ہوا -چیژو سولائنکه-چیره کوئله چیزنکه-سری صائت اعلی بایج طنکه؛ سری صاف میامهٔ سهٔ ننکه-سری صاف ادنی دونی ا با منی مهین اعلی جار شکه - سلامنی میا نه سه شکه سازمنی ا دنی و وشکه گریاس اعلی میس گرز فی شکه کریا آ میانسگرز فی 'ننکه- کر پاس ۱ دنی عالیس گرز فی 'ننگه- کرمایس سا ده ده مبیل - اسی موا و پر اورقسم کے کیڑو کا قیاس کر انیاجائے۔ حکم تھاکہ سراے صدل میں صبح سے لیکرنما زمینیں تک وکانس کھلی رہی ا ذر أسى وقت سے پہلے نہ چھیے کیڑے کی خرید و فروخت ہو۔ اگر کوئی اس حکم کے برخلاف کام کرٹا تو مجرم نیمتراً کوئی ڈکان اس وقت سے سوابے صرورت مذکلتی بھنا لطرسوم، نتاراوراطراف شرکے موداگرد مے نام وفتر رئیں میں لکھے جائیں۔سلطان نے حکم دی<mark>ر ہاکہ دلوان ر</mark>یاست کے دفتر ہیں جن سو داگرو<sup>ں</sup> کا ام لکھا گیاہے سب سے خواہ تھری ہوں خواہ لبرونی اِترار نا مہ لیاجائے کہ اس قدر کڑا ایبا اِس ہرسال سارے عدل میں لایا کرنگے اور نرخ سلطانی پر بیچا کرنیکے ۔اس ضالطہ کے سیب سے انٹا کیڑا سر ہے غەل مىن تاكەدە ئىجانجى نىنىپ يونىيى بڑارىتا اورسلطانى كىڑے كى ضرورت شىھوتى يىنى لىلە جهارم ملتانيو<sup>ل</sup> کو خزا نہ سے رویہ دیا جائے کہ وہ بلاد ممالک سے کیڑے خرم کرکے سراے عدل میں لاکر فروخت کریں۔ یہ روبیمیں لاکھ خزانہ سے ال دار لمانیوں کو لاتھا اور دی سراے عدل کے عہدہ دارتھے۔ اُن کو پیم کھا لەسراپ عدل میں جس وقت سوداگر کمیزانه لائن تووہ اطراف بلاد ممالک کیٹرا خرمہ کرکے سرائے عدل میں سلطان کے نرخے موافق فروخت کریں۔ تضالط پیجم، امرا ا درمعارٹ میں حس کسی کوہار حیفیں ک ضرورت نبو تو وہ رمنیں با زار کا پر وانہ طال کرے ۔ وہ کہ جیٹیت امرار لوک واکا برمعارف کے جن کو وہ باتنا کہ سوداکر میں ہیں نفیس ارچوں کا بروانہ وتیا۔ جامهاے نفیس کے لئے بروانہ کی شرط اس لئے گئا ئی گئی بھی کہ تشمرہ اطراف شمر کے سو د آگر مہین ونفیس کیڑوں کو سراے عدل سے ارزاں خرید کرکے اور ، میں جماں یہ کیڑے میں نہیں موتے بیجا کرگراں مذہبیں۔ غرض ان صنوالعانے کیڑے کو مدتو<sup>ں</sup> نک ارزاں رکھا۔ یہ زخون کی ساری ارزائی ان جار اِتوں سے عال ہوئی تھی آؤل شختی فرمان ہے

﴾ وم خراج ئی شختی ہے جس سانے رعمیت محتاج موکئی تھی ادرغلّہ وکٹرا نرخ نتا ہی رہیجتے تھے ۔ سوم خلق کی در ے یہ اُس کے زمانہ میں ضرب المثل تھی کہ اشتر بدائکے ود اٹکے تو۔ جہارم کارفرما کو تہ دست و درشت الح السي ارشوت ما ليتے تھے نيکسي کن ورعايت کرتے تھے۔ اب کھوڑوں۔ بروہ وستورجے وابسطے ا چارضا بطے مقرر موئے ۔ کھوڑے کی قیمت کا بہ قاعدہ تھاکہ با دشاہ اننے آگے گھوڑوں کی تعین ضب و نخیص قیم*یت کر* نام<sup>ی</sup> است از قسم اوّ آن ناو<sup>ن</sup>نگہ سے لیگرا ایک سو مین <sup>ا</sup>نکانہ نک قسم دوم کی فتمیت اسّی نوتے ٹنکہ تک قیم سوم کی پنیٹے ٹانکہ سے ستے ٹنکہ تک ڈیٹو کی قیمت بار ہ ٹنکہ سے ایکر میں ٹنکہ تک ایس نرخ کے قائم رہنے کے لئے یہ حید صوالط مقر رکئے ۔ صَّالطِدُ اوّل حکم دیریا کہ سو داگران کیسہ دارگھور و<sup>ں</sup> کو مذخر مدیں اور نہ سوداگر د ں کے ہاتھ گھوڑ د ں کو ہیمیں۔ با زار میں گھوڑے بیچے جائیں۔ اس ماہیں مشتری آوربائع دونوں سے اقرار نامے لئے گئے ، لیکن کییہ داروں کو ارزاں غری اورگراں فرڈگ کا بیاجی<sub>کا ب</sub>ڑگیا تھا کہ وہ اس ہندید ریمی اپنے کام کو **ترک ہنیں کرتے تھے۔**اس ہے ان ہیں سے بھن جان سے مارے گئے اور ہاتی سب تمرسے ہا سر نکالے گئے ۔ صالطہ ووم ، دلالان ہب کی تعذیب تبنیم کے باب میں تھا، اگر یہ معلوم ہوتا کہ با زار میں با دشاہی نرخ کے خلاف ایک کھوٹرا بھی فروخیت ہوہ ہے تُوكُل دِلا لوں برغاب دعذاب مومالحرم دغيرمرم ميں كچه فرق نهومًا۔ تمالط سوم، مرصنے بعد إنبار تِ اوران کی قیمت میں تعص ہوتا اور دلالوں کے احوال کی تحقیق ہوتی اگر سرمو بھی خلاف عل مِوّا توسب دلالوں کو سزا ہو تی۔ کنیز وغلام کے باب میں بی قاعدہ مقرر مواکہ غلام اعلیٰ تئوسے دوسّو النکہ کک۔ اور متوسط میں سے جالیں ٹنکہ مگ ۔اد ٹی یا پنجسے دس ٹنکہ نگ زُوخت موستوروگاؤ و گا وُمین وشترومزمین اور اسی قسم کے خانوروں کے بھی وہی صوالط جاری ہوئے جو گھڑ ہے کے باب میں اوپر کھیے ہیں۔جو کچے با زار میں واقع ہوتا وہ ہرروز روز نامچے میں لکھا جاتا۔ با زار ہو<sup>ں</sup> کے احوال کی جاسوسی کے واسطے جاسوس مقررتھ کراگر مازار کے متصدی کچے غلط باو نتأہ ہے عرض کرتے تو وہ اُٹن کو سزا دلواتے ہیں چیزوں کی متیں جو یا زار مس تیتی ہیں مقررتھیں - کلاہے موزے تک نتا نہ سے سوزن تک نیٹنکرسے شبری تک ہرنیہ سے بنوروے بکٹ طلوا نی صابونی <sup>سے</sup> پر پطری تاک کاک و بر بان سے نان بھی و ماہی تاک برگ منبول وسسیاری و تھول ہے ساگ یا ت ، بعین چنزین جواہل دِ آن کی صرور ایت ہے مخصوص تحتیں اُس کا بھاؤ ہیں تھا۔ مصری فی سیروق

أَتَكُرترى في سِيرا كَيْتِ عَبِيلِ- نَتْكُرْمُ شِيخٍ في سيرنيم حبّيل كنجد تين سير في حبّيلُ. روغن گاؤ دومِسب ا پنج صبیل ۔ نمک بالیج سیرنی عبیل ۔ ذلیل سے ذلیل چیزجو با زار میں فروخت ہوتی اُس کی فیمیت بار خورمقرر کرنا۔ بازاریوں کے اور نتمیت شیا کے حال دریافت کرنے میں بادث و کو نہایت اشمام تھا ا المشحة مندی،رئیس بازارے مختی مخبروں کے اطلاع دینے پر اکتفا نہ کر تا ملکہ ایسے لڑکوں کو کھڑے ز وخت کا و تو ن نہیں رکھتے تھے جیڈ ٹنکہ دیر ہا زار ہی بھیجا کہ جن چزوں کی طرف اُن کی رغبت ہو وہ مول نے کر باوٹ ہ یاس لائین۔اگرہان چیزوں کے نرخ یا وزن میں فرق ہوتا تو فرونتیزہ کو سزا دی جاتی اور کمتریہ سزابھی کہ ناک کان کائے جاتے۔ حبنا کو ٹی کم تولٹا اُتنا ہی گوشت اُس کے کو لمے میں سے کا اُ اور اُس کے آنکھوں کے سامنے بیند کا جاتا۔ یہ بھی تاریخ میں ذکر ہے کہ مجائے ۔ شاہی کے ندیموں میں سے ایک شاہ بازتھے سلطان گوخوش وقت دیکھکر عرض کی کھکل ہیو کا نرخ حصنور نے بچویز کر دیا ہے لیکن ایک چیز کا نرخ نہیں مقر کیا اور اُس کا نرخ مقرر کرنا ضرورہے ، باوتناہ نے پوچیاکہ وہ کونسی چزے اس نے عرض کی کہ تجیدو لولی کی تمیت جونشکر کو خراب کررہے من - با دِنشاه مبن اورادِلا كه تیری خاطرے میں أن كی فتمت بھی مقرر كرما ہوں - بس میر بازار اور لو ټوال کو کا کر حکو د بدیا که تحبه و لولی وخوانزه وسازنده کو خردار کر دو که وه نرج با د شاې سے رایا وه طمع نذکری اورتسم اوّل و دوم وسوم میں اُن کی عنب مقرر کرکے نرخ و اُجرت اُن کی مقرر کردی۔ نرخ انتیاکے باب میں جب احکام سنا ہی کو استحکام موگھا تو آس کو گھوڑوں اور لونڈی غلاموں کے سوداگرون بررهم آیا اوران کوخرید و فروخت کی اجازت دیدی مگرییت برط تخیرانی که نرخ سلطانی ت تخاف نه کرنیگے . اگر گھوڑا قسم اول عربی ، عراتی ، یا غلام کنیزک خطائی و چرکس و ترکی اور دلایتو سے ہند ہستان میں وہ لائیں تواؤل ساطان کے سامنے بیش کریں اُس کے خریدنے کے بعد جوبائی رہیں وہ ان امیروں کے ہاتھ فروخت ہوں جن کے نام حکم ہو۔ اس وقت میں ٹنکہ ایک لا لہ طلاکایا ایک تولہ جاندی کا سکوک ہوتا تھا۔ اور سر ٹنکہ نقرہ کے پیاس پہنے تانے کے ہوتے تھے جس کو جیل کتے تنے گران کا دنان نہیں معلوم کہ کیا تھا بعض اس کا دزن بھی آیک تولہ تا نبا تباتے ہیں۔ بیض سکو يونے وو توا يكا كوت ميں أس و تت من كے جاليس سير موتے تھے . اور مرسير حوجيں تولد كا ہوتا تھا۔ ہم نے جہاں ٹنکے لکی ہے وہ جا ہذی ہی کا ہے۔ غرض حبب اسباب لباس وَ اوبت سبیاہ کی ارزابی

کا بندوبہت ہوگیا توسٹی ہوں کے مواجب سالانہ اس طرح مقررے کے کہ اوّل دوسوچ بنتیں ٹنکہ ا موم المقتر شكه حب عمال نے اس طرح عمل محیا توسیاه میں عار لاکھ بهتر مزار موارتھے . اس كثرت میا نے مغلوں کو جب اُنہوں نے و تی کا تصد کیا ہت ڈلیل کیا۔ منراز و ن مغل مارے جاتے اور ہیڑو**ر** فید ہوتے اور ہا تھیوں کے پاؤں تلے روندے جاتے اور آن کے سروں کے بڑج نبائے جاتے ،

لاشیں اُن کی جۇر يوں میں بڑی سراکر تميں۔غرض نشکراسلام کو معلوں پر وہ غلبہ عال ہوگیا تھا کہ ایک دومسلمان سوار دس مغلوں کی گرون میں رستی ڈال کر کڑا لاتے تنفے اورایک مسلمان سوارشو مغل سواروں کو آگے بھگا ٹاتھا۔ خِیانچہ اُس کی تفصیل ذیل میں تھی جاتی ہے۔

## مفلوں سے لڑائیاں

مغلوں کے سردار وں تر ټاک اور خیکنرغاں کی اولا دمیں سے علی بیگٹ تیں جالیس ہزار سوار لِرْنَهَا رُكَ بِنِي نِنِي آن كرا مروب برحره آئے سلطان علاؤالدین نے لک تغلق آخر بگ کولرا انی کے واسطے نشکر دیر امر دہم سہیجیا ۔ امر وہدمی دولوں نشکروں میں مقابلہ سوا «نشکر اسلام منطور جوا-مغلوں کے کثبتیں کے بیٹے لگ گئے علی بنگ و تر آگ کو ایک مندونے زیزہ اسپر کیا۔ بادہ کی بارگاہ میں اُن کوا دراور امیروں کو اور بہت سے مغلی فتید یوں کے گلے میں رشی ڈال کرا ورمبٹن گھوڑے مغلوں کے بھیجدیئے۔ شلطان نے جبوترہ سبحانی پر در بار عام کیا۔ دورویون کو کھڑاکیا۔

اس قدراً دمیون کا بجوم ہوا کہ ایک یا نی کا انجورہ میں مبتیل و آ دھے ٹنکیر کو بخیا ہما اس دربار میں على ببك وتر تاك اورمغلول كے ساتھ با د نتاہ كے تخت كے روبر ولائے گئے. باد نتاہ نے سب بتد نونگو برارسب امرامي لقيم

هن عميم من على مك وخواج تر ماك كے خون كا انتقام لينے كے لئے ووا خال كا أمير زرگ <sup>ک</sup>اک بہت سانشکر لیے رنواحی ملیّان میں گذر کرسوالک ہیں آیا۔ نھازی ملکے بغلی نے نشکر جمع کیاا و<sup>ر</sup> أباده خبك ہوا۔ اور آب نیلاب کے كنارے بر مغلوں كى راہ كو بند كيا۔ تاريخ فيروز شاہي ميں لکھا ہ یہ ہات سلطان علاؤالدین نے کی تھی کہ وہ دریا کے کنارے پر انیا شکر گاہ نیا کے کہ مغلی بیا ہے

ا کروراں سزایا کیں۔ فرض میرمنصوبہ بن بڑاکہ ماخت و تاراج کے بعد مغل جو تشذک تفتہ حکر دریا ہے

گرم ہوا میں ٹائے تو اُسنوں نے و بھاکہ ہاراحتیر حیات دشمنوں کے با نزہیں ہے نا جارجان ہے ا بقہ وصوکر سیا و سندوستان کے ساتھ حرکتِ مذہوی کی۔اکٹر قتل ہوئے اور کنگ گرفتا رہوا۔اور جو ج<sub>و</sub>مغل معرکہ سے جان بحاکز کل گئے وہ بیا ہے ہیں بیا بانِ مرگ ہوئے اور زنِ و فرز مذان کے اسپر <del>ہ</del> بچاس ساٹھ نبرارمغِلوں میں سے بین جار نبرار زیزہ ہے ۔مغلوں کانٹکریا نی کو ترشاتھا اورمنہ من ا الكليان والكراني بويك المحتاتها كنك بهت مفلون كے ساتد باوشاه كي خدمت ميں سجا كيا -باونتاہ نے کونتک برارستون کے آگے اُس کو اور اُس کے یار وں کو پانتیوں کے یا وُں کے بیچے کھاڑا د آ کے بدایوں در وازہ کے آگے ایک بڑج بناتھا اُس میں بجائے بقروں کے مغلوں کے سروں کو جواس د فعہ ابیرہوئے تھے گواہا۔ اس تُرج کو مدتوں نگ لوگ دیکھ کے ملطان علاؤ الدین کو ہا دکرتے ہے اردان مغلوں کے زن و فرزند د تی کے با زار وں میں اسرانِ مندکی طرح فروخت ہوئے۔ پھرایک ترت لعد ا قبال مندمغل ہند دشان میں نشکر گراں لیکر آیا اور اُس نے بہت نساد مجایا بھیرغازی ملک نے اُسٰ پر نشککتی کی اوراس کوقتل کیا اورکئی امیان مزارہ وصدہ قید ہوئے اور دلی میں مائتیوں کے بیرون ك يني باك موك اس وفعدا قبال مندك كفته مون اوكسى مغل كرزده سلامت ندجان ر نشکراسلام کا خوف مغلوں کے دلول میں ایسا جایا کہ مند دستنان کے آنے کی موس بھر اُن کے خواہب مِن منى مُكَذِرى - دو خواب مِن مِن مِن مِن وطحيت كه نشكر اسلام كي للوار أن كے سروں برعل رہی ہے۔ اب ل ا وران مالک میں مغلوں کی طرف سے نشویش جاتی رہی۔ ا درسب طرح سے امن واما ن ہوگیا ۔ اورج ملک کی طریف سے مغل آتے نتیجے آن کی رعایا اپنی زاعت وکھیتی میں بےخوف وخطوشغول ہوئی سلطان تغلق شاہ کا جواس زمانہ میں غازی ملک کملاتا تھا خراسان و ہندوستان میں بڑا شہرہ ہوا۔ اُس کے یا س اقطاع دیبال میرا ورلامورتنے وہ اگے۔قطب الدین کے عما تک مغلوں کور دیے رہا گویا وہ شیرخاب کا قائمقام موگیا: بزسال میاڑے کے مہم میں مغلوں کی سرحہ پر حاتا اور دیاں جانے لیکر مغلوں کوڈ تو توان كونه ياتا مفاه ل كامقدور نه تحاكه انبي سرحد برسمي آتے . غرض ساطان علاؤالدين كي آتش فزاجي نے مغلوں کے لوہ کو موم نبایا اور دریا ہے جبول کے جوش کو ایسا ٹرنڈا کیا کہ سندوشان کی چینو تی کے بہانے کا زورُاس میں ندر ہا-اور ایہ زانی سباب معاشے سئار بھی خوب نواہم موگیا۔ بیار دیں ہمتوں میں ملوک ومنتمہ بندگان و فعدع مقرر ، و گئے متمرد وسرکش مطیع ہو گئے۔ خراج ساطانی نے مساحیے موانی

مسلطان عائوالدن خلجي اورکری ڈ گھروں مرمحصولی) وجری (خرائی کامحصول) رعایا دینے لگی۔ اس کے دلوں میں سے نصوفی سركتني. خام طبعي و وربوئي وعايات ماك خواص دعوام فارغ البال موكراني كامون وميثون مي یکے۔ رنتھبنبور جیتوڑ ، منڈل کھیر و ہاڑاو مین ، ماند و کھیر علائی پور ، چندیری ، ایرج ، حوایذ ، حالور ، جن میں انتظام ہتحکام کے ساتھ نہ تھا وہ منضبط موئے ۔ گجات بیں بائے خاں · ملمان وسوستان میں تاج الملك كا فورى، ديبال لوربين غازى ملك تغلق شاه وساما نه وسنام مين ملك خور مكيا كك و ہار واعبین میں عین الماک ماتا نی ، جاین میں فحزا لماک جیسر نی ،حیتوامیں ملک بو محد و فید کری ایچ میں ماک تمرد، بدایوں وکو ُله وکرگ میں ماک د نبار شخنہ بیل و آود د میں ماکسیجتن وکڑہ میں ماک نصیرلد کی ہوتلیمتقل حاکم مقرر موئے۔ کول، برن، میرٹھ، امرو ہے، افغان پور، کا ہر تمام و لایت دوآ ہر کا مثل ایک وہ کے تھا، یہ سارا ملک خالصہ میں تھا۔ اسکی آ بدنی نشارکے خرج کے لئے بچوز ہوئی۔ اِس ک أله ني كار دسيه خزامذ ميں اور خزامذ سے نشكر مں اور كارخانوں كے اخراجات مين صرف ہوتا۔ سُلطان علا والدین کی باد شاہی کا بیرخال مو<mark>کیا تھاکہ اُس کے دارالماک سے نسق ونجور دُور</mark> ہوا۔ مقدم وزمنیدا رسر اہ کھڑے رہ کر کاروانو<mark>ں کی خاطت کرتے ب</mark>ریا فراساب و نع<sub>ار و</sub>حنس لیکڑ علیوں میں بے خوات وخطر موتے ، اس نے اسان تقام کیا تقاکہ داراللک کے رہنے والوں کی تمام نچیرو شرومعا ماہ ت نیک وہر کی خبر اُس کو چنجتی ا ورحالک کا حال اُس سے پوٹ بیدہ نہ رہا۔ اُس فرمان کی مہول وہبیت و سختی ا وراً س کے مبزاج کی درشتی ماک کے خواص وغوام کے دلوں میں مختلی تقی۔ غوض جب اُس کوسب طرف سے زاغت نصیب ہوئی اور قلعہ سیری بالکل تیارہ سخکم ہوا آواس ملک گیری کا اراده کیاجس کا بیان آگے ہوتا ہے۔

ستنتخص میں حیّق رگڈھ پر علاؤالدین جڑھ گیا۔ یہ قلعہ میواڑمیں بڑا مشہورہے اورانبک المِلُمُ لے قبضے میں بھی نہ آیا تھا۔ کی میسنے کے محاصرہ میں اُس کو بڑے زور لگاکر فتح کیا۔ اور اپنے بڑے بیٹے خفرخاں کو و کیرخفر آباد اس کا نام رکھا۔ اور میں اُس کو دلی عہد اینا بنایا۔ راج کو قید ہوئی ۔ اور آسکے ا ہی وعیال کو کومتے ان کی آ وارہ گردی نصیب ٹہوئی۔ راجہ کی قیدخانہ میں ندت بسر ہوئی رکسی

نے باوشاہ سے یہ وض کی کہ راج کی رائی بدمنی نام حن وجال میں۔ ہمثال ہے اس کے حسن ای تعربیت زبان سے نہیں ہوسکتی میٹ کرما د شاہ اس کا منتاق ہوا۔ بیجارے تیدی راجبر رتشتہ نتروع ہوا کہ رہم بیمنی کو کا دے توقید سے نجات یا وے۔ قید ٹری کا ہوتی ہے۔ ناچار راج نے اس بات کو منظور کیا۔ کومستان سے اہل دعیال کانے کے واسطے لینے لوگوں کو بھیجا جب راجو توں نے بیٹنا تو وہ بہت رؤئے،اور کہنے گئے کرمعلوم نہیں راحہ کو کیا ہو گیا ہے گا آگ ہارے نام کو ڈبویا۔ ان سب نے مہتجویز کی کہماں سے مٹھائی میں زہر طاکر راجہ یاس بھیجے ك كام أس كاتمام مو اور رجبوتوں كانام بذنام نذ مور اس تدبير كوراج كى ايك بيٹی نے ليندنگ نے سارے کنے میں مید مبنی عقل و تعور میں مشہور تھی۔ اُس نے اپنے سب بزرگوں کو کما کروہ تدبیم تبارئ کرجس میں راحبرک جان بھے اور ننگ دنا موس پر بھبی کوئی آفتِ نہ آئے۔ اُس نے پیکھا کہ نوٹے میونے نک طال ساہی زنانے کیڑے میں نیں. اور سالے جنگ بنہال کریا لکیونہ س مبھ جائیں اور متہور کریں کہ را جہ کی را نیاں و تی جا<mark>تی ہیں جب</mark> شہر کے قریب بھونجیں تو رات<sup>8</sup> شہریں گھئیں ورسیدھے تیدخانے پر ہلواریں سونت سونت کر حرکھ جا کمیں۔ جو کوئیٰ ہانع ہواسکو نعیک بنائیں - اور ایک گھوڑا کہ ہواہے بابت*ی کرتا ہو کسا کیا یا تیا در کھیبی <sup>د</sup> قید خلنے سے ا*لج لونکال کراس پر سجائیں سب نے یہ راہے سند کی۔ غرض سات سوسیا ہی ڈولیوں میں سوا ہودتی ہے۔ اور بادب ، کو خبر بھو بحی کہ راج کی رانیاں آتی ہیں۔ اس پر باد شاہ نے راجہ کی قید می فکی کردی ۱ در کل سامان اور با ربر داری کا حکم دیدیا ۔ غرض پیرد دلیا ل منزل مبهنزل طل آتی تغییں۔ اور اُن کے گر دخیمے اور قناتیں کھینچی جاتی تغییں ۔ سرحکبہ باد نتا ہی ملازم اُن کی آ وُ مُعِكَت كَرِيِّ عَنْ عَنْ لُول إِس يريذه يرينْ مارسكَتَا مُقاء غُرْض بيريرد هُسْنِين قَا فَلْيُسْمِي بررات کئے داخل ہوا۔ساری د آل می غلّ مجاکہ را نی بیرمنی کی سواری آگئی جب قلعہ کے قریب بہاں راجہ قید تحایہ و ولیاں میونیس تو رہبوت ان میں سے تکل کرننگی تلواریں بکال کر دو<del>ر</del> جوسائے آیا اُں کو ارکر را بر کیا۔ را جا کو زنجیرے بحال کر کھوڑے برسوار کیا۔ بیال برسی کے اسپیات میں ہا د شاہ خوش جھاتھا۔ جو سکا یک یہ غل محاکہ کل حورا ٹی کے آنے کی خبراً ڈی وُ ب مبانا نخاء غرمن را حبر کالیبا نائما۔ یہ سنتے ہی با دشاہ نئے ہوا روں کو نکاد کی فوراً جا وُا در

اجن ظرح ہو اسے بکر کرلاؤ را صب مجھے سوار پر لگا کر لیکے اور مئی مگر تلوار بر بھی نوٹ بھونی اور بہت سے راجوت مار ہیکئے گر را خبر کی گرد کو گو ٹنی نند میمونخا ہدوہ صحیح و سالم آبینے انہل و عیال میں إِنَّا تَصِينِي الورلينَ إِنَّ وَأَ دَائِ جَابُ بِرَ قَالِصَ مِوا - باونتاه كو تو يدمني كي لو لكي يبو في تقي أس كے ول کوکٹ میں نفا ۔ اور اس پر یہ اور پوٹ لگی کہ راجہ ڈیکے کی حوث قلعے یا مرسکل گیا۔ بازتا نے پھراجہ کا قلعہ لے کیا۔ گر رانی پرمنی نے اپنی عصمت بجانے کے واسطے سات تیا میں صندل كَيُ حَنِّوا مِنْ - أَنِ مِن سِارا خالدان كا فيا بذان الكب ون مين جل كرصيم مبوا- با د شاه قلع من كسية اپنی بدمنی کے محل ربھونیا۔ وہاں جندعور میں ایک راکھ کے ڈھیر برز ورسی تھیں۔ اُنہوں نے الرج سلمی فاکتری از اگرد کیائی که به مدمنی به وتاه ریج اور افسوس کرتا با سرایا. اور دارالحلا كوخلاتا ما- به دلحيب واقعة ارخ فيروز شابي مي نهيل لكها الييا معلوم موتا ہے كہ به د استان وكرن كي مهات جب سے علی وَ الدین بخت پرمٹھارشہ وروزا ورفہات میں گو مصروف رٌ ہا۔ مُرْماک بِی وتھی نہیں بھولا۔ یہ وہی ماک تھاجس میں اُس نے لینے عمد نیاب میں کا رہاہے مایاں کئے بھے اوراً ن كے سبب سے آج اس رتبہ مرحونجا تھا۔ ملك كا فوركا سلے ذكر موحكاہے كم ما دشا وال خواج سرا برول وجان سے فدا تھا۔ آس کوسب برممیا زاورسرافراز کرنا جا بتا تھا۔ جب رامرافر وآلی د بوگٹھ نے مین سال سے نزرانہ نہ بھی او با د نتا ہ نے ایک ساو حرّار اس کے زرِّح وكن كوروانه كي أورببت ہے أمرا أبس كے بتراہ كئے ۔ الغ خاں عاكم كرات اور بين الماك ملبان عَاكُم ما نوه كو ناد شاه كا تاكيدي عكم صادر مواكر اس فتم مين وه ماك كا نوركي امداد اور كمات كرين -آیارے برتاؤیوا نسران سیا کے ساتھ سے سالار کو برتشنے چاہئیں وہ نسب ملک کا فور کو باوشاہ کے ا خودتیا دیئے۔ ماک کا فورنے دکن میں خاکر دکتیوں سرطری شفیت کی اورکسی کو اگرار نہ چونخا یا اور أن كومُظيع منقا دينايا - اورولات مرمطه كو امراين لقيم كيا. اورخود وينتج مين ما لوه مين موتا موا گذرا - أورغاندنس كى را ه ت سلطان لورتين مؤتا موا د يو گڏھ بين آيا. رام د يوستے د ميحاكه ال

میں کچے فائدہ نہیں اس کے اپنے بڑکے میٹے سکل دیو کوقلعہ میں جھوڑ کرا وار مبت سے تحدیجا افران ایکر ملک کا فور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک کا فورنے فتح نامیہ لکھڑو کی جیجا اور اس کے ساتھ رائم کے خود مہت تبانذراتیڈ کیکڑ اوشاہ کی خدمت میں جاضر ہوا۔ سلطان علا کوالدین نے تراحہ کی بڑھی تعظیم وہ تاریم کی میر اور رائے رایان کاخطاب دیا۔ اور لینے راج پر اس کورخصات کیا۔ اور ایک لاکھ منگر اس کو

مب ابن نے مناکہ الغ خاں حاکم گرات کو بھی دیو گڈھ جانبے کا حکم فاک کا فور کی آمدا دیکے واسطے ہوائے گوائس نے ایک رات ہا د شاہ کوخوش دیکھیا عرض کی کہ جب میں راجہ کرن کے گویں رانی تھی توخدانے دوسٹیا ں عنایت کی تغییں۔ بڑی مٹی تو خاک کے اندر منزل گزیں ہوئی۔ گرد ونظری

و ہاں سے بیباں نے آئی۔ مگروہ دولون کل لینے گلتن ہی ہیں رہے۔ ایک کل بڑ مرد ہ ہوگیا۔ گر دو سرا ہاتی ہے۔ میرا دل بغیراُس کے مجھی کی طرح ترا تیا ہے ، اگروہ کسی طرح سلامت آجائے ، اقر آئیوں سکھ کلیج طفائدگ ہو۔ ہادشاہ نے فرما یا کہ بیکتنی بڑی بات ہے۔ ایسی دقت الغ خال اور ا

لاکی دیول دئی زندوا وزسلامت ہے۔ میں میری شاخ جوانی کی دو کلیان تیس بیمجھے اقبال کی طا

فک کا فورکے نام فرمان سلطانی صا در موا کہ راجہ کرن دہمن کی فراح میں آ دارہ بھر رہاہے اُسے دیول دئیمی کے لئے بیغیام جیجو۔ خواہ صلح سے خواہ لڑائی ہے جس طرح ہوا سے بیمال روا مذکر د۔ دو معینے نک راحبر کرن ہے اس بات پر لڑا ٹیاں ہوتی رئیں۔ اور الغ خال نے سٹرا لیاصلح البی نین کی سے سراح کرت ہے اس بات پر لڑا ٹیاں ہوتی رئیں۔

کیں کہ وہ داجہ کے حق میں انع تھیں۔ راجہ کو دیول دیئی کے حوالہ کرنے کے لئے سبجی یا۔ گراس نے ایک نڈسنی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ راجہ رام دیو کا بڑا جی شکل دیو اُس ہر عاشق تما۔ مگر وہ قوم کا مرسلہ تھا۔ راجہ کرن رجیوت تھا۔ رجبوت مرسلوں کو ذات کا ہیٹیا جا نکر ہیٹی دنیا ہے عزبی

جائے تھے بجب باد تناہی فوج کے ساتھ یہ معاملہ بیش نبور ہاتھا۔ اُس نے پیٹ خِری سنداوُ کچر ہاپ سے مذیو جھا لیے چوٹے بھائی بہیم دلو کو بہت سے تھذ تحالفنِ دیکر ننادی کا پیغام رام کر<sup>انا</sup> پاس بھیجا۔ را جرمصالحت وقت اِس نازک زمانہ میں بہی سمجا کہ دیول دیکی کو کچر ہیا ہ کے ساتھ

و پوگڈھ رواند کیا-ادھ رئیاں بادشانہی فوج میں بھی خبرا کی کہ بری کو دیوہ رائے کوہے اس الغ خاں نے ایک کڑا حلہ راج کرن پر کیا۔ اور شکست د مگر فوج کو برٹ ان کر دیا۔ راجہ د لوگڑھ أى طرف بِعا گا عنيمت مين سب مجھ ہاتھ لگا۔ گر گوہر مراد ہاتھ نہ آیا۔ اس لئے نيچ کی کھي مبرت نہ ہوئی ۔ باکہ ہا دشاہ کے عتاب اور کمل دئی کے ملال کا اندلیثہ بیدا ہوا۔ اسی تحبس میں وہ گھراتا ہوا جل جاتا تھا کہ دیوگٹرھوا یک روز کا رہتہ رہ گیا کچھنسیا ہی الورہ کے غاروں نے سیرو تمانتے کے لئے گئے۔ان غاروں کی بھی رہت کاریاں عجب بمونہ ان کی صنعت کا ہے۔غرض بيصنعت انساني كاتماننا ويكفته ميرت تق كه و مان قدرت كاتماننا اورنظراً يا- كد كجي سوار سامني وجاً ہوئے۔ اُ نہوں نے جانا کہ رام دایو کی فوج اُن کے تعاقب میں آئی گردہ درحقیقت بھیم دیو کی فوج تھی کہ دیول دئی کو گئے ماتی تھی نا جا رجان بجانے کی ضرورت سے اُن سے مقابلہ ہوا -ایک ہی جملین تر بتر کردیا. دیول دئی کے گورٹ کے ایک ترابیا لگاکہ وہں کا وہن رہ گیا. ایک قدم کے انظن سکا۔ ساہی اُس ماس بھونچے اور بولے بکال ہو کھے ماس ہے۔ اِسْنے بیں ایک لونڈ می تکار بول کہ مید دیول دئی ہے جب وقت سامبوں نے دیول دئی کا نام سنا آس کوسکھال میں بٹھا الغرة إن باس لائے۔ یہ دیکھتے ہی وہ باغ باغ بہوگیا اور جامہ میں بھولا نہ سایا۔ باد نشاہ کو امک عجم نعمی اور کجرات میں آ کر بھیاں سے بالکی میں دیول دئی کو سوار کرا کے د ٹی بھیجا۔حب د تی میں تی توہاں ہے اختیار دوڑی گئی اور مبنی کو اُتروایا گلے لگایا۔

## خضرخان و دیول دیمی د دیول دیکی کی عاشق معشوقی

صفرت میرخسرد نے نٹنوی عشیتہ لکھی ہے جس میں ضفر خاں و دیول دئی کے عشق کا حال مجھی لکنیا ہے۔ آس کا لب لباب یہ ہے کہ جس وقت دیول دئی ماں باس آئی ہے تو بسکی عمر شمسال کی حتی۔ باوشاہ ضفر خان سے اُس کی شاوی کرنی چاہتا تھا۔ کما دئی ذکو لاویسی بنے بھی اُسے منظوم محیا تھا۔ وہ خصر خاں کو دسی سبب سے زیادہ چاہتی بھی کہ اُس کے بھائی کے مشابع تھا۔ غرض نے والو

نوعرابس میں ملتے تُطِتے اور پیا راخلاص کے ساتھ کھیلتے اور آئیں میں کمال مجبّت رکھتے خصرخاں کی اں اس شادی کا ہونانیں جا ہتی تھی وہ اپنے بھائی الب خال کی لڑکی سے بہت جلد بیا بنا چاہی تقی ۔ اس کئے اُس نے میہ دکھ کردیول دئی رخصرخاں عاشق موگیا ہے اُن کو عَدا حَدا کرا دیا ۔ اِل عَدَائی کی حالت میں بھی اُن کے درمیان میغام و سلام میزتے رہے . خصر خال رو تا بٹیمار ہا . گرانگی شادی الب فار کی بین سے ہوئی سے حرب عتق نے خفر فار کا حال تیا کہ اواس کی شادی ويول د ئى سے بھى موكئى۔ كتے ميں كه سلطان نظام الدين رحمة الله عليه كا خفرخال مريد جوگيا تھا جس کے سبب سے اس کی مینشکل آسان ہوئی۔ بھرخصر خاں اور علا وُ الدین ہیں رحبت ، د کمئی ہا؟ نے بیٹے کوطرح طرح کی ا ذبتین دیں۔ خاو ندکی سب مصیبتوں میں دیول دئی ساتھ رہی جب گوالیاً میں ضرخاں قتل ہوا تو دیو آل دئی کے دو نوں ہا تو خاو ندعاش کے گلے میں پڑے ہوئے زخمی ہو اوروم قتل موکر فاوند کے ساتھ د فن ہوئی۔ نقط اِن د و بون کاعتق بھی ایسا مشہر مبواکہ ہن<mark>دی فارسی ش</mark>اع وں کا ایک شاع اند ا<sup>ن ن</sup> بن گیا بہت تھے اُس کے سندی فارسی زبانوں میں موجود ہیں اورصد با برس کا اُس کے گیت گائے کئے بعض ورّخ ملتے ہیں کہ دیول دئی انے عاشق کے مرنے کے بعد زندہ رہی اوْرِاسکی ذو نتاد باں سوئس ایک خاو زکے قاتل سے دوسری غاصب سلطنت خسروے ۔اس وا تعدسے میں معلوم موتاہے کہ سندومسلما نوں میں ناملے رہنتے مونے لگے تھے۔ اس دہستان کا بھی ذکر اربخ نیروز شائی ضیارالدین برتی میں نیں ہے۔ اس زمانہ کی تاریخ سے زیادہ معبر سی تاریخ ہے جھالوروپ بوانہ کی توح حَبْ مَكَ كَافُورِ دَكُن مِن تَمَا بِادِتُهَا وغود سيوا مُرَى نُعَيِّ مِن شَغُول مُوا . نشكر دَيِّي نَح كُي سال ے ُاس کا محاصرہ کرر کھا تھا اور نا کام رہا تھا۔ باد شاہ نے خو د قلعہ کو جار د ں طرف سے گھر لیا۔ اور ا ہالی قاعہ کو تنگ کیا۔ سیاں کے راہ ہشل و لونے اٹلمار عجز کے لئے اپنی سونے کی بیگر ہیجی ا دراس کے ملے میں زریں راسیان ڈالی. اس کے *سائق سو ہاتھی اور بہت سے تحیف* و نعائس با دمثناہ ہا*س بسیم* 

اور ہا د شاہ ہے عنوکی درخواہت کی. بادشاہ نے اِن سب چیزوں کو لیکزخوش طبعی سے بیغام ہیجا

كه جنتك تم خود منه أدَك في لعنع نهين موكا . نا جارت ك دايو قلعه بنكل اور ملازمت مين جا ضر موا -ا دِشاہ نے قلعہ میں جو کھ تھا لینی جیری وسوئی تک نے لیا اورجو چز کام کی تھی اُن کو کارخالو مين مجيد يا اور باقن كوسياه وشاكره ميشه كي تنخواه مين ويديله اوراين ولايت كو امرايين لعيم كرديا. خا فُلْتُ تَعَالَ دِيْكُو دِيدِ مَا يَضِينَ سنون مِن قلعهُ خِيالُورِ فَتَعَ بنُوا الْحَلِيمَ مِنْ كَرَاسُ قلبُهِ كَا رَاحِهُ مَا يَزِدُلُوهَا. وه د آل میں با دشاہ کی خدمت بین رہنا تھا: ایک دن بادشاہ نے کذاکہ مندوستان میں کونی کر مندا بیانتیں ہے کہ میرے نشار کا مقابلہ کرسکے بحا نبر دیونے جہالت سے کہا کہ اگر میں مقابلہ کروں او كامباب ننوں توكردن نارا جا وُں۔ با دبتاہ كو اِسَ مِرغصّہ اَ يا مگر اس سے كچھ نہ لولا۔ جند رُوز بعید راح کولنے ملک کورخمت کیا جب دو تین اہ گذرے توانیے انھار قدرت کے لئے اپنی لونڈی گُل مبشنت کو ما مورکیا کہ وہ قلعہ جنالورکو تجزاً و قرأ منتج کر سے میکن میشت نے حاکر قلعہ کا محاصرہ کیا اور اليبي شجاعت ومردانه كام كيا كهمجي كانبرك تصورمين بهي مذكذراتها قريب تفاكه قلعنفخ بهوجا که دفعتاً گل بهشت بیمار موکر مبشت کو رخصت ہوئی -اس کا بیلیا شاہن ا*ن کی طرح مص*وروں کونگا۔ كرنے لگا را حركا نير انے ارے حانے كولفيني حاتباتھا وہ اپنے دوستوں كوساتھ ليكر شاہيں ہے باہر ر ان اور اتنات تا ہن ی اس کے روبروا پاہی کو اس نے مارڈ الا اور امرا بھی تاب مقالمَهُ مذ لاَرَكُنَى منزل بيجھے ہے۔ باوشاہ اس بات كومسنكر نهايت ٱشفية ہوا اور اُس نے سب يد کمال الدین کو تایز ہ بشکر د کر روانہ کیا۔ بتیدنے کمال شحاعت سے قلعہ فتح کرلیا اوررا جرکو مع فرزملا اوراتباع کے قبل کیا۔ اُس کے خزا نو ل بر قبصنہ کیا ۔ فتح نامہ د تی کو پھیجاجس کے بہاں شا دیا ہے بعے مالور اور سیوان ماٹر واڑ می کرات کے شمال می آباد میں۔

و نکل پرسلطان علا والدین ہے: واند کیا اور بہت سی سیاہ ساتھ کی۔ سیلے بھی فوج سیاں روانہ کی تھی۔ وہ نیگالہ کی راہ ہے کئی تھی

رور ہیں اور اپنے ممایہ کے زور اور قوت کو دیکھ دیکھ دل ہی دل میں طبتا تھا۔ اُس نے بادشاہ ای منت ساجت کرکتے بھے لاکی راہ سے نوج سجوائی گروہ نا کامیاب رہی لیکن ناکامیا بی کی وجم 61-

میں لھی آور نہ بیان ہے کہ وہ کتنے دیون کا رہی ادرکتنا جان وہال کا نقصان ہوا۔ شاہ نے کئی تھی ایس لیے یہ صیبت اس بر ترسی الک کا فور کو دو ہارہ شلطان نے بھااولا أبن كوسم إدياكه اگروز كل كاراج رويد اور ياتمي دن اور الانه خراج دن كاوعده كرے توصلح رلینا اور قلعهٔ وزیل اور فک تلنگانه کی فکرنه کرنا اور خواه عاجی سے صلاح و متوره کرنا - ا در ت اور ساہ کی نہایت خاطر دا بی کرنا۔ غرض ملک کا فور اور خوا حرجاجی و ویوں د تو گڈھ مل کے رام دیونے استقبال کیا۔اورٹ کرمیں انیا اُرد و با زار تھجوا یا۔اور ٹاکد کردی کہ نرخ شاہی کے موفق جناس فروخت ہوں۔ غرض تمام رسد کا سا ہان کردیا۔ ماک کا فورنے دیو گدھ سے شمالی ملنگا مذمل مزاد عاندر قدم رکھا۔ اور اُسْ کو تاخت و آبا راج کیا۔ اور اس قدر آ ومیوں کو قندا ورقبل کیا کہ ایک تهلکہ نظیم مرکبا۔ وزیمل کاراجہا درگرد نواج کے راجے ارب خوت کے قلعہ وزیمل میں داخل نہوئے۔ نا ہرہے مٹی کا نیا ہوا تھا اور اس کے اندرامک قلعہ سنگین تھا۔ راحہ وزیکل قلعہ سنگین مں ور راجہ قلعہ گلی میں محصور موئے ۔ یہ قلعہ ہرونی بڑی مشکل اور محنت ہے کئی مہینے کے محاصرہ کیا ہے ہوا اورسب راج مع زن مجہ قد ہوئے۔ اور مبت خون ہوا۔ راج سبت رار وسہ اور خراج سے پر مجود سوا۔ آپ ماک کا فورنے مراحبت کی اور مادشاہ کو نیج نامید لکھا۔ دی بس اس کی رق خرمتی ہوئی علاؤالدین کا رستورتھا کہ جہاں لڑائی کے واسطے نشکر بھیتا و ہاں ڈاک کی بوکھا بنواتا- اور قاصد مقرر کرتا . زوز آس مایس نشکر کی خبراً تی حب وزیل من ملک کا فور محا خره میں معروف تما أو النكار كي فوج كي كرت كيسب سے كئي داك كي توكمان ألموكين اس الح بتكرا در محاصره كي خبرية آئي- تومنايت ترد ذبيدا سوا- كهراكر حفرت تينخ نظام الدبع كي خذمت مي دوا میر قاضی غیاف الدین مانوی و ماک قرا باک بھیج - آور دعاکی ہستدعاگی - اُس برحفزت نے ب بارشاه کا ذکر فرمایا جس میں بیرکنا یہ تھا کہ یہ فتح بھی ہو اور اور فتوحات بھی موں - اسی روز رنگل کا نتخنا مه آیا۔ اس سے حصرت کی درگاہ میں با دننا ہ کا اعتقاد اور راسنج ہوگیا بتعجب بیستم بمبعي بتيخ اورسلطان مي ملاقبات منوئي بهميته عما يُروسل وسائل كي معرفت اظهارا خلاص کے ان کی باطنی ستداد جائیں۔

كرنائك ورمليبارسے راس كمارى تك فتح بهونا

» کابل ا در سنده سے نیکرنبگاله آورگوات کا سارا ملک نتح ہوگیا تھا اور دکن میں بی نتو حات کالم على سوئي- اب علاؤ الدين كا اراده سؤا كرساص سمندركے ملوں كو فتح كرے - دوسرے برس

العرام میں ملک کا فوراورخواجہ صابی کو کرنا ٹاک کی فتح کرنیکے لئے جیجا۔ وہ دیو گڈھ کی راہ سے ین میں دریا ہے گو دا در می کے کنارے سر مھونچے ۔ اور کزانگ کے راج بال دیوسے سخت المانی

ہوئی اور مارتے دھاڑتے را حب کی داربسلطنت دوارسمندر تینے اور اُس کو بھی فتح کرلیا۔اوررا حب کو تیدہوئی۔ اوراس کے فاندان کوتیں ناس کیا۔ اور تمام بُت فانوں کوتورا اور طاندی سونے کے

بتوں کونے لیا۔ اور میت بندہ را میتو رمیں ایک مسجد نبائی۔ اُس میں اذان ہوئی اور علا وُالدین کاخطیہ يرُ حاكيًا " باريخ فرشة كامصنّف لكفتا ہے كہ يہ صحد ميرے زمانة كتّ موجود بقى اور مسجد علائى مشہورتقى

یمان سے ملک کا فور کو بہت خزانے اور دفینے ہاتھ کے۔ اور وہ اِن سب کولیکرد تی میں النصیم میں

والس آیا تین سوباره بانعی اور مس مزار کھوٹرے اور تھیا نوے من سونا اور موتیول کے صندوق ہے۔ سے کو نتک براز ستون کے آگے باد شاہ کی نذر میں گذرانے۔ باد شاہ ان خزا بوں کود کھی کہبت خوش ہوا ادر برخلاف اپنی عادت کے خزا نہ کا در واڑہ کھولدیا۔ امرامیں سے سرایک کویا یج من سونا

دیا ور مشائخ وستحقین میں سے سرایک کو ڈراچ من سونا یا س سے کم علیٰ قدر مراتب دیا باقی طلاب مكوك ليف الص كلواكر مسرعلاني سوائي كرنا كك كي فتوعات مي كهيس عاندي كا ذكر تنسيب

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں جاندی کی قدر کچھ نہ تھی بیماں جاندی کے زیور پیننے کو دلت

معجقے تھے۔ یہاں کے امرا متوسطین سونے کے برتنوں میں کھانا گھاتے تھے۔

وب على والدين كى ديشت مزاجى اور تندخونى اور سخت گيرى سے لوگ نگ آگئے تھے نومسلم غلوں كؤيك قبلم موقوت كردياتها. اوركمه ديا تھا جان جا ہو چلے جاؤجن امير كى بوكڑى چا مو كر بوت رت تک بری راینے سے وہ اپنی عان سے عاجر ہو گئے تھے مغلوں کی اس طبیعت فتر خیزاور فساد کہنے

ہوتی ہے۔ اُن میں سے چند مرمعا بش مغلوں نے یہ ارادہ کیا کہ سیرگار میں روز بادشاہ جاتا ہے۔ اور اُ کھرا لباس اُس کا ہُوتا ہے وہ شکرہ اُڑا اہے سب کی نظریں اور کو ہوتی ہیں جسی کے پاس ہتھیار نہیں ہو اس لئے یہ کوئی ہات مشکل نہیں ہے کہ ہم دویتن سوسوار النہے ہوکراس سیر گیا ہ میں اُس کو اور اُس کے

ہمرا ہیوں کو نسکا رکریں اس کے ہارہے جانے سے بقینی خلق خدا خوش ہوگی کیونکہ اُس نے تمام دولت اس کی زبروشی سے تعبین لیہ محصول اور خراج بڑا دیاہے۔ شراب ورمسکرات، بندکر دیے ہی

غرض طرح کے تکالیف ہے رکھی ہیں۔ اس تدہرا در ارا دہ کی خبرجب سلطان علا والدین کو ہوتی تو با دشاہ نے حکم دیدیا کہ سارے ماک میں ایک وان کے اندر توسی مغل قبل ہوں۔ اور کہیں اُن کا نام

بھی باقی مذہبے۔ اس فرعونی حکم سے ہیں تمیں یا سوار سنسرہ منزار نومسلم مغل بن ہیں سے اکٹر کو خبر مد تھی کہ کیوں مارے جاتے ہیں قبل موئے۔ اور اُن کے زن و بحتے بر با دہوئے۔ اور لونڈی غلام

ولوكده اورمهارا شركي فتح كابيان

جب ووباره دنير گدُه مِن طك كا فور موكيا تما تو رام ديو و بان كاراج مركبا تما- أس كا مثا جانتثين موائقًا. وه باپ كى طرح باد ثناه كا مطبع مذر باتعًا . بلكه اس يربغًا دت كاشبه مواتهًا -ا در هيقت كيهُ إ

بھی دہ باغی ہوگیا تھا۔ اور نذرا نہ معمول مینینا موقوت کیا تھا۔ اور کچرایسے فساد کرنا ٹک میں تھی بریا ہو<sup>گ</sup> تھے۔ان سب جبگر دں کے رفع دفع کرنے واسطے سالے جمہ میں ماک کا فورر وانہ ہوا۔ اس نے دلوگڑھ

کے راج کو قبل کیا۔ اورتمام مهاشٹراور کرنا مک پرچڑ ہائی کی اور بعداس کے بن را جاؤں نے خراع دینا قبول کیا۔ اُن کا ماک اُن کے حوالہ کیا اورسب طرح سے ان کاموں سے فارغ ہوکر د تی میں واس یا ا درسارے بھن میں وہ رعب داب ٹبھایا کہ کسی کوسر گوشی کا یا را مدت مک نہ ہوا۔سب را جا باخگزار

اورفرمال بردار موكف

ملك كافوركي كمتير

عناشی اور ماش مینی کی مارد مارے علاؤ الدین نهایت منعیف اور نا توان مو گیا۔ اور بخت

سلطان على والدين فلجي

سلطان علاُ والدين حلي ا مراض میں متبلا نہوا۔ بی بی اس کی ملکہ نہاں کھے لینے میاں کی تیمار داری مذکرتی بنصرفاں اُس کا مبٹا خرنه لیتا کرماب مرکهاگذر رہاہے مشنے روزاننی مجانس آرائی میں مصروف رہتا۔ اس بماری کی ا البت میں با دنشاہ نے دکن سے مکٹ کا فور کو اور گھرات سے الغ خاں کو کا یا ۔ یہ دو انہای تهبت جارا<sup>ن</sup> موجود موئے عک کا فور حبسا لائق تھا وبیا ہی مگارا ور دغا با زنتھا ۔ با د شاہ کا مزاج بھاری میں حرُّحرًّا اموسی رہاتھا۔ بات بات برغصّہ اورغصنب موجود تھا۔ اُس نے ملک کا فررکو خلوت میں بل یا۔ اور مبو می بیٹے کی بے پروا کئی کی تشکایت کی ملک کا فور کوخو ذیا و شاہ ہونے کا خیال تھا اُس کویہ موقع خوب باتھ لگا کہ جن کووہ انیار قتیب اور حرلیت سمجھا تھا اُن کو ہربا داور خزاب کرے اس نے عض کیا گہ حضور کی جان کے خواہاں یہ اورا لغ خاں دنتک ہیں۔اس آنیا میں والدہ خصر خاں نے با د شاہ سے کناگا آپ اجازت دیجئے کہ نتا دی خاں کی نتا دی الغ خاں کی مبٹی سے کی جائے۔ اس پر ملک کا فوجہ إكواورمو قع ملاكه بادشاه كادل بيوى بيٹوں سے رُاكرے بادشاہ نے احتيا طَا خصر خاں كوسيروشكار کے واسطے رخصت کیا اور کہا کہ حب میں احتما ہونگا کا لونگا۔ اس شہزا دے نے بیمنت انی کہ اگر باب الچیا ہو طائے توحزت نظام الدین کی خدمت میں دلی ننگے یاؤں جائے۔ جب اُس نے باپ کی مجے صحبت کی خرمنی تو وہ بغیر ہائے امرو میدسے بیادہ یا روا نہ مواہ جب وہ بھاں میمونحا ماک کا نور کو أنك بهاينه باغة آيا- باونشاه كوية تمجيا ما كه دليهيّ خضرْخان لغير حضور كي اجازت كے بيان جلاآيا .. اُسے اُس کا کچھاورا را دہ معلوم ہوتا ہے ۔ علاؤالدین گوٹنگ فی اور درمثت مزاج تھا گرانیے اہل میال کو دل سے جاہتا تھا۔ ایک کا فورکی اس بات پر کچیے خیال نہ کیا۔ بیٹے کو ملایا کے لگایا۔ كرين بانے كواور مائ بہنوں سے ملنے كوكها-یهاں تک توخیرگزری گرآگے جل کر بنڈ مب گرا می اور طاک کا فورکی بن بڑی خصرخا لگھر میں جاتے ہی بیٹ و آرام میں ہمہ تن مصروف ہوا ۔ لئے یار دوستوں کا تُعِدا ہمی ایک ہو۔ ہا رجایا . اس پر ماک کا فورنے باوتیا ہ کے کان خوب بھرے اور دل پر اس کے اس امرکومنقش کردیا کرخفظ اس فکریں ہے کہ نتا دی خاں اورا درامراکے ساتھ ساڑ ش کرے صرت کاکان تمام کرے . غرفی اس انٹی شیطنت اور حکمت سے خصر خاں اور نتا دی خاں کے لئے خبس د وام کا حکم د لوانہی دیا اور قلعہ اُلوالبار میں مجواسی دیا خضرخاں کی ماں کو بھی محل سے تکلوا دیا۔ آوڈ مُرانی دلی کے اندر قیدیں ڈلوادیا

ابغ خان بیجارے کو بے گنا ہ تنا کرایا۔ اور بہت سے امراکو ذلیل اور نوار کا کے بڑی گت سے اس

معرات کی بغاوت اور جبورگڈ سرکے کل جا محجرات کی بغاوت اور جبورگڈ سرکے کل جا

یہاں یہ حالات گزررہے تھے۔ وہاں مب ہاک میں غدر مج رہے تھے۔ گوات میں جوصوبہ بن کے جاتا ، الغ خاں کے آدمی اُس کی گردن مکڑ کر بُری طرح کا گھو نٹتے۔ را نا جمیرنے حیور گڑھ برنسبنہ میا۔ رام دیو کے داماد سربایل دیونے دکن میں فساد کھڑا کیا۔غرض اس طرح مسلمانوں کی سلطنت بہت

ا على المراكبي المراكبي - المراكبي الم

سلطان علا والين كي وفت

جبان بنظیوں کی متوحش خبر ہا دشا ہ کے کان میں بھوخیس تووہ اُٹکلبوں کو دا نتوں کے سلے دنا آ۔ اس غم اور رنح میں تباہے کیلے گھلتا جا آ ۔ اطباکا علاج کچھ اثر نہ کرتا۔ آخر کاران صدمانے موت کے

باس أس كونگينجا يا- يوشوال لائت مطابق 19 رسمبرلا الآن كويباينه عمرلبرنزيموا بعض كهتي مركع ملكانگر زند مريس و من مريس شخرة سادان من حل ما ذن با

نے زہراں کو دیا میں برس تختِ سلطنت پر طبوہ افروز رہا۔

سلطان علا ُوالدین کی عادتین لوراس کے عہدسُلطنٹ کی عجیہ مے غربی ہاتیں ورانترطام ملکی کے ضوابط اور اہمُن

بیان علاوالدین کی عجیب عادیتی اوراُس کے عهدسلطنت کی نزالی بایتی تغییں - مدخو کی ملطان علاوالدین کی عجیب عادیتی اوراُس کے عهدسلطنت کی نزالی بایتی تغییں - مدخو کی کا خصاری سیزیرگ کرئی کے عاد تر سی میاد سے ماک او خاص از ترواد و خود رستے راہ

اُس کی خصلت ،سخت گوئی اُس کی عادت بهمیری اور به باکی اور نا خداتر می اورخود بیستی اس پرختم جس وقت سیاست پر آتا نه لینج کومهجانتا نه برائے کو جانبا - مکی معاملات میں جن بیر جُرم کاشب سلطان علا والدير جنسلجي

وہم ظن نیتن ہوا۔ اُن سب کے لیے ایک حکم عام صا در ہوا۔ پیر اُس میں مجرم اُورغیر مجرم کر دہ اور ناکر د ب برابر سے سیکروں ہے گناہ لیسے قتل ہوجاتے کہ اُن کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ہم کس خطا پر مارے جاہتے ہیں۔اُس کی سطوت اور قبر کے روہر وکسی شخص کامقد ور بھی نہ تھا کہ وہ لینے بے گنا ہ بھاتی ہ داسطے بھی زبان سے کی کہ سکتا جس شخص سے وہ ایک فعد نارامن ہوا، عمر تفرنارا مِن ہی رہا۔ جستنص کو جلا و ملن کیا اُس کو وطن میں تھجی آنے نہ دیا جب کو قیدخانہ میں قید کیا اُس کو کہیں جا نه ديا . گرييت د اور ظلم أس كا ظلم كاه تها بحسى اور ظالم اور جفا كار كام قدور نه تقا كه كسي مظلوم برماتم. اُٹھا سکے۔قرّات اور اہ اُزن را ہٰز نی کے عوض میں رہ بری اور حفاظیت کرنے لگے تھے مِف و کاکیا مقدورتفاکہ فیاد کا نام بھی لیں ۔ عاروں طرف رستے کھلے پڑے تھے.میا زے خون م خطر سفر کرتے تھے۔ کارواں کے کاروان إ د حراً د حراتے جاتے نتے بتجارت کا بازارگرم ہما۔ ہا وٹنا ہ خو دسوداگروں کو ہزار وں روسیہ نفدا ساب وصبٰ کے لئے دتیا تھا۔ بہلے توعلا والدین الف کے نام بے ن<mark>میں جاننا تھا۔</mark> گرنخت سلطنت پر مبطو کر حرف آسٹ نا مبوگیا تھا گرانس کمعلمی تروہ گھنڈ تھاکیسی عالم کولینچ رو **بروکچے نیگنتا** تھا بھی فاضل کا مدت و رنہ تھا کدُ اس کے آگے زبان ہائے۔اس جال کے سامنے عالموں کو جابل اس خوف سے بنیا پڑتا تقاکہ لہیں ٌان کی تحصیل علم! وشاہ کی تحصیل علم سے زیادہ یہ ظاہر ہوجائے ۔ جب سلطنت کی ابتدائمتی تووْ ا مور مکی میں صباح اورمشورہ لیتا۔ گرخب سب کام بن گئے تو پیمر آس نے کسی سے کچھ نہ او جھا۔ جودل من آیا وه کیا۔ اس کا یہ مقولہ تھا کہ باوشاہ دانا کی راے ایک جمع مختلف الداسے کی راے یر فوقست رکھتی ہے۔اس لئے صلاح اور مشورہ کی کچھ صرورت نہیں ہے۔ یہ علم کی کیفیت تھی ا ب ہزمب کی ہے صورت تھی کہ نماز کے لئے مجھی سرنہ تھبکا یا۔ رمضان کے روزوں کے چیٹ کرنے سے نیسلما أس كايد مقوله تحاكه ندم ب كوسلطنت كے كا موں سے كچھ واسطها ورتعلق نبیں ہے۔ ندم ب نقط كھركى ا بیں اور دل بہلانے کے ڈھکوسلے اور جو نخلے ہیں۔ غرض کسی کام میں سنسیرع اُس کی رہ نمانہ تھی کچه وه لینے احکا مات میں مشروع ا ورغیر مشروع کا یا ښد نه تفایآ غا بر سلطنت میں پیٹیبری کی سوجم کھ جب یہ بات بن ندر می توسکندری کی تو لگی۔ · . کیا قدرت الفی نے کہ جی با دبتاہ کے علم اور ندمب کا بیر حال ہو اُسی کے عبد میں اِسْلام

کی دہ رونق ہوئی ہو کرئسی او زباد ثناہ دیندار اور عالم کے عہد میں مذہوئی ہوجس با دشاہ کو ذرائرہ علی طرف مذہوئی ہوجس با دشاہ کو ذرائرہ علی طرف مذہو کہ سے زمانہ میں وہ عالم اور فاضل حجع ہول کرجن کا حواب کمیں مذہو جو با با خود ایسا لا ذرائب ہو اس کی با دشاہی میں مسلما نوں کو وہ با بندی احکام مشہری کی اور انتی اور پر ہزگاری ہوکہ کیا میں منہ ہوئی ہو۔ اگر اُس کے عمد کے عالموں اور شیبوخ الاسلام اکر پر ہزگاری ہوکہ کا میان کیا جائے تو اُس کی اس محقر کہا ہے میں کہا تا ہوئی ہو ۔ اگر اُس کے عمد کے عالموں اور شیبوخ الاسلام اکر میں کا جائے اور اور صاحب کمالوں کا بیان کہا جائے تو اُس کی اس محقر کما ب

جبہ آگویہ باونتاہ شرع کا یا بند نہ تھا گراس کے بعض ضوابط اور آئین لیسے تھے کہ جہنوں نے نسق و نجور کا باب بند کردیا تھا۔ اُن میں سے ایک ضابطہ مسکرات کے باب میں تھا۔ شراب کی بیع وشارک سخت ممانعت تھی۔ می خوار وں کے واسطے طوق زنجیراور جاہ زندان موجو د تھا۔ شراب کی بی<sup>ستی ہم</sup>ی

الیی ہے کہ ہزاروں گناہ اُس سے سرزد ہوتے ہیں۔ دوم وہ صوالط جن کے سب امیر غریب زمیندار کاسٹ کا رسب برابر ہوگئے تھے ہرز بیندا کے لئے زمین اور مولیتی اور ہل اور کمیروں کی تعداد معین تقی۔ کوئی اُن ۔ سے زیادہ رکھنے ہویا تعا ایسے ہی چروا موں کے واسطے بھی چروائی اور ریوڑی تعداد مقرر تقی۔ عہدوں کی تنوا ہیں تفیعت ک آئی تقیں۔ اراضیات کا محصول زیادہ کیا گیا تھا۔ اُن کی تصیل کا طرافقہ جرد قرکے ساتھ تجو نر ہوا تھا۔ آخر کا ریباں یک نوبت بھونجی کہ مہدومیل نوں کی جاگیریں ضبط موئیں۔ اس طرح اُس نے مت م

رعایاے ال جین لیا۔ یہ ال اور زرمی سب سے زیادہ دین اور فاک میں فتنہ پر دازی کرا تا ہے۔ موا برست اُس تے سبب سے مصیت میں دست درا زی کرتے ہیں ۔ مرامیں اور بخیل اور نا مرد دو کی جدولت ربا خوارا ور د غاباز بنتے ہیں ۔ مفتر می اور متعنتی اور مفسد اُسی کے بل پر بغاوت اور سرکتنی

ا نتیار کرتے ہیں مفتی اور مولوی اور متعی ذاکر عابد سب کے سب اُس کے تعیید ہے ہیں تعین کر اپنی عبا دت اور پر مبزرگاری کو کھوتے ہیں۔ غرنس سب ئرے کا موں کی مہل دولت ہے۔ جب بادت اور خرج طمرح سے رعایا کے بیتے ہے وہ تجیڑالی تو افلاس اور مصیبت کی حالت میں کو کو

بارت و کے طرح طرح سے رعایا کے بیٹم سے وہ چیڑائی تو افلاس اور مصیبت کی حالت میں کولو کوستیاں کہاں ہے آئیں بیچارے عذا عذا نہ کرنے تو کیا کرتے۔ بدنے بال و بیر کیو ں کر

شوم ضابطه با زاری اورُد کانداروں کے لئے حب وہ دغااور فریب کریں اور جوٹ بولیں وہ نعرا

تقریکین که آن کوسواے رانست بازی اور درست کر داری کے بکوئی جارہ مذبحا جبوط بو تنا بم تو لنا ا كويا جان كا كفوناتها- جهارم اكركوني شخص ميوى كوچيوط كر دومرى عورت ياس جايا تو وه بهي اليمي

مضیبت میں ٹرتاکا ہباری زمذگی کاہزہ بھول جاتا ۔غرض بیرسب سناب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ جن سے ملما نون كوافي نرمب كى طرف زياده توج موكئي تعيى مواس ان كاوليات كما راورصوفيان بااقتدار کے انفاس قد سے کابھی فیض ابیا تھا کہ اس ونت اسلام اسلام نظر آتا سلطان بطلم الدین کی

ذات بابركات سے نزاروں سلمان فيضاب موتے تھے۔

خارصہ یہے کہ اس با و شاہ کے عمد میں بید دس با تنبی عجیبے غرب بھیں کہ کسی اور با دشاہ سکے معد میں شننے کے اندزمیں آئیں۔ آول غلتے اور کیڑے اور شیاے صروری کی ارزانی۔ ووم ہمینہ اڑائیو<sup>ں</sup>

إِنْ تَحِيابِ مِوْمًا-سَوْمَ مَعْلُول كاستيصال- تِهَارَم تَقُولِك خِنْ مِي مبت سے نشار كانجينا- نينج شمرد ول و سرکتوں کوسخت منرادیا اور ان کامطیع اور فرمال مردار رمنایششنم <mark>جارو</mark>ں طرف را مول کا امن <sup>و</sup> ا مان- تنفتم با زاری آ دمیول کا بیچ لولنا بیشتی بهبت سی عمار تول کا بنیا -مسحد س اور مناری اور ·

تشخینے اور دومن بنراروں بن گئے۔ ہروقت ستر ہزار معارا در کاریگر موجو درہتے تھے کہ دومتن روز میں ا محل کھڑا کر دیے تھے۔ نہم عہد علی کے آخر دِس سال میں مسلمان اسکام شرعی کے یا بند ہبت تھے۔ عبادات اورمعا ملات مين نهايت صافت برست محصه تحصر وهم با وجود كله باون وكونه علم كافيا

تھانہ دین کا پاس تھا گر بھیر بھی اولیاہے گبارا ور زبر دست عالم اور مرفن کے با کمال اُس کے عمد

وكرسلطنت شهاب لدين عمر

جب سلطان علا والدبن نے انتقال کیا تو دو سرے ہی روز عمیک کا فورنے ایک سلطان کا نوشتہ اس مصلمین کا دکھایا کہ باونتا ، نے شہاب لدین عمر کو ولی عمد سلطنت مقرر کیا اورخصر خاں **کوول عمد** ے معزول کیا۔اس ما بنج جھ برس کے الم کے کو گڈا نبا کے تخت پر جھایا۔ اور تمام کارو بارسلطنت کا ملطان قطب الدين مبأرك تماه اختيار النيج التحريب ليا. اور لوك اختيار الدين سهبل كو قلعه كو الميارر وانه كيانكير و إن جا أخضر خال اور شادی خان با دشاہ کے نوحتیوں کو اندھاکرد ہے۔ بیر کا فرنغمت و ہاں گیا اور انیا کام کیا۔ ملکہ جمال كخضرخان كى إن تقي ٱس كو كا فورنے قيد كيا اورتمام زيوراور نسباب ٱسے فيمن ليا۔اور باوج<sup>ود</sup> نوج مونے کے سلطان شہاب الدین کی ماں سے نکاح کیا۔ دوجار گھڑی کے لئے اس با دشاہ خُرد سا کو بھی تخت پر شجاتا۔ اورتمام ارکان سلطنت کا سراس کے سامنے حبکوا آیا۔ اور پیر حرم سرامیں کیجا آیا۔ محل مِن لنے ہم صنوں ورطبیبوں سے اس باب میں جملاح اورمشورہ کر ماکہ کیو تکر خانڈان علائی کا خاممت ہ شیختے۔ایک دن مبارک خال کی محبس میں حیذیا بکوں کو اس نظرے بھیجا کہ اس کو بھی ٹھکانے سے لگا ہے مُرْمَارِكَ فال كَي نظر ونيس ان بإنكول يريزي وبين لين كله كالإرم صع جوا سرات كا أن كي نذر کیا اور لئے باپ کے حقوق کو خبانا شروع کیا۔ اس سب سے یہ یا کک لینے آنے پر بڑے منفغل ہوئے ۔ اور و ہاںہ م رہی رہے آئے۔ اور لینے سردار مبشرا ور بشیر کے پاس کئے اور سارا قصیمایا الك كا فوركوتوكوئي ا ورموقع مبارك خال كي جان لينه كا لم تعريداً يا يُكْرَجن يا تكو س كومبارك خاين ک جان لینے کے لئے بھیجاتھا وی اُس کے لئے پی<mark>ک اجل ہے۔ ب</mark>ا د<mark>شاہ</mark> کے مرنے پرینیتیں دن گذ<sup>ہے</sup> تھے کہ نہ وہ ملک کا فورر اور نہ اس کا کوئی مصاحب قبل ہونے سے بچا۔سب کار فانہ ماگ کا فور کا بخا فور ہوا۔ شا نبرادہ مبارک کو قیدخانہ سے تکا لا اورسلطان شہاب الدین غرکا نائب بنا یا روحہینیہ' تجب توئیب بیاب مبارک نیابت کا کام اس نظرے کر تاریا کیسب ارباب سلطنت کو یار نباھے بھر تخت ىلطنت برچود مبنيا اورنهابت سنگ لى كا كام يەكىياكە اس نے سے بادشا ہ كى آنگھوں میں سلائی تھي<sup>وا ك</sup> قلعہ گوالیا رہی ہمبنی ما۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اُنگلی کٹوا ارتعلعہ کوالیا رکھیے رہا بین حیینے کئی روز تک ' اس روّے نے ہمنی مزّہ با وشاہی کا حکور لیا ۔اب س مبارک خاں کا خطاب سلطان قطب الدین مج

سُلِطان قطبُ لِدِينُ مُبارِكُ وَلَجِي

، محرم على يهجري مطابق ٢٧ مارج علا المايحكو اس بادشاه نے تخت شاہی مرقدم ركھا -نراور بشیر حنبول نے ملک کا نور کو گور میں تحقیق نجایا تھا۔ اب ان کاوہ دراغ آسمان برحلیا کہ اپنے تئیں تا ایسی تے کہ بادشاہ نبانا ہمالا ہی کام ہے سب ارباب سلطنت سے مربتہ ہمالا برترہے۔ اُن کی برابر مینے کا ارادہ کیا۔ ان گشاخانہ مرکات پر اوّل بادشاہ نے اُنہی کوقتل کیا۔ اور باقی اور یا کلوں کو او صراُدھر تتر

کاارادہ بیا۔ ان مشاحانہ تر کا ت پر اول ہو ساہ ہے اس یوس میا۔ ورب کی اور پیا ہوں یو رو طراد طرح نِتر کردیا۔ ان کا بہرہ یا دشا ہی توٹر دیا۔ غرض جن لوگوں کی بدولت سلطنت ہاتھ آئی تھی اقرالی انتیاں درَت کا ایسیار ماہم میں میں ماہش واز کیا۔ ان لینے غلامہ ان کہ رائے برائے ہے۔ سے اور منصبہ عطار کئے۔

کیا۔ پھرامیرون کو بقدرمرات سرزاز کیا۔ اور اپنے غلاموں کو بڑے عہدے اور شصب عطا گئے۔ ایک نوعمر برواری جن نامی تھا اور مبند وسے مسلمان ہوا تھا۔ اور اُس کو باد شاہ کے نائب حاجب کاک تاری نے مرد ورثی کراتھا۔ اس مادشاہ کا دل آیا اور اپنی سلطنت کے سلے بھی سال میں اُس کوخروضا

شادی نے پرورش کیاتھا۔اس پر بادشاہ کادل آیا وراپنی سلطنت کے پیلے ہی سال میں اُس کوخروخا کاخطاب دیا۔ اور ملک کافور کا تمام سٹ کرو ملک اُس کے سپر دکیا۔ اور آخر کو وزارت کا منصب اُس کوعنا ہوا۔سلطان علا ُوالدین تو کیا ملک کافور کا دم بھڑاتھا جو یہ بادشاہ خسرو خاں برجان دتیا تھا۔ ایک سام

> ایک لمداس مُدامونا قیامت تھا۔ قطب البین کے برے مطلے گا

قطب ادین ابھی قبیرط نہ کی کوٹھری سے نک<mark>ل ہم بھا اور موت کے</mark> مُنہ سے نکگر ابھی بجا تھا اُس کی آنھیں نکلتے نکلتے ابھی بچی نفیں۔ غرض ان سب آفتوں کو گھکٹا بیٹھا تھا۔ اس کے اقل اول فوش<sup>ن</sup> ایپیریم ول تھا بخت شاہمی پر بیٹھتے ہمی سارے ماک میں فرمان جاری ہوئے کہ قید خانہ سے قید یوں!

کو جوسٹرہ مبرار کے قریب نتھے رہائی ہو۔ اور جل وطنوں کو دطن آنے کی اجازت ہو۔ اگر حدید کام ناعا قبت اندلیٹنی کا تھا ۔ گرسلطان علاؤالدین کی سلطنت کے بعد تو یہ کام برسے ہی درجے کا اچت گینا گیا۔ سیاہ کو چید جیلنے کی تنخواہ کاا نعام مرحمت ہوا۔ اور امرا ور ملوک کی جاگیری اور منصب بڑ ہائے بال

کے کا موں میں کڑے کوے مخصولوں کو موقوف کیا۔ اور تحصیل محصول کے ہویہ طریقے تھے کہ کہ باج گزاروں برجوتے پڑرہے ہیں لا میں لگ رہی ہیں۔ کہیں قید میں بھیجے جاتے ہیں کہیں زنجیروں میں مکڑے جاتے ہیں۔ کہیں سختو ل میں سنگنجہ ہوتے ہیں۔ ان سب کو یک فلم مو توف کردیا۔ عمد علیائی کے جو قوا عد سخت نہایت مکلیف رساں سنتے اُن سب کو کالعدم کردیا

اوران مب مختیول کوانها دیا که به کرو اور وه کرو- به کهوا در وه مذکهو- به کها وُ وه منظما وُ و به بلیو اُده بذیرو به بیرو و ه منهینو- بیال مبیرو و پال خدمتمیو و ان فتید و ست خلی کا ناک بیل دم سلطان قطب لدين مباركتا ملجي ا

اُزر ہاتھا۔ اب فدائے ایکے حال بررتم کیا کہ انکوآزادی حاصل مونی ۔ اجناس کے بیچے ہیں جو ہازار<sup>ی</sup> مِرِرتِهِ أَنْكُمْ بِي نَصِيبِ كُول كُنِّ كُوايِن مال كو فاطر خواه بيجية لله و وكرجوايي كي تنخواه برر و ہے تھے '' کا بھی اصافہ مگنا چو گنا ہوگیا ۔ محصولوں کے کم ہوجائے سے نبدو 'وں کے ہاں تھی کے جراغ جلنے گئے۔ اناج کی گرانی سے دکاندار واسکے ہاں تناویانے بجے گئے جن ہند وُوں کے بدن پر پہلے ایک ہیتھ انتھا اب باریک لبار کی رتن زیب زب تن کرنے لگے بیش پریں ٹوٹی جونیاں نیمیس وہ ابرانوں نلے گھوڑا نجانے لگے ۔ غرصٰ علاء الدین کے مرنے سے مہند ووں کے بھاگ جاگ گئے۔ انکی صیبت اور تحبت کا زمایختم موا یعبر ف حتربت كاوقت آبنيا ميخف عش وفشاطين اين بساط كرافق مصروت مواجبي السلطنت كي ابتدااچی نقی ایسی اُسکی انتها بُری مو تی -اس بادشاه کے اِن جھلے کاموں کو مواہیتی اوٹر ہوت را بی او بیجیا بی نے خاک میں ملاویا۔جوجو کام اس بیجیا باوشاہ نے بیجیا ٹی کے کئے ہیں 'پڑکا بیان کرناہمی کسی بے حیا کا کام ہو۔ اُسنے ساری اینی سلطنت ہیں ایسے حبی کام کئے جوتھ وڑے ہت تعرافیت کے قابل ہیں وہ الکھ جاتے ہیں۔ ان اور دلوکیژه محجرات میں الب فال نے کمال الدین گرگ انداز کو بارڈ الا اورکل گجرات میں فسا دایسامیا دیا كه وه باوشاه بح بقضے سے بالكل بحل گيا - وہ سين للك ملتاني كوسيالار بناكرياه كے ساتھ بہجا۔اس جوانمرومتظم سیرسالارنے وشمنو نکوشکست دی اورنسروالیا ورتمام ملک گجرات کوسخب رکیا ا درسب زمیند ازول کو تابعدار بنالیا- اورانتظام کرنے بریا دشا ہ نے طفرغاں کی بی تشادی كى - ادراً سكوصوبه وارتحرات كامفرركيااً سنتين عارميني بن نام فساد ا ورتجباً ونع تجرات کو پاک صاف کردیا اوراس خوش اسلولی ہے انتظام کر دیا کہ لوگ الب خاں کو ہاکھل بھول غ اوز بت سارو پیخصبل کرکے بادشانی خزاندمیں روا نہ کیا۔ جب ملک نائب کا فورمرگیا تووہ دیوگڈہ کے باوشا ہی علداری سے بحل گیااور رامرد ہونے دکن کے راجا ُون کے ساتھ انتماق کرکے نمام مرتبٹوں کے ملک نیرا بنانفرنہ اور فیصند کرلیا ۔ اور

باوشانی آ دمونکوسالیک دکن سے مارکز محال دیا نتھا فیلعد دلوگڈ ہ نے لیاسٹ جانسی اور <del>وائ</del> میں فطب الدین بذات خو دہت سالٹنگر لیکر وکن پر طرصا ۔ اور دلی میں ایک نامخر بہ کار کم عمر غلام بحرشابين نامى كو و فارالملك كاخطاب بكرنائب اينا مفرركيا وسرمال و نوا ورا وراجا جودکن س جمع موسے نصے وہ باد ثناہ سے خار کے اور ادھر اُدھر بھائے۔ بادشاہ لے اپنے آ دمی آننگے تعاقب ہیں روانہ کئے ۔ اور وہ ہر مال کوزندہ کیر کر کا ہے۔ باوشاہ نے نہا بنب ہے رہمی سے جیسے جی کھال اُسکی کھجا آئی۔ آور دیو گڑہ کے دروازہ پرط کوا نئ برسانے سبسے سلطان نے دبوگڈہ (وولت آباد) میں نوفف کیا اور مہاراسٹر بعنی مرمبٹوں کے ملک کابند ونست بخوبی کیا۔ ور ملک بک تھی کو جوسلطان علاد الدین کے غلاموں میں سے تھا بانكابند ولبت بيركباا ورخود دلى كى مراجعت كافصدكيا-اورملى بار رميسر) كے فتح كرنيكے لئے بيخا و ولت آباد اور دلی کے درمیان سطرک جرفت قطب الدين وولت آباد گيا و أتوقت كامال اس طرك كابن بطوط في يولهما يوكدو بلي سے دولت آباد نک جالبرا زکارستہ تفاان دواول تمرول کے درمیان طرک بنی موڈی تھی جسکے دونولطرف > وغرائے درخت کے موتے اگر میا فرائے نوا نکو میعلوم مونا نفاکہ ہم باغ کی سرکر ہے ہیں۔ مرس س ُدا و بعنی ڈاک کی چرکیا تھیں حسکی نرمنیب کا ڈکر آئیگا۔ ہروا وہ بی مسافر کو کل ایخیاج انمی ملتے تھو کہ سافر میا نفاكه اس عالبسرفي كي سفرس سطرك يرنهين علما بلكه ما زارس محرر بابول يهانسوا ورطكيس تخفي عين كي را" کی معبر دملیبار ، و منگ تک بنی بوانی بین برنزل بریا و شاہ کے انزیکے لئے ایک مکان بنا ہوا ہے ا ورمسافرون کے لئے ابک گوشد نبا ہواہی مفلس مسافر ونکو کے ضرورت نہیں ہے کہ وہ زادراہ اپنے ما قد لعالين أنكوب چنز ن مفت ملتي تعاين -گوالس رکا این فلعه کا عال این بطوط به بخشای که وه ایک بها ژکی چو ٹی پر واقع سی اور بیمعلوم مونا مرکزوه بهار مسے کا طبحے بنا باگیا ہی ۔ اُسکے محاوی کو بی بها ژنبین ہی۔ اُسٹے اندرزمین « وزحوض بیں اور ہیں حشی کوئیں ہیں قیصبل مرخبنی اور عد لکے مولے ہیں فلوڈی جانے کے لئے ایک

يسلطان فطرالدين مبارات فلجلي

بڑارستہ بنا ہوا پیجنبیں باتھی گھوٹے آتے جاتے ہیں ۔ فلعہ کے دروازہ کے لیاس ایک فیب ل مع فيلبان نغير كاترشا ببوار كهابي جودورس سنح مح كابائقي معاوم مؤنا بخفلعه كح نيحي خولصورت ننهر بستاب جبين كانات اورساجد سنگ سفيدكي بني موني بين سوار در وإزون كي كبير كاش كاكام نبين يبي حال محل سلطانی کا بم آمیں گنبر اور مجانس بنی مہوئی میں اکثر دکاندار پہاں مہند و ملہ اور بادشا ہی چھ سوسوار رہنے ہیں جو مہیشہ مند و 'وں سے اطبیعے رہتے ہیں اس قلبہ کا حال سمنے آخرين ايك ضميمه مين لجھا ہے وہ ويجھ وبلى بس سلطان قطب الدين كامراجعت كرنا وخولس اقاريكا كرنا -اور بهوده تركات و بلي كوقطب الدين ترابين بتيا اورعش أرا ناموا روا ندموا- وه را ه بي مين فعاكة بلطان علاوالدين کے چیا مک سالدین بیر بیزش خاں کو بیخیال آیا کہ باو<mark>شاہ نورا</mark>ت ون بدست رہنا ہے اور الموربا وشاہى اورمسالے تنہربارى سے خرنہيں مؤنا - جندنوجوان نودولت دنيا كے كامونمين كانخربه كار اوراسرارمگیسے نا واقف صلاح ملک بیراے زن ہونے ہیں۔ باوشاہی کولڑ کوں کا کھیل نانے ہیں نوائسنے دیوگہ ہیں چندا ورفسدوں کے ساتھ سازش کرکے بیتجوینز کی کرنٹرل کھٹی اکون ترجب با دشاه این محلسرائے میں جائے اور تشراب پیکر مدست موا ورکوئی ہیرہ کا سیا ہی بھی اُس پاس ہو نوجیت د آدمی حرمه انے میں کھسکرائسکا کام تمام کریں اور بھیریں اور سلطان علارالدین کا بھا نی تحت و ناجے کے مالک موجائیں۔سیلی قطاب الدین سے نفرت رکھتے ہیں اسلے اسکے بعد ہم سے غبت کرنے لكينك - كراهي ملطان فطب الدين كي احل نهيس آلي تفي عيش ارانيك ون الهي أسك كجه بافي تفے کہ اس نیازش کا سارا حال ایک شخص نے اُس سے کہ دیا۔ اپنے رات ہی کوئنزل کھٹی ھاکوئیں ملک اسدال بن اوراسکے ساتھیونکو بکڑوا بولا یاا وراین دبلیز کے آھے آئی گردن اُڑوائی اور دبلی حکم بسیجکر ملک سدالدین کے انیس بچے کیجے تھنوں نے اپنی خردسالی کے سیسے امترورم عی نہیں کھانے اس سازش کی توانکو کیاخبر ہوتی دہ بھیر کری کی طرح نیج کرائے اورانے سلطان علاد الدین کے بچا کے زمانہ کاسا را ہال اسباب جمع کیا ہوا جھین لیا اورعور تر نکو گھرسے باسربازار بین کال دباکہ دربدر

سران تطب الدين مباركت الجلي

خاك بسروبيك الحيس ١٦٠ نبطوط كفتنا وكرجب لطان قطب الدبن ديد كذر كي مهم مي معروت تبوا نودلي مي امرانے سازش کرے بیچا ہاکہ اُسکے فیدی بھالی خفرخاں کے بیٹے کو سبی عمروس برس کی تفی تحت الطنت ا پر شھائیں۔ یہ نوعمر کا باوشاہ کے پاس تھا جب سلطان کو اس سازش کی خبرگی تواسنے اپنے بہتیجے کی المانكيس بكرارد بواريرايه ماأس كويكا كرجيجا أسكاياش بإش موكيا اوراسنے اپنے أيك امير طك شاه كو ا کوالبار پیجا کہ جہاں اس ٹرکے۔ کے باپ اور حیا قبد نصے اور اسکو حکم دیاکہ انکوفنل کرڈا ہے۔ اس وافعہ کو أفاضى في حبكانا مزين الدين تها ابن بطوط سنيهان كياب كحرب مبح كوبهال مكتاه أياب ته میں خفرخاں کے مبس میں تھا جب خفرخاں نے اُسکتے آبنکی خبری نؤوہ ڈراکہ جبرہ کا رنگ فق ہوگیا جب ملک یاس آیا نواس شنزادہ نے اس سے پوچھاکر آپ کیوں آئے میں میری جان کی خیرہے نوائسے جواب باك خداوند عالم كاابك كم مي أسك لئ آبابون آب كى جان كى خيرب بعد اسك ملك شاه بالمركية ا دراً سنے کونوال کو جوصاحب الخصن نفعا ملایا اوراپنے مفرویں بعینی سیا ہیوں کو جنین مو نفے طلب ا کمیا اور فاصی زین الدین کو بھی حکم شاہی کی تصدی<mark>ق کے لیے بل</mark>ایا اور فر مان شاہی و کھلایا ۔ اہن فلعہ نے أسكوير إاورسلطان مزول شہاب الدين كي إس آئے اوراش كي كرون أراني-وه ايساستفاراج نَفْ كِران في كُرون أَشْفِيران بيل كي مِيران بوك الوبكروشادى خال كي كردن كا في ميرخفرخال كا أُسراً السن تنك تووه خوف زده مواا وروا و بلاميا بي اُسكى مال ولا ل موجو وتفي مُردر وازے البیت بند کرد نے تھے کہ وہ اُس پاس نہ آنے یائے ۔ان جاروں لاشوں کو بغیر سل وکفن کے خند ق میں وْال دِباجِهاں وہ برسوں سوکھاکیں اُسکے بعدوہ اپنے بزرگوں کی بٹرواط میں دفون ہوئیں - بہ بیان تو ابن بطوط نے لکھا ہے۔ اب حفرت امبر خسر وجاکا بیان بنسبت ابن بطوط کے زیادہ وقعت ركمتاب اين منوى عشقيم بربيان كرتيس كسلطان مبارك شاه في اين صلاح الكال میں ویکھی کہ لاکھے جو دعویدارہیں ان کی تینے تبزے خریزی کرے -اُس نے خضرفال پاس آدمی بھیجاا دریہ عذر کیا کہ ہ . كدا م شمع زمحلس دور ما نده تنت بتاب و أخ بے نوز ما ندہ ستكش ماندونك سوشدستمكار توميدان كازمن نيست إيس كار گرت بندلیف از گیتی خبدا وند چووتت آيد مهوال بكشايدابي بند

10

سلطان تطب الدين مبارك وخلي

تخرکوب کئی ملک برگا روماکر و تبالیکن نبرے ول میں دول ان کی محبت پیدا مو تی ہے جو نیری علوے ہم شکے لابق نہیں ہے وہ نیری لونڈی ہے جھلا بدکب مجھکوسزا وارہے کہ تو برستا رکی برشاری ے۔ وہیمیں سے کئی ہے بہیں اس کو بھیجدے جب خفر خال نے اپنی دلارام کی طب لی کا بیغام شنادل بے آرام موگیا. اُسنے برمغام کاجواب دیا کہ پہلے میرے سرکوجداکر داور کھراس میر ر کو کجھسے جدا کرو۔ جب با دشا د نے اُسکا بہجواب سُنا نو وہ آگ بگو لا ہوگیا او بسرسلاحی بے طلہ يا و و كردياكه كواليار عليه عا اوشمشيرس أنكام رُارًا ٥٠ كمن المن شوم زانباري ملك ب الحكروه كوالبارد وراً كيا-ويال جاكرشا دى خَال اورخضرخال كوبلاك كيا كل اندام ول راني كخفرظال كيك أب حيات هي ايني عاشق خول فشال كے كرداگر دي رقى هي اورا پناخون ہمیزشارکرتی ک مُرُكِن تَا كُلُا بِشْ چِوں كُشْيِد نَد بجك أتب ازال كل خول كشيدند فطب الدین مبارک شاہ کواس خونریزی کا خیال خو<mark>اہ ان شار</mark>شوں کے سبتے جوا ویر بیان م<sup>ب</sup>ہیں پیداموامبر باحفرن اینرسروکے بیان کے موافق اس <del>سیسے بیدامواموکر دول رانی کوخفرفال نے</del> اس ياسن بحيجا أنن إين نزومك بيموشياري كاكام كيا كحب مفركر تاموا حيائين س آيانوشاوي كة كوگواليار بهيجااوراس كتەسے تبيرونكوتنمشيرسے قبل كراديا۔ وہاں جوغوزين نہيں نكود مل مجوال قطب لدین کے ناغ میں وہ فرعونیت سمانی ک*رحف*ت سلطان نظام الدیتی اس سبتے ہیریا مذا کہ خفرفال کے وہ بیرنفے - انکی جان کے دریے موگیا منع کردیا تھا کاکو نی انکی زیارت کوغیات پورٹ جانے یائے بٹرائے نشیس انکو بے نقط سنا تا ورکتا کہ جوکو ان انکا سرکاٹ کرلاے سرار شکہ العام یا ئے۔ابک ن اتفاق سے جو دونوں کی ملافات ہوگئ نواسنے حفرتنے سلام کا جواب ہیں یا۔وہ اپنی ے بڑے افروں کو تمرامے نشدیں گالیاں دیتا تھا۔ لینے خسر لک شاہر ن کاخوں گردن پرلیا اور غیرسی جرم سے خطفرخان الی مجرات کو اُسنے قتل کیا اور اسکی حکم گھرات بی*ں خشرخا* اسے کم و<sup>سا</sup> الدین آ وبیجا - گراست و بان *جاکرامیر* ذکوابساً نگ کیاکران<del>ون اس</del>ے کی<sup>ر</sup> کرسلطان یاس بمبعوریاسلطان نے ب طمانی اُسکے مند برار کر حمیور و بااورا نیا مقرب بنایا گراس مد موشی میں بدموش کا کام کیا ک تجرات بیں ماک صیدالدین کو ما کم تفرر کیا جسے سب طرح سے یہا نکا بنہ ولست خوب کرلیا اہر

سلط إن قطب الدين مبارك شاه على سرکشوں کومٹا ویا و مسرطی کسے یہاں کی حکومت کے لاہق تہا۔ مليبار خسترخال كاجانا ملوك علاني كووملي بجيجنا بإوشاه كالأبك حب بوگده سه بيباري خسرخاپ يا تو برسات تنروع موگئي ناچار توقف كرنا پرا -خواب مُقَى ایک سنی سوداگر تھا اور مال کنیراسکے پاس نفا و ہر بیمجبکر تبین بھا گاکہ لشکراسلام آیا ہو۔ گراسنے پر نه جا نا کینے فیاں ام کامسلمان طِ اکافر بی استے اس سوداگر کو دسرًا ویٹرلوٹیا اوراس کو یکوٹر رہتال ائن سے لیا۔ایک سال من سائے لک پر آتنے اینا خوب فیصند کر لیا اور پہائے ولیمزوں خوج ولت يحين كردل جميجي سركر حيت يهال وه آيا نفا اُسكي ميت بب بيرنسا دنها كه با دشاه سے بغاوت كر كے بہيں پاوشنا ہن مجھیوں اور دہلی نہ جاؤں جب بادشاہ کے خبرخواموں لک مترا ور ٹک ملتبغہ تغدہ کو بنیٹ سکی علم مولیٰ توانہو کے اس پاس میغام ہم ا<mark>کسم ایساسنتے ہیں کہ نیرا اراد و دیلی جانے کا</mark> نہیں ہے اور ہیں بناوت کرنے کا بواگر سے موثو تم ابھی تجھے یا مدھ کرد ہلی بھیجد یتکے۔ یاوٹ اہ کے پاس اس عکہ حوالی کی اطلاع کی عرضیا ر گئیں گر یا دشاہ ائسیول وجان سے فداتھا گب التيكي سنتانفا - با وشاه سنع كم د باكخه وخال جهال بهواسكو پالكي ميں بٹھا كرجس طرح علامكان بيو يهال لاءُ-سات روزكي وصلي د بوگده سے دلى س خشرخان آيا۔ اور باوشا مكرومروكيا نوروروس كرف كالدميري اطاعت كوامراا بناتنگ شخفين اورصنور كي عنايت كے سب میری جان کے دیمن مرسکے ہیں ۔ اورمیری مک حراقی کی شکایت کرتے ہیں غوض اس لکانے بجهانے پروہ امیر جواس مہم میں العام واکرام کی توقع میں بیٹھے تھے گردن ماریکئے یا قید خاتیں واليكيُّ - آيند ديكيكُ مواخوا مول ومعلوم موكيا كأسلطان كي خيرخوا مي كاصله بيي-صفرخال اختیارات ورندوونکایا دشاہ کے دربارس بجرتی ہونا اب خرفظان دلي بن اكر بالحل سلطنت كامو كالمالك ببوكيات برايك آدمي كي جان ومال كر قبض من تفوج عابيه نهال كرب جه جائب يا مال كرك بهت سے امراء عظام كى

گرون اردانی بهتنے رئیسوں کوایسا ذلیل اوروار کیا که زندو نکومر دو کسیے بدنز کردیا۔ باتیوں پر ابسارعب واب بھا باکدان بیجاروں نے دربارسے علی دہ بونیکو غنیمت جا نا۔اب اسکورات درج به وین کئی رمتی که سطح خود با و شاه بنئے اور خاندان علائی کا کا م نام کرا ہے ۔گرمیب نصوبے دبچھ دیچھ کر باوشا ہ کے ہواخواہ دل ہی دل میں جلتے ۔ گرکسی کا مقدور نہ تھا کہ یا د شاہ سے خسر زخاں کے معاملہ میں جو ں بھی کرسکے ۔جب بادشاہ بہ کہتا ہوکہ اسکے مگرا یک بال مجھے سلطنت اور ما دِشاہی سے زیادہ عزیز ہے توکس کی کم بختی آئی گھی کہ وہ اُس کا فر لعمت كى نسبت باوشاه سے كچے كہتا - غرض خسفرخان كواب ميدان خالى ملاسك مفربين ركاه اُسے اپنے بھانی بندمفررکرا دے۔ محل شاہی سارا مند وسیا میوں سے محصور نفا رساری سلطنت میں اُٹی کے آورہے اور رشتہ دار معزز عہدونیر مقرر مو گئے ۔جب بیسارا کام بخیتہ موگیا تواٹسنے بادشا ہے قتل کرنے کاارادہ کیا۔ سلطان مبارك كافتل مونااو علاوالدين كفا ندان كالإكل مطانا پانچویں بیع الاول اسٹ مطابق مرم ایج استال کی رات کوایک ٹک حرام - نے سلطان مبارک کو قتل کیا جبی تفصیل بہے کہ کچھ رات رہی تنتی کہ قاضی ضیا رالدین چوکب زاروں کی تخفیفات کے واسطے آئے تھے بخد خاں کے جیامندل نے فاضی سے ملافات کی ادر کھے اوھر گوھر کی باتیر کن ملکا يان لين إلى المنافق صاحب ودياك آن مين جابز مايرداري في ابك نادار ينجع سي آنكرمند يركنك لگا لی اور کام مام کیا۔ دویین آدی جو ایک ساتھ تھی اہنوں نے عل مجا باک فاضی صاحب اسے سکتے آدی نلواریں لیکرفھر ہزارستون میں باوشاہ کے قتل کے لئے چڑہ آئے۔خسروخاں باوشاہ کے ساتھ سوتا تھا۔ ہا دشاہ نے بیغل سنکر خسروسے کہا کہ دیجیر بیکیا ہور ہے ہی کہتے بروہ آتھا وربرلب بام آیا۔ اور جاکر باوشاہ سے کہ دیا کہ کھوٹے چھوٹ گئے تھے ایکے پکڑتے کے واسطے علی را اب اب جاہر مااوراور فائل با دشاہ کے روبروہی آگئے تو اسوقت وہ مجملا وقت آ منیا میں سراکی طرف بھا کا گرخہ و نے اسکے بال کڑے ۔ اگر جہ با و شاہ اُسے بیٹھے ہے آبا لر بالونكونه چیشاسكا - جامبر پانے ایک باتھیں باوشا ہ كابكا م نام كریہ یا حب مے جان كو

سَلَطُا رُوافط لدين مبارك شافطي

خروفال کی چھانی سے تارا۔ اور مرکاٹ کرنیچے عیک یا بھروہ محل من تھس کئے نوباں جوجا اسوکیا سلطان علادالدین کے میٹوں فریدفاں ومنگوفاں کو ماوں سے تھین کر مار ڈالا -اور خاندان علاء الدین کے بیں ماندوں کو ہالکل قبل کرے اس خاندان کو ملیامیٹ کردیا مجو ناخاندان فلي كامقطع نامبارك بمبارك تقاء أسنع جاريرس عارمييني سلطنت كي -ابن بطوط خسروفال اعرالدين كاحال اسطرح لكمتاب كروه سلطان قطب الدي ك امرا، کباریں سے نشاا وہ تنجاع وحین تھا ۔اُسنے چند پری اورشا داپ لک عبر (ملیبار) کوجود ملی مير المنافع كياتها وقطب الدين أس ير عاش السالة السالية ومعشوق کے ہاتھ سے قتل موا فطب الدین کا عب لم قاضی خال صدر الجال تھاؤہ امرا , کمار السيابك نفاا وركليب دارتها يعنى محل كي نجيان أسكياس رسى تقين أسكى عادت فی کہ باب سلطانی بروہ رات کو رہتا تھا۔ اوراس کے ساتھ ہزار آدی اہل النوبت (باری باری سے پیرہ دینے والے) رہتے تھے وہ چاررات تک بیرہ باری باری سے لیتے تھے ۔ابواب فعرکے درمیان انکی دوسفیں سلے رستی تھیں ۔اورو کسی غیراد تی کو اپنی صفول کے اندر وافل نہیں موسفے ویتے تھے جس وقت رات تمام مونی توون کواہل نوبت آئے اوران اہل نوبت کے افسر امراہوتے جورات کی اہل نوبت کی صافری وفير واخرى لکھتے فسروفال مل من مندومونے كے سبسے مندووں كى طرف ميلان ر کھتا تھا ا ورانیرعطا مخبشک کرتا تھا۔ قاضی فال ای سبے اُسکوا وراسکے مثال کول سے بُراجا نتائقاا ورُأنكي مِدافعاليونير بهيشه باوشاه كومطلع كرنا تصابه مكروه كب سنتاتها - فعداكونويه منظور نفاكه أسك بالقدسة قطب الدين متل مو سلطان سنح فرخال في كهاكه مندووكي ايك جاعت كاراده ب كمسلمان مو-اسوقت بندس به وسنور تفاكر ومندوسلام آنا وہ بادشاہ کے روبروجا کا اور علی فدرمراتب اس کولیاس فاخروسوئے کے کنٹھے و کراہے يا دشاه ديتا جب بادشاه نے اُنكي آئيكي اجازت دي توبيغ صن اُسنے كى كدوه دن كوآنے مولئے بنرماتے ہیں اور لینے رشتہ داروں اور ہم فرسوں سے ویہ تے ہیں توسلطان نے کہا کہ رات کو أُنْكُوْمِيكِ إِس فِي أَوْ. أَسِينَ شَجَاع مِنْدوُونَكَى جاعت كوجمع كيا جنين سي برا أمبر خالط مال

A.9

خسروفال كى سلطن كا اسكابها في فقا - كرى كاموم تحابا وشاه تصت برسونا تفا إورأسوفت من باس سواري ديوانوك کونی اور نتھا۔ مبند دہتیار بند مہوکر عاردر دازوں سے نوگذرگئے گرحب پانچویں در وازے پر يہو بخے بيان غاضي خال موجو د تھا أُ نكي صورت كو د بھيكراً سكوت بيموا كه ان كاار اوہ شرارت كرنے كا ہے اسكے انكوا مذرجانے سے منع كيا اورجب تك ، يا وشا ه كاحب كمرصا ف صاف نہير لاؤ گے میں اندرنہیں جانے دونگا جب ہندوؤں نے وکھاکہ ہم کووہ اندزکمین جانے ویٹا تو أسكوهار ڈالا جب اس ہنگامه كاغل متوربوااور باوشاہ كے كان تك وہ يہونجا تواسنے يوجيسا كركيا إن نوخسروفال ني كهاكرمندوجوسلمان موييك لئے آئے تھے أنكوقاضي فال ك آنے سے روکا ہے۔ اسپانے سننے سے پاوٹناہ فالف ہوااور جا ہاکہ محل کے اندر حیلا جائے نگر دروا زہ بندتھا اورجوان اُسپیر کھڑے نھے باوشاہ نے دروازہ کو کھٹ کھٹا یا کہ خبرخاں اُ سکے تیجیے لیک کرہنچا۔ با دشاہ زبر دست تھا وہ خسرد خاں کو نیچے لے میٹھا مگرائسنے ہندو وُنگو پکار کم ماكة وفي يروار بي طُسِي قتل كروي النهول في قتل كي<mark>ا اورأسكا سركات</mark> كرص بي بعيك ديا. جيه، يكحرام خسرورات كويلينے عاشقِ زار كوفتل كرچيكا اورخاندان على كے متعلقين كو مارچيكا تؤ صبح کونخت پربیمیا - اورناصرالدین خسروخال اینالقتیب رکھا -او خطبیری یه نام ترهوایا- اورسکته مين مي يني نام جارى كرايا - ابل اسلام كى بيشانى بريدايك اغ لكاكه بين دولنجه يا وشاه بوكيا ئسنے وبول دنی سے نکاح کیا۔ اور شرے بیٹ باعصمت امبرو کی بی بیوں کومندوو کیے حوالہ کیا اگرچه ببغنا سرلقنیهٔ او زنام اُسکامسلما نون کافتا به مگر یاطن مین کتاً مهند و هنا مسجد کی محرا نومین تُبت ركحواتاا ورمندورو سي يجوانا فرآنو نكوا دبيرنكي ركمعكرمونده سيحرشي بنوانا اوران نيرمند وُومكو بيهانا - ابن بطوط الكتباب كرائ كان كان كان بين ابندكرويا - الربيخسروفال كوني عالى فاندان ہو تا نوصرورابیبا زبروست راجہ مرتاکہ سلمانو نک<sub>و ک</sub>یرسلطنت کا بائن*د* آناشکل نو تا ۔ مگرواٹ مکی بيروارى تفى اوربروار إيسى قوم ناياك مندور وكى بنے كه أنكوشرس مند وگھرتك نبدي بنانے يت تم اسكيمندواسك التروين كوب عزتي كنت تم

انعجب كى بات يهب كذاس خشرخال كى نين چار مبينے كى با دشاہي ميں مسلمان نين جافس كے ہوگئ نفے ایک قسم کے نووم ملان تھے جو ترص وطمع دنیا کی شدت اوضعی ایان اور سستی اعتقاد بح سبہ خروفاں کے وال جان سے دوست یار تھے ۔اوروہ اسکی دولت ورلک کی افزائش عالمنے نفے · اوراس سے خوب ولت فیلتے نفے - دو تری قسم کے مثلمان ایسے تھ کہ وہ حرفات العام و اكرام خوب يلتخه نفي اوربيع وتشرا سے خوب وي كل نے تخطيجن لميں اس وہ ناراض بت نفي ا دراسكی سلطنت خوش نهونے نئے ایسے سلمان بہت نفی نیسری قسم کے سلمان ایسے بہت تھوڑے نفي كرجي خسروخان تخت يرجيها تفانه أكوون كاكها ناخوش معلوم مؤنا تقاندات كي نيندرات دن وه اى اومير بن بي ريت شف ككسي طرح اسكا فلع قمع يليك-المك مخرالدين جوناخان كارجوآ خركوسلطان محمد تغلق بوال خسرخال کے باس کے بار اور اپنے با<mark>نغازی ملک ب</mark>ی سلطان غیاثالدین تعلق شاه ياس ببال بورجا نا او بحروا نسط بلي بس فتح باكراورسوخال بوقل کرے ٹازی ملک کا بادشاہ ہونا خسروخال این سلطنت ایجام کراسط بین نهیں کام کیا تفاکہ لیٹے مند و بھائی بند و کوٹر کوٹر وجرڈ نیزنفرر كيا ضابكا مسلمان براني الميرنكوهي اعلى عهدونيرسرفرازكبا تضامنجله أنكى لك فخرالدين جوناخال نفاحبسكو ميرآخور غرركباتها - أسكوبهت العام واكرام ويتأفقاا دسيب اسكابه نفاكه وناخال كاباب ملك غازی تفاجنے بڑی بڑی لڑائیونیں معلونکوشکست دی تھی وہ دبیال پوریں حاکم تھاخسروخاں ہے بهت ڈر تا خالیتے کی اسلنے وہ خاطرکر تا تھاکہ باہے ملی میں آجائے تووہ دم رہے بنس طے اور بہ کا بڑا بھی جو کھٹک آئے بے کی اے بحد خال کی حرکات ناملام کو جواسلام کی نسبت و کر تاجب الک غازی شنتا نَوُاسِكِي حِيماتِي بِرِسانِ بِوْسًا اورِ لطائن فطيالدين كَ فَتَنْ كَ انْتِقَامِ كَاجِوشُ ٱلصّْنَا بِمُرُوهِ لوْيَالِ لِوْر (دیبال پور) سے حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ بٹیا جو ناخاب و ہلی میں بھٹسا ہوا گھا۔ اب ہی بیٹے نے بیر جُواهْروا نه كام كياكه خدايْر نوكل كريجيند تفرغلام همراه ليكرو بلي سے بھاگ كيا استج عيت خرفالكا

خشرفال كى سلطىنىة

خیال ہی طرح نہیں کیا جسطح سے کہ کو ائی صف شکن کارزار میں بیمن کے بیادہ وسوار کا حیال نہیں کرتا و ، تن نہا دیبال پورکورواں مواجب خشرخاں کو اُسکی خبر مولیٰ تو ہسکی جان کل گئی۔سواراس کے بیجھے دوڑا۔ بے مگراشکا بتانہیں لگا ۔سوار فاک جھان کرا کٹے چلے آئے۔جو ناخاں رات درمیان سرستی میں بہونچا - بہاں ہاپ نے محرّ سرتیہ کود وپروسوارے ساتھ بویال پورسے بھیجکر قلعہ سرتی کو محفوظ کرر کھا تھا۔جو نا خاں سرتی سے سوار موکر اپنے باپ پاس بویال یور پنجا۔ باپ نے خلانعالى كاشكراداكياا ورخوشى كے شا ديانے جوائے۔ وہ اپنے ولی فعنے خون کے انتقام لينے برآ اوہ ہوا خیفرفاں نے پینے بھائی کو جسے خانخا ماں کاخطا یہ ہے رکھا تھا اور بوسف صوفی کو جسکاخطاب پوسٹ خاں نفالشکر کا سردار نبا کے دہلی سے دبویال کی طرف روا نہ کیا۔وہ سرتنی پہو پنجے مگر اپنی متی کے سب اُسکوغازی ملک، کے سواروں سے خلاص نکرسکے۔ غازی ملک نے بہلے اس سے کہ خسروخان کالشکر دیلی سے روا نہ مولک بہرام ایب کواچہ سے بلایا اور وہ سوار و بیا د وں سمیت دیویال یورمیں غازی لک سے <del>آن ملا اور رست</del>یں مثنان کے حاکم غلطی کا کاء تنا مرکز اگیا۔ اس نے ملک غازی کوطلب عاد<mark>نت کا جواب بددیا تھاکہ مج</mark>ھے اویج کھے دلی کے با وشأه سے لڑناہنیں جائے۔ ملک غازی تعلق نے ملک بک کھی حاکم سانہ سے بھی معاونت کی و رخواست کی تھی گرائس نے بہ وغایازی کی که نما مخط وکتا بت ملک نیازی کی خسروخال، پاس مبیجدی - اورخو د ملک غازی پر اشکرکشی کی گراول ہی حمد میں شکست پائی خسروُخا ل یاس جانا چاہتا تھا کہ زمین راروں نے برسندی میں اسے مارکر للاک کیا- آب لک نمازی اورجوامرا، نک حلال نے اپنے اپنے اللے اللہ وں کے ساتھ سرستی کے قریب میہویئے تو د و نوں لشکروں میں ڈرانی ہوئی ۔خسروخاں کے لٹنگر کے میردار نا آ رمو دہ کار نصح پھیلاو کر ملک نعازی جی*ے تجربہ کا رجوا نمرولشکرے سامنے تلمیر سکتے ن*ھے۔ فنچ کے بعد *لک غازی ا*کو ہنتہ ک*ک ب*یدا جنگ بن نقیم ال-۱ درد تمنو کنے جوغنائم لائھ آئیں وہ لشکر کونعسیرکر نا رلی ۔ ا وراب وہ کشکرے کویت پر کویت کرتا ہوا و بی کے قریب پنتیا۔خسرو خان مفسطری ہوکرد ملی ہے،با ہز کلا مگرسفہ کر نونن علا انی کے پہا<sub>و</sub>میں مقیمہ ہوا حصہ ارس بیشت اور با غات رو برو نھے ماک غازی کمال تمل مستح سانز و بي مين آيا . زمانه أسي آمرليت مين پيشغر نره را نخما - ٥

اب خشوخان خزانه سے تا مروبیة نحالکرنشکرس لایا اورسارالشکر کوتقتیم کردیا ۔ دو دووُھا ٹی ڈھا ایک ل ى تنخاه نيشيكى ديدى غرص اس فياحني مي بيانتي كه غازى خال ملك كوخزا ندمين كورى باقه زيكريس طرح خزانه بي جعارٌ و دبدي -سيامي جصهٔ دق الاغتفاد سلمان تنفيه و ه اس طح مزار باروسيليكا وزره ما پرسکیڑو لغنتین بھیجار اپنے گھر کو چلے گئے وہ اپنے عقبہ ہ کے موافق ملک نیازی سے رانے کے کو غرجمجنے تھے یخسروخان کا پینصوبہ ندبن بڑاکہ ہی ہی علاءالدین کی طرح زریاشی کرکے ہرول عزیز موجا ڈیکا خسروخاب سے عین الملک متنانی باغی موکراجین و دیار کوروانه مبوا -اس سے خسروخان کا ول او بھٹیکت تر موگیا ۔ مگر ما وجود اسکے وہ اندریت کے سیدان میں غازی ملک سے صف آرام لو لك نلبغه ناگوري جودل جان سے خسروخال كا بار غارنخا - وه ماراكيا أسكاس غازي لكيكے روبرو لاياكيا - اويسرقزة فياركه ننائسته خال وعرض ممالك تفا- اُستےجب و كيمياكه كام كرانوه و بيا كا اور أنا وراهی فاری ملک کی بہرینگاه کو غارت کر ناگیا جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ کے بعد غازی ملکے وتمن کے کشکر مرحلہ کیا اورائس کو پرلیٹان کردیا خسروخاں بھاگ کرنلیت میں گیا توایاب آدفی اس کے ساتھ نے تھا کے AN VIRTUAL LIBRA RIVERS صدباربود بنان شكے نيست وں كارفت ريجال يكينت تلبت سے وہ اپنے الک لک شادی غلائی کے باغ میں چھیاا درایک ران وہی چیار ہا۔ اسکے اوی جمال کئے وہاں کے لوگوں نے نہیں ارڈالا ۔اورگھوٹے اور تھیار آنکھین لئے۔دوسرے روز باغ بن خشرخان گرفتار موا - روب المعظمان ۲۷-اگست الاسلاکو به غاصر کی وقعمت مان سے ماراكيا واوير حركي بيان سف كيام وه زباده نزيار في فيروز شامي ضيادالدين برنى سے كھا ہے اس ز مان کی تاریخ سٹ زیادہ عتبروی ہے ۔ گرابن بطوط نے جسکا ذکر ہم آتیٹ دو کر ہل سے ہیں اویرکے بیان گواسطرے لکھا ہے۔ حَبِ فِطب الدينْ باه شأه مواتو غازي ملك فعنق كوشهر وضلع دميال يوركا حاكم مغزرك اورائسيك بينے جونا دآفیاب کوئيرآخوز ففر کيا چنے باوٹها ہونے پر اینا لفٹ مختر نفلق رکھا فیطینالدین مرکبیااو خسروها اونناه مواأيط جوناكوميرا خوك عهده بريد سنور مرقرار ركها جبوقت تغلق في بعاوت كا

خروفال كي ملطاحك راده کیانواسکے پاس حرف نین سوسیا ہی تصحبنیروه میدان کارزار ہیں اورااعما در کھتا گھتا۔ اُسنے كستاد فال جومتنان مين ديبال بورسينين روزك رسته برتها لكها كدميري المراد كواوا وقطب الدين بحراحسانون كويا وكروا وراسيك قانلول سيه انتفام لو كشلوخان كابيثيا دبلي بب تضار سيسيح ت برواح تعلق كود ماكد الرمرا بتا بمرے ماس مونا نوخرور س أي مدوكرنا تفلق نے لينے و ناکواپنے ارا دہ سے مطلع کیا اور اُس سے درخوات کی کنم دہلی سے بھاگ کرمہرے یام سے آؤ دراینے ساتھ کشلوخاں کے بیٹے کو بھی لاؤ۔ بہ نوجوان اثراف ایک دا نوجلاا دروہ حل گیا۔ اُستے شرخاں سے کہا کہ گھوٹرے موٹے اور بھاری نبہت ہو گئے اگر سرائے نہ جائینگے توبیکار سوجائیں۔ نے گھوڑ و نکے بھوانے کی اجارت اُسکو ویدی۔بین بامبرآ خورسرروز گھو تھے پرسوار بنے ہانختونکوا پنے سانھ کیجا نا ۔اوراک کمنٹے سے تبن مجنٹے نک گھوٹے پیراکرشہری آجا ٹا يعروه چار كنظ نك أسى طرح غيرها خرين كالي يجرايات ن كلوث بيول إين كل ووير بعد تک وه پیرکرنه کے بیدوه وقت بی سین اہل مبند کھا نا کھانے ہیں ۔ بادشا نے سرحند کسکے بی لموٹ دورائے مگراسکی گرد کو نہ یہونے سوہ اپنے باپ ایس سے کشارخال کے بیٹے گیا ا بِتَعَلَىٰ نِے کھلی لِغاوت اخت مارکی اورا پنے شکر کو نیارکیا -کشلوخا ں مُبی این سبیاہ لیکرائن سے آن ملا خسروخاں نے اپنے بھا کی خانخا تا یا کو اُس۔ رشف بہجا گرو وشکست، کھا کرا ہے بھائی پاس آلٹا چلا آیا۔ اُس کی سیا، کے افسر ئے۔ ننزا نہ جیمینا گیا۔ بھرتغلق وہلی میں گیا وہاں خسروآسیا باد (ہوایکی) کے پاس اس رِّنَ كُرْا مِوا أَسْنِهِ خَزاينكا روبيدُن كُرنسِ ويا لِكَهْ تسيلينِي لڻا ديا. زُا بيُ دوونين شرق مبو تي جندا بڑی خوشی سے ڈے نعلق کی سیاہ کوشکست ہوگئی اوراُسکارٹیمبہ ڈببردلٹ گیا اور موٹ اُٹکی ذات خا نین بوساسی اُسکے گردرہ گئے۔جنگو اُسنے جلاکہ کہ کہ کہ تم بھا کے جاسکتے ہو۔ ہماں جا کو گئے مارے جاویم روغال کے بیای وٹ پرایے جسکے کہ پراگندہ مو گئے کہ خندی آدمی اُسکے پاس نگئے 'نغلق اوائے یا بی بھرائسیرحملہ آور ہوئے۔ اور اما نوں اورمند وُکنیں اوا اٹی بوٹی خِصْرِفاں کے کشکر کوشک اوركوني آدى أس باس باتى بين باره لين كموف يرس أتركها كالين كراس اوتصاراً ارك وفي مرت قميص بيني را اورين بالونكوكدب بركهيلاديا-اورجوكي كي صورت بن كيد

یاس ایک باغ نفاائس بیل جلاگیا - تعلق کے گر دخلقت کا ہجوم موا -اوروہ شہر کمبطرف میلا حاکم فلع كنيال لايا- وهمل مي داخل مواا وْراُسك إبك جانب بي بيني كيا- أسف كشله خال سي كما كه كو با دِشاه موفان نے جواب و باکہ آھی موتے مجھے کیا سلطنت زیبا ی غرض یہ دونوں آئیمیں محبث کے لگے کو نوباوشاہ ہو خان نے کہا کہ اگر آپ یا دشاہی نہیں قبول کرنے نو آپ کا بیٹا سارے اختیارات با دشاہی بہتاہی۔ نغلن کو بیٹے کی با دشاہی بسندنہ تھی - اسلے اُسنے با دشاہی اخببار کی ا وزخت سلطنت پر مومجها - کل امرانے اُس سے بیت کی -خسروفان نین دن نک ہی باغ میں جھیارہا - بہوک کے ماریے جب مراحال موا نووہ بامرآیا اور باغ کے محافظے کھانے کو کچھ مانگا ۔اُس یاس کچھ کھانے کو: تھاکہ دیتا خرانے ٱسكواين انگويتي دى كراہے بيجكر كھانے كوخرىدلائے جب بيتخص بازاريں انگوتھي بيخے گيا نو لوگوں کواسیر شبہ موا ۔وہ اُسکو مکر کو توال اِس سے گئے۔ کو توال اُسکوتغلق اِس سے گیا ۔اس نٹھنس نے تغلق کو منبلا دیا کر کئے انگر بھی دی تھی۔ تغلق نے لیے بیٹے جو ما کوہیجا کرخے فرکو مکر لاسے أس فے خسب ندو کو گرفتار کیا اور ٹرٹو برسوار کراکے باپ باس اس کووہ لا با جب حب و تعلق کے روبرو آیا نوائس نے کہا کہیں مجبو کا ہوں کچھ کھلاؤ۔ تغلق نے اسکو کھا ناکھلوا یا ثبرت - پلوا یا به پان نجی دیا جب خسرو کھانا کھا چکا تو وہ کھڑا مواا ور **بولا اے نعلیٰ تو مجھے ذ**لیل م کڑیے ری مارات ایسی کرجیسی کہ با د شاموں کوسنرا دارہے ۔تغلق فی کھابہتا جھا اس کے حکم ہے خسرو کی گرون اسی طب جے اُسی مقام براُڑا لیا گئی جس طب جے اورجس مقام يرفطب الدين كي كردن أسن أران تقى - أسكا سراوروهر محل كي جيت سے اسى طرح پھیکا گیاجس طرح کہ اُسنے با وشاہ کا پھیکا تھا'۔ بعد ازاں تغلق نے اسکی لاش کو حکم ڈیا کہ اُسی نفرم دفن كيجائے جواً سنے اپنے سے نبوالی تھی دازابن بطوط بسلطان تعلق كالبه كا مزمات انسابنت و فالبيت كاتفا . غرة شعبان سنت كوسيا ميراو رشراف مباركها وفق كي فيف كوآك - او فلامدوا رفي فيال در واز و کی میشکش کین ۔غازی ملک سوار مواا و شهرس آیا ہے ب فصر زار سنون ہے یاس بنیجا. تُوبِي اختيار روف لكيا إو فطب لدين اوراسكي اولادكي تعزيت كي - بعبد ازان بآواز لبن ي

ار قال اک سازوں یو اوس بھی کا بنص

ارشا دکیا کہ اے آمیر اور شرایفویس همی ایک نم س سے ہوں - خدانعالی کے نضاف کرم سے بینے
اپنے ولی نعمت کا انتقام ایک بے ایمان سے لیا ۔ اگر کوئی شخص ہما سے آقاکے فا ندان کا باقی ہوئشکو
کے آوُا ورشخت پر شخعا وُ ۔ اور سبت فق موکر اسکی خدمت بجالاؤ۔ اور اگر کوئی باقی ندر ہا ہو توجس کو

90

لایق جانواس کو با و شاہ بناؤییں بھی اس کی فرمانپر داری کے لئے عاضر ہوں برابر طلب یہ است آنے سے نفط انتقام لینا نفا ۔ کچھ تخت اور سلطنت عال کرنامنصو و ندتھا ۔ اس بات کوئٹ نگر سب امیروں نے عوض کہا کہ فاندان فلجی میں کوئی شخص با فی نہیں رہا۔ ہم سب کا توہی سراج ہم

توہی ہم سب اہل ہندگی سپر بنار ہاہے۔ منتلوں کو نونے بہاں نہیں آنے د باہم یخت اورسلطنت تیر ی، بی لیاقت کاحل ہے۔ ہم سب تیرے غلام ہیں۔ یہ کہکرسینے غازی غاں کا ہاتھ بکڑااؤ تحن سلطنت پر سٹھادیا۔ اورغیات الدین تغلق کا منطاب دیا۔



ترکی لفظ مقام ند بوتنے اُسے نفلوب کرکے تعلق نبالبا ہوا دیومن نے نعلق کا فالو نبالبا ہو۔ ابن بطوطہ پہلیمتا ہوکہ نتان کی خالقا ہیں مجھے شیخ اما مرکن الدین نے بہ بیان کریا کہ لمطان تعلق کی فوم ان نرکوں ہیں سے ہوجہ کوعون میں کرونہ کہتے ہیں اور وہ سبند اور ترکستان سکے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

بہاڑوں کے درمیان رہی ہے پہلے وہ صعیف الحال نفا سندہیں آئرایک سوداگر کی نوکری کھوڑوں تح يَران كي كي حبكو كلواني يا علويان كتي بين إنه إنه وه يتحاكيسلطان علاء الدين كابها في الغفال سنر کا عاکم تھا ۔اُسکواپنے ہاں پیا ڈوں میں اُسنے نوکر کرلیا۔ اُس نے اپنی تنجابت وسنسرا نیت الیی دکھانی کہ سواروں میں بھرتی موگیا انورا مرارصفاریں سے ہوگیا اور سے آخورمنفرر سواا وآخر كوامراءكما رس سے بوگيا -اس نے ملنان من سجد بنائی ہے أسك تفصلو ہ (جاءامام) برند كھا نے وریرا ہے کہ من نا ناریوں سے اونتین فعہ یہ لڑا ہوں اوران کوشکت دی ہے اس واسط غازى ملك ميرالقب مواسط من كوشك بيرى مير تخت سلطنت يرمطان غیاب الدین تعلق نے حلوس فرما یا جسبروغال اورخسروغانیول کے سبب سے جو انتظ ملی من خلام المرائل فی اور کارخانے کے کارخانے درہم وبرہم ہو گئے نصے ان کا انتظام آیا۔ تنهیں کرمیا ۔اس نے رعیت کی صلاح و فلاح کی طرف الیسی رغیت کی کہ وہ خاص وعام بول دلى موكيا - اور لمغيان وتمر وجوسر طرت أبطريا تها ده اطاعت والقيا دست بدل موگیا یس روز و پخت برمیجااس نے عکم دیکر خاندان علا ای اور طبی میں ہے جو مُرَامِ خُوروں کے ہٰ تھرسے محکر ہاقی رہے گئے ان کوشے کیا اوران کاحق فدمت ا داکیا اور نے ولی نعتوں کے اہل حرم کی وہ حرمت کی جواسیر واجب بھی اورسلط ان علاوالدین لی لاکیوں کے نکاح بڑے اوسے گرانوں یں کرنے اور اور کو کے کرسطان قطب الدین کی بوی کا نکلے نیبرے روز فاو ندمے مرکے کے بور فلاف شرع کر دیا تھا انکوسخت سزادی او علائی ملوک اورامراروكارداروس كجوافطاع ومواجب انعامات عدت تصمتقل مزفرارك أوران كواينا خواجة تاش مجار اسكي ذات بي نهايت وفا داري اوري گذاري تفي ايينے فكي محمد عبد ميں جيسے كه وه شناساني ركمتنا تفاياكسي ونت بيركسي في اسكي خدت كي تميى يائس سے اخلاص ركمتنا تفالتو اینی یا دشاہی میں ا نسے ساوک جو اُنکے مناسبال تھے خرور کئے ۔ اور سی کافن فدرت مناکع نہیں کم وهجيع معاملات ملك اي مي طرابيدا عبدال اورسم ميا ندروي كومرى ركمتا تفاصاحب في كومحروم نِه ركهٔ نا اغما اورمانتی كوسرفراز نبین كرتا- اسكے بال ينهيں ہو فاغما كه ايك شخص كومبرادر فيكے ديدار اوردوسرے کوجواسکی برانرکامسخی جوکوشی ندویں۔ اُسکے بڑے بیٹے جوانے بیٹے الماندکا خا

اسكوانع غال كاخطاب ورخبرويا اوروليه بدكيا -اوركيني اورجار بيثول كويخطاب عطامك بلرخال برخان مجمودخان - نعرت خان -بهب را مرایب کواینا بها نی بنا با اوکشارخان كاخطاب ديا- اور لمنان اورسنده كى حكومت اس كودى اورليتي بتيج لك اسدالدين ونائب باربك اوركين بهاسنج ملك بهاوالدين كوءهن مالك مقرركيا اورسا ندجا كيزمن بااورليني وا ما و ملک نشا دی کود بوان وزارت کا کارفر ما بنا یا -اسنے اپنی فواست سے اپنی ساری البطات یں نیکسی کومکیبارگی ممرفرازکیا کہ وہ اپنے آ ہے ہیں نەرہے اوردوکا مرئے کرنے کے ہیں وہ کرنے گئے اور نہ ی تخص کی خدمت قدیم ا در استحقاق وا تی کوفروگذ است کیا کر طب سے وہ آزر وہ خاطرا وردل ية بو حفرت البيخسر كا يشعراس محسب حال نفاكت گونی که صدعه مه بزیر کلاه د بشت سلطان غیاث الدین کی طینت میں انتظام والتیام و اتبلات فراہمی دزیا د نی عمارت اورآبادی کی لرت نمی کمقصنا نے طبیعت خراج بلا د حمالک کے باب س نے عدل وانصاف و بوان وزارت کو عکم دیا کہ اقطاعات اورزمینو ل پر تخیبنہ سے <del>ساجبوں کی سمایت سے</del> فیمت زما دہ کرنے والوں کے تبلانے سے ایک دسوس ا ورایک گیا رہویں حصتہ ے زبا دہ خراج نہ بڑیا یا جا پاکرے ۔ وہوان وزارت السی کومٹ ش کرے کہ برسال زراعت کی افزائش مونی جائے۔ یہ نہ و کہ خراج پر کچھ نہ کچھ البیاہمیث مثر ہتا ر سے کرخراج کی گرانی سے وفعۃ ملک خراب ہوجاے باہلی ترقی کی راہ مسدود ہوجائے۔رمایاسے خراج ے اسفدر تزاج نہایا جائے کہ حال کی زراعت کا تنزل موا در آئیندہ زراعت کی نز فی نہوجہ با دشا ، ملك زياد ، خراح طلب كرنا ي نووه وبران موجا نام يهند و سراتنا خراج مفرركيا كه فه وه اسے تو کم مو کئے کہ وولنے نشہ سے پڑسٹ بوکر مرکسز موجائیں نے ایسے بینوا اور غامس ہو کئے ت نیرسکیں اورعاگیردارونکو عکم نفاکہ و خراج لینے ہیں اس امرکی طرمت بوت لعیں کرخوطی و مفدم خراج مبلطا نی سے خارج رعابیے کوئی حینہ ہے سکیں بوطیوں وینفدمو-ے البے میں کڑائکی گردن پر بہت بوجہ رہتا ہوا سلئے اگروہ خاص اپنی زراعہ نہ ادچرا ٹی نہ فیتے ہول

نوبه أن كاحق مفدى مجمه العاب الروه أوررعا بي طرح خراج وبن توپيرايني توطي و مُقدمي سيأنكو فالده كيا حاصل مو جن امرا وملوك كووه اقطاع ويتا أنكووه بنهيں عامتًا تھاكه ماُل خراج كے طِلب بن دبوان وزارت بن انکی وات کی طلبی ہوس سے ان کی بے عزنی و بے حرتی سوملکا اُنکو وتصيحت كرتاكه وه اپنے اقطاع بیں طبع کو کامریں نہ لائیں اور اپنے کارکنوں کوان کامعمول دیتے ہیں اور جوات کرے مواجب مفررہیں اس میں ایک وام دد انگ بھی کم نہ کریں۔ اپنی طرف سے الشكركو كي دويا مذوواس كاتم كواختيارت گران كي نبخواه كي كوڙي بافي ندركهوجوامپرنوكركي. تنخواه کھا جائے اس سے بہتر ہے کہ خاک کھائے۔ اُس کو امیز نہیں کہنا چاہئے۔ لیکن آگر مبوال يا بالميسوال يا دسوال بيندر موال حصر خرائ كاولابت اوراقطا عات سے وہ لياس تواسكي ما نعت نہیں ہے۔ بدافسوں کی بات ہے کہ مطالب خرج کی علّت ہیں امبر ماخو ذکئے جائیں -اگر أفطاع داروں بروس پانچ بزار کی بانی موتواس کے لئے و فضیحت ند کئے جائیں اورلت وشکنجہ وْنبند و رَخبر كى نفرنس معاف رم عان رم جائيس مرح بالكل نا دمند وفيائن روجور مول أنى خوب فضيحت ورسوان كرني جائي -اورجو يحدانك ذمه جائي المناسك كر بارس وصول كياجلك غرض اس با د شاه نے جاگیرواروں اور قدیموں اور خوطبوں کی رسوم البی مُفرر کر دیں کہ اُن کی وہ تضبحت رسواني جوبوتي تقى يحرنه بوني اورأسن دبوان وزارت مين كار واردكاركن نيك نام مفرر کئے تھے کہ جو کام وزارت اورمفدمول اورافطاع داروں سے تعلق تھے وہ نہایت خوال اورا سے بیونے لگے چونکیزانشاہی پرخسر خالنے جہاڑ و تھے ٹری تھی اسلے سلطان غیاب الدین نے ایک و سال مك نولونيرجوان خزاية كوناق أزاكرك كئ تقطلب ال مي نشدد كيا باس لوك ال کے واس بینے والوں کے کئی فریق نصے آبایک فریق نے توخدانرسی سے جو مال خسروخاں سے لیا تفاخزان سلطانی میں ہے کم و کاست دہل کردیا ایسے ایا ندار تھوٹے نقعے ، ووسرا فراق مال کو دوست ركمتها تفاوه مطالبه زركو تاخيرس والتاتهاا وربيعابتا تفاكيمنت ساجت شوت سياس مطالبه كوس الك كرسلطان تعلق شأه أنك عدرات كوستنا دفعا اور برى تعنى معان سے روبيد ابتا غفا ينبسرا فراق طاع وحراع فهارت كرفيا وبائن وجورتفا - آمين بهت آوي سف بر عندوه وليل رموا بِهِ كُغْ جائب مُرروميه بالخدس مذيبة -جوتبال كما نے فيد موت پيت توكمبيں

سلطان غياث الدين نفائح النےروید وعول مرتا۔ ایک ال ای اطرح رفیے کے والی یف سے خزائے علائی جینے پہلے مورم فيسي اب بيرير موسك يسلطان بين جهفت في جومحل روبير كے بينے كا بوتا و ماں ليتا اورجومحل دینے کا بونا وہان وبنا۔ نہ نے وجکسی سے لیتا نہ ناحی کسی کو دینا۔ انعام میں نوسط کا طریقہ اختیار کیا نفانه بدکرایش خص کواسفدرانعام ناحق دید باکراسکی اور سانھی شدکے مالے مرے جانے گئے نہ یہ کہ سخن كو انعام مع محروم ركهاكه وه أزرده خاط بوا غرض اس نصاف انعانق بركزاً كدانعام يا نبوالول میں شرن حسار نہ بداہوتی کل خواص عام کووہ لیف انعام سے متنفید کرنا چا ہٹا تھا جب کو کی فتحا مہ آ تا یا بیٹیا پیدا موٹا باشا ہزاد وں کی اور نقر لیات شا دی ہوئیں نووہ شہرکے صدور واکابروعلما رو مفتیوں ومدربول و تعلموں کواپنی دولت سرامی طلب کرتا اوراً نکے مرتب کے موافق سرایک کوانعا فمٹیا ا ورجومشائخ وكوشلشين عاخرنهو سكتے نصے أيكے پاس يەفقى بهجوا دييا غرعن بارشاه كوجوخوشي موتى اسكاحقدب كوبهونجا وتناء أكرحة فعوزا دنيا غفا كرميت آدميون كودبتا غفا اوربار اربنا غفا-ارسب سے ہتمخص کوہہت بچے ملجا نا نغا رسلطان غیاث الدین <mark>کی ذات میں ع</mark>جب نیکٹے اہی عام تھی کہ وہ یہ' چا متما نفا که المی ملکت آسوده اوغنی مبول اور رمایا ۱۰ورنشکری کل طوا**نف سب فر**اغت منسی رہیں ۱ ور راجت سے زندگی بسررس اور کوئی محتاج و بے تو اندر ہے ۔ساری زعا باخوا ہ بندو مو یامسلمان البين كاموں كى اجرت ابنى پاتے نفيے كہ جسے أسووه حال بونے نفيے اورسائل اور بيچاره اورور ماندہ نہونے تھے ۔سلطان بیا منافقا کہ لوگ گدانی چھوڑدیں اوکسب معاش میں شغول ہوں۔لوگوں کے وروازول یرفقب رون کا اجماع نهو-اس گدا بی سے جواورخدرابیا ن سیدا مونی سلطان غیاث الدین لشکر برجوسرا بیماک ری بی ا در ویدر سے زیاده مهران نفا وه هملا کیفیت کوخو دیکھنا اوکبھی اسکار و آوارنہ تھاکہ کوئی امیرسیاہی کی کوطری مارر کھے۔ وہ لشکرنے زن و فرزند کے خرجوں کوخوب سمجتیا نخیا اسلے اُسنے علیہ واتحان نیرو داغ وقیمت اسپ کے باب بن جونوا عدعلا کی اُ تنصے وہ بذسنور فالمرکبے ہے۔خسروغان نے جولو گونکوروسیۃ با تھا وہب دلیں لیااور کہ ویریشکرسی مطبع وصول کیا۔ ایک سال کی تنخواہ دشکر کی تنخیاہ بن سے وضع کی اور نشکر کوجو واحب نے زیادہ ملکیا تھا اسکی نسبت عكم دياكه أسكواهمي ناطلب كريب فاضلات حتم كے دفترس دبع كريں اور بہديريج وصول كريں

سلامان غباث الدين تعلق كرنشكر كوكران ندمنوم مويسلطان نيفؤ دلهجي لشكركوبهبت كجهدر ويبيدديا اورمنيشه وسكا انثنا مرركهاكدكو ان کے زرواجب میں سے میسا نہ کھا جائے۔ جمد علائی میں جوکسی کے لئے زمین ورزروانعام و وظیفے مفرر نفیے وہ سب بر تنور رہنے نے ۔وہ زرمطالبہ لوانی کے وصول کرنے ہیں نرم بہت نصا الاکہ میں سے ہزاروں اور ہزاروں میں سے بکڑوں وصول کرتا ۔ اگرا کے شخص برمطالبہ بوانی دولا کھر فیلے ہوتے اور وہفند ہمونا اگر دس بالخ بنرار روبیہ کا بھی کوئی ضامن ہوجا نا تواسے چھوڑ دیتا اور انتے رہیے برر ہنی ہوجا ناغ من وہ دل سے جا ہنا تھا کہ ماک دولت کے سالے کا مرفا نون کے عکر کے موا فی جاری رہیں۔ اوراس نے اعوان انصارِ دولت ابسیٰ بانیں نہیںداکر*س کی طب سے خلق کے خو*اص فر عوام مشوش موں ۔ وہ بنہیں جا ہنا تھا کہ رعا با کوکسی طرح کی نا اُمیدی اُس کے نوکر دس کی نامنجاری سے بیدا ہوا وروہ اسٹر کھربے وجہ کریں ۔ مگر با دجو واس انصاف عدالت کے بھی غیاث الدین کے عرا کہنے والے مسلطان فطاب الدین ا ورخسرو خال کے یا وکرنے والے سلط نت میں موجود تقیے ان کے نزدیک با دشاہ اچھا وہی تھا جو ناخی لوگوں سے ہزاروں سے اور ناحق لوگو ل کو بزارول دیدے سلیطان غیاٹ الدین کی دات ہی جسفات جمع نفی**ں ش**جاعت یشہامت دراہت رزانت د اووسی - انجاف سانی مه وین پروری - دین بنای مسلاح نوازی - تمرد گدازی ین گذاری ین شناسی ۔ اُسے مغلو کے آ<u>نیک سے</u> سرحد مرابسے بند کئے کہم افعلوں نے اُسکے ہمد سلطنت باسطون آبنك للے تنح نهیں کیا۔ ائسنے بہت سی نہرس کبدوائیں۔ ما غات كو أسفى رمبز کیا حصا نعمبرکرائے ۔عامرہ ما بایرز راعت حراتت کوآسان کیا وبرانوں کوآ بادکیا ۔جوزمینی کہ باکل مرده بهوگئی تقیس اُنکوزنده کیا -اگروه زیاده دُنول زنده رمتها نومعلومهٔ بس کتنے ویران بیابانوں کومیو و كا باغ او بيولول كابوسنال بناتا اوركنكا جمنا حبيبي نهرين كهدوا د نبا ا سكوعما رات كي تعمير من بثرا اننها م غفا جصعار تعلق آباد اس با دشاه کی یاد دلائیگا ۔اسکے عہدس رہزن یاسبان بن بھٹے شنے انہوں نے کمانیر ہیجیڈالیں نامواروں کو نوطرکر آلات زراعت بنا لئے سوارا سیسلطان غیاف کرتے نغلق مذهب كابرًا يا بند تفعا-اسكا اعتفأ د بإكبره نفا - يا يُول وقت كي نماز با جماعت بيرستا نفا- حمجه كي. نمازکھی نا غدندکرنا ۔ رمانان کے روزہ رکھتا۔ اورنیسوں دن نزادیج کی نماز طریبتا۔ اکٹراوفات ہاجیو يتًّا كبيمي أسنے زنا نهبير كيا كيمي شراب نهبين يى -اورب نتواص عوام كوشراب ييني كي خت ممانعت كرنا

1.

سلطان غياث الدين لعابي

کمجھی دہ لغو ڈھجوٹ اوراپی تیخی ونمو وکی ہائیں نہ نیا باکرنا ۔ غرض کو دکی سے جوانی ٹاک! ورجوا نی سے بیری ٹاک نیکی کے ساتھ زندگی بسر کی ۔ اپنے اہل وعیال پر ہمشے نظر شفقت رکھی کمجی اگن سے نیخوت یا دشاہی نہیں کی ۔

هم تلنگانه

در کُل بن بہونچگر گلی فلعہ کا محاصرہ کیا اور لپنے جیندا فسروں کو بیجا کہ و ہ ملک ملنگ کو غارت کریں اور غنائم اور علت نشکرا سلام میں لاہیں۔ لشکر اسلام کی اس غارت گری سے لشکر گاہ بنی غنائم اور علت بہت پہنچے شفے اور نشکرا سلام حصارے بیلنے ہیں انتہا مرکز نا تھا۔ نابے خوشتہ میں لکہا ہم کہ بہاں راجہ لہ روبوہیں

پہنچے کئے اور نشکراسلام حصارے پیلنے ہیں المہما مرکز انتفا۔ بارنج فرشتہ میں کلہما ہو کہ بیماں راجہ لدروبولہیں لڑائیاں لڑا کہ ہی نامروی کی بھی تلافی کی گرآخر کو نا جار عاجز میوکر حصار در نگل میں محصور ہوا۔ اُس سے ا لینے فلعہ کے برج وہارہ کو شحار کرلیا نینا۔ الغ فال نے جب اسکا محاصرہ کیا اور خوب اپنی جلا درنا و شجاعت

و کھائی اور کئی آتار عجز کا المبار کہنیں کیا۔ ہررورط فین سے جسے کتیرفتل ہوئی گرانع خاں نے مرکوب افت ایسے نیار کر الئے تھے کہ وزگل کا قلعہ فتح مونے کے فریب تھا۔ راجہ نے عاجز مو کر اپنے متعدو سکے ہاتھ بیٹیام ہجاکہ میں مال درافیال جواہرونقایس بینے کا افرار کرنا ہوں۔ اور آین ندہ سالوں ہیں

جوبیشیش کرسلطان علارالدین کے عہد میں بیجنا نہا دبتار مؤگا البکن الغ غاب اس صلح بررانی نه موا ۱۰ ورحصار کے فتح کرتے ہیں اور زیادہ اس ام کرنے لگا اس اثنا دس برسان سربرای یعونت

اورآب و مواکی باسازی سے نشکریں طرح طرح کی دباؤل و بہار یو بھا بازار گرم مواربہت سے آدبی اور

کٹرت سے گہوٹے ناخی ابن ونیاسے چلنے شروع مولے ۔ اس فتسے سیا ہ ناگٹ مہولیٰ توا ڈیمیوں نے منوص خرب اران شروع کس -رامولک بندمونیکی سب ایک جینے سے دلی سے کھے خرنہ آئ حالا بکد سرنفتہ میں دلی کی ڈاک و ووقعہ فائصد لاتے تھے ۔اور یا دشاہ کے و وثین فرمان آ نے نجھے شيخ زا ده وشقی او عبيد شاء نے جوالغ خال کے کہرے مصابین میں سے تنی خوش طبعی سے مضمون تراہر منهركباكه ولح بي الكب حاوثة عظيم ابسابريا مواكه آميس ملطان غيات الدين ماراكيا اوركوني اوزخت للطنت بربط گیا ۔ ان تر پرنسدوں نے اسی براکنفانہیں کی ملکہ انہو<del>ک</del>ے امراء ملائی ملک میں افغان مک کا فور و نگ گین ماک نمرے گھروں پر جاکر یہ کہا کہ ولی کا حال بنہ یوا ورائع خا*ں نمکو برابر کا نشر مک سلطن* تا جانہا سلیےا سکا بہارا دہ کو تم جار و کو کرفتار کرنے قتل کرڈانے ۔ان بانوں کو سکرو ، بہت مضطرب ہواوالغ فا سے الگ مو سے اورانی اپنی سیاہ کی ٹولیاں عمراہ لیکراد سرا دسر چلے گئے۔ اس سے سیاہ کوسراس عظیم موا ا ورآمین علی بڑگئی ۔ الغ خال نے بھی سراسبہ موکر لینے خاص امرا کے ساخہ د بوگڑہ کی زاہ لی ۔ دشمنوں کئے فلعه نسخ محلك ملك كى سرحة ماك تعاقب كيا-اورست آوميونكوفت كيا-اسى حال مين ولى سے واك بين فرمان شابی آباجر سے باوشاہ کی خرومافیت علوم سیسے اطبیان مواراف خال سیجے سلامت د نوگره پس بهویخ گیا -اورو بال این نتشه سپاه کوتم عکیا -اور وه چارول بسه وار و تنفق مبوکرات کم ت سن الله على البي من حدام و الله الله الران كي سياه و لوكو ان سع برت تدمو كم الله والله كا سارا اسباب اوہتھیارمندووں کے انتھاکے الک تمرنوچند آدمیوں کے ساتھ زمزارا لنگ ہیں جاکر دنیا سے رخصت ہوا۔ لک تکیس کی مرشوں نے کھال ہمچاکر الع خال یا س بچوادی ۱۰ وْرَمْلُک مِل افغان ا ورعبید شاع و ملک کافور اورا ورفنتنه بیرد از ول کوزند به گرفهٔ ا كركے الغ خال پاس بہجدیا۔ أسنے ان سب كومفید سلطان خیات الدین پاس دہلی ہجدیا با دشاه نے ان سب کوسیری میں زندہ در گورکیا۔ اُسوقت اِنکواین خوش طبعی کا مزہ آیا ہوگا ائلی اول وجو پہلے سے گرفتار تھی ما تھی کے پاؤں تلے ڈالی سے سارات ہر ارکبیا-بوران خرابیوں کے الغ خال دہی میں آیا۔ اور لینے لشکو ظیم سے حرف دوہن مزاراً دمیو مکو کارلایا الن الشاكر كي تربيادي كوالغ خال كي نانخبر به كاري يرقحمول كرما اليها سنزاوازمني ب حبيه نااسكي خودر في يرض كا أطهارات اين ساطنت من كبا- سلطان غياث الدير أينكم

1.4

بن بطوطه أس دافعه كوا وري طرح سے بيان كرتا ہوكة جب الغ خال لك مُلنگ مِن بهونخا وأسے بغاو<sup>ت</sup> راده کیا اورائینے مصاحب عبید شاغ فقیہ کو بیسکہا پاکہ وہشتہ کرنے کہ دلی میں غیاث الدین مرگیا اسکو كمان تفاكر أس خرك سنن سرب أكى علد ميت كرينك رسياه مي حب به خر كيباني اميرن -یرنفین نمبس کیا۔ سرا بک میرنے اپنا لقار بجوا یا اورائں۔ سے سکرشی کی ۔ کو ائی شخف اُسٹے ماتھ : سکے فتل کے دیے ہوئے ۔ ملک نمونے انکوروکا اور الغ خاں کی جابت اُسنے کی ۔ وَہ باپ پاس بھاگا مرف دوسواراً مسكسانف نفي جبكا نام لسنه بإران موافق ركها - باليني اسكوسياه ودوكت في ياو مِلكِ نلنگ کوبیرروانه کیا مسلطان کواپلے بیٹے ہے ارادہ پر علم تھا اٹسنے عبید کو قبل کیاا در طاکسہ کا فورج سطح اراكهزين سايك يني كوكار كراسكي نوك كوا ويرنيز كبيا إوركا فوركواً لا كريك اس يعلق مي كھمانىڭى جۇكىكى ئىپلىس بايىركلى كئى - ياقى امراسلطان تىس كدىن بن سالطان تىس كەيين بن سالطان غیاث الدین پاس بھاگ گئے و ہا ل کھنوتی کے درمارہیں اینا نقت عایا۔ دوبارہ مم ملنگانہ کے لئے الع غال کاورکل مایا اس شكت برجار مبني كاع صدكذار نفاكه سلطان غياث الدين نے الغ كوبيرات كوطيم ديا اوروہ د پوکده کی راه سے وزگل روانه بهوا اور ظنگا نه کی سرحد پر نهر بیدر کے حصار کوجوزاجر ورنگل -متعلق تحيا فتحكيا اورأننا ورانبي جواورفلعي آميئه و محتبي سخرو مفتوح كئے اورلينے مقدو ميکہ حوالہ مکنے ا ور دا مبونکی حفاظت آنکے میپردگیں ا درخود وزنگل گیا اور و و بارہ اُسکے حصارگلی کامحاصرہ کیااوجیند وزمن تیرونا وک سنگ ندازی سے جبرًا حصار میرونی اوراندرونی د ونوں کو فتح کرلیا اورمت منڈونکو فتل کرکے انتفام لیاا ور راجدلدر ویوراے کہ بال تحیّل و را یوں دمفدمو نکے ساتھ ہیرکیا اور کوکٹو و اور م نقبول او خزالہ کے ساقہ جویا تھ لگے تھے ہمراہ ملک بیدارالمخاطب بقدر خال وخواجب حاجی کے فتخامہ کھکر دہلی ہیجا یا نہ یہاں ہی فتح کی خوشی میں تعلق آئیا وا ورسیری اور د ملی میں نبتہ بندی موٹی اور نوطرج کے طبل بھے ۔الغ خاں نے ورنگل کا نام سلطان پورر کھااور ساتے ت لمنگ پزفرینبه کیا ۱ ورانگومقطعون ورد لات کودیا ۱ بزنفرف عمال نفسینی ۱ و ایک آل کاخرام کالحکم نْنَاك وليااوروزنگل سوجاج نگرانسكرلمبكرالغ خال گيا ادر ماليس رَنجبرفيل يدار، سے كيے اور پير ماک

مُنْكُ بِنَ إِهِ اوْرِ فِي تَضِيولِ كُوْ وَلِي سلطانُ بِإِس بِهِوا يا \_ سلطان غياث الدين تغلق شاه جن د نونیں درکل فتح موا ا درجاج نگزیسے انھی آئے بسرحد پرمغلوں نے حملہ کیا مگراشکراسلام اُ نکواسپرکرے زمبزوزمبرکیا اوراُنکے و ویسردار ونکو پکڑکر ہا دِشاہ پاس لائے سلطان عیات الدینی تغلیا کا كواينا والالملك بنايا نفااه يهال امراوطوك ومعارف وأكابرمع الاقعبال كي اوبوك اوركا نات لیے بنائے ۔ان ہی دنوں میں سمت بیں کھنونی و سنائخا نوسے یا وشاہ پاسٹی ضیاں آئی کی بہا کیے حکام امرانے ظامری ہانند درازکررکھا ہی۔اوربہائے سلمان ہی سبداء عاجز موری سالئے با بِشا فعیات الدن تغلق کے كتهنونى كاعرفهصهم كبياا ورالغ خال كو وزنكل ملي الكرين ملى ملاكرنيا بت غيبت وسار والموملك اربجة لفوين کئے اورخو ولشکر کے ساتھ لنہنونی کو کوچ کیا شبے بیٹے دربا و نسے عبور کرکے اس دور دراز را دلہنوتی کو اسطرخ ط كياكسي كي كسير بجي نبيس جو تي أنعلق شاه كي سيب سطوت كاوه تهره ساك مند وشانيس چیل رہا تفاکہ جبئ أسے ترسب بن فدم رکھا سلطان الم حالدین ضابط انجنوتی اسکی فدم رہی کیلئے دوڑا اورست تحفيت الشركة ببلطان احرارين سلطان غياث الدبن للبن كابياتها عمر فطبييل على السلامة يسى كسبيسي اسكى انطاع مين نغيرتبس بواخنا اوليحنوني مين ايك گوشدين برامواجاليس مرس مع عکیمت کرر یا نفا یفلی شاه کی تلوارمیات با سرنه ولی که اس بیار کے رابول اور راجول نے اُسکی ، طاعت فبول کرلی سلطان تغلق شاه کامنه بولا بیثیا نا تا رخان نضا او اِفطاع ظفر آباد اس پاس <u>سم</u>ے وه بهال منا منظم غرمبوا ـ سنارگا نو کاضا بط بها در شاه نفعاا ورسبت انا نبت کا دم بنزمانفا مُهکونعاد <del>کے ک</del>ے ا ورسطين رسي وال كے سلطان كيندمت بي أسن بهجديا - اوراس ملك تام لي تيونكو بادشاي فیں فانیں وائل کیا شکراسلام کوبیاں کی ناخت ہوت غنائم انفائیں سلطار بقنی شاہ نے سلطان ناصرالدن ضالطالحهنوني كوجنے اطاعت ميں مبقت كى تلمى خيرو دور ہاش عنايت كيا اور لكهنوني استكے حواله كئي اور واپس جانىكى اجازت ديدى سنارگانوں ( ڈ ټاكه) وگوركى محافظت جوگى مكح بيركي جن معلوم والمركص بنبكاله س بهلية واكهوال ندتها بيافعه بي كيارا ندكا انقلاب كعاليب كه بادنداه كى خاص ولادكو ليضفا نزاد غلامو كى الخدس مك ورضرود ورباش ملما ي فتوح اسلطان

سلطان غياث الدين بغسابي ين للهاب كرحب تغلق شاه نزيت من آيا نويهان كاراج بكل من بعال كيا يسلطان أسك تعاقد میں جنگل میں آیا اورخوداً سے اپنے لف لفسی سے تبرای تھ میں لیکرچند ورخت کاٹے جب ایک کے بیال وكها توسب يحوش برك ورخت كاشف لكرا ورجيد دنول مي جنگل ايساصات كروياكر بيساوم موتانا فيا ۔ بیاں پیلے کھی گھاس بھی نہیں 'اگی نفی ۔ دونین روز میں با دشا ہ فلعہ ترست پر نہیا نوائن نے یہاں و کھا کہ قلعہ کے گردسات خندفیں یا بی سے ہری ہو ٹی ہیں اور فلعہ کی راہ حرف ایک بنیایت باریک با وجود اسکے اُسنے دونین ہفتے میں اس فلعہ کو فیج تمر لبا اور و ہاں کے راجہ کو کچڑ لیا۔اورنرمت بحو اخْدخان پینزلمبغدے جوالد کیا بیس کامر ہا دشاہ نے سرائے۔ ۲۵-۲۵ کے درمیان کئے۔ ان بطوطه جو مرقهم کی نسبت ایک ایسی بات کهما بوکه وه اورناریخون سے بہیں لنی -اُ سے ار نم كى نسبت بدائها كركسلطان مس الدين ياس امبريهاك كركئے جنكا ذكر يہلے موجيكا عدده مركبيا اوركيني بيشيشهاب الدين كواينا جانشين كركبيا يحبب و پخت نشين مواتو السكے بعانی نے جمعی ملطنت چین لی اور اینے بھا ایٰ فعلوخاں اورا ورمجائ<mark>یوں کوقع ک</mark>یا مگرانس سے اُسکے دوہمائی ملط بن شہابِ لدین اور ناصرالدین سلطان نغلق شاہ پاس <u>آئے۔ وہ لطان لینے بیٹے</u> سدوی بی کر دہیں اپنی حکم مقرر كرك مكهنوني لرت كوببت جلد كيا منيات الدين كوكرف ارك اين ساخه لبكر د ملي كوچلا (باوركبوكر جونا فال-الغ فال سلطان محدّر بسينام ابك بي محص كيس، و فات تغلق ثناه ترہتے چند منزلس طے کرکے بادشاہ اپنے لشکرے جدا ہوکرخود دہلی کی طرف رِ وَأ منہوا حب الغ ذال نے مُناکہ باب المغاركر تا ہوا د ملى آ ماہے تو کسے افغان يورك قرم باك كنار م نغلق آبا دست بن چارکوس برایک کوشک بین چار روزمین نیار کرایا کرحب با دشاه آے نورات کو وہاں آرام فرملے اور عبیج کوجب شہرسب طرح سے آر استہ ہوا درسکے رک سواری بہیا ہو توشایل نہ جلوس کے اسا تھ تعلق آبادیں آئے ۔ عُرض بڑی خوشی یا دشاہ کے آنے کی بہاں ہورہی تھی کہ با دشا ه آپنجا- اورای چوبی محل بین شب بامن مو ۱<del>- دوسک</del>رروز الغ خال اورا درامرا، بادشاه کی مکار سے سرافراز میں ہے۔ اور یا دشاہ کے ساتھ کھا نا کھانے بیٹھے جب کھا نا تنا ول کریکے توسل ماری

سلكظ بغياث الدين علق

جدى ين كه بادشاه اي دم سوار بونكوي بغير لا تقربوك بانتكل آكے۔ الغ فال جو كھو لئے بانتي بیشکش کے لئے لایا تھا انکی ورسی میں باہر آ کرمعروف ہوا۔ کراتے میں چوبی محل کی جیت گری۔او باد شاه آوراً سکے بایخ زنبنُ د ب کرمرگئے ۔ یہ داقعہ ربیع الاول پی معیمطانی ما ه فروری شسسار واقعہ مواراب اس داقعه برورخ مخلف الكلتي ببرجب صل حال نهيم علوم مو تأويسي في ساصاحبار ا لكًا باكرتے ہيں بيوض مون توہير كہتے ہيں كرمكان نيا تھا - ہاتھی مگوٹے جود وطرے أسكے صدمے كريٹرا عاجی خرقند ماری بالحمقا ہو کہ بھی مکان مرگری استے صد مته بد حال ہوا بعض مورخ بدرائے دیتے ہیں۔ كه اس شئے مكان كابے خرورت بنا نا اور يو اسكا اسوقت كرناكه الغ خال بامر جو -اوراسكا چوالمجاني كرباوشاه كاببت لاولابيا تفااندر بوان باتول سے برگران فرور مونا بى كدالغ فال نے باكے كام تمام كرنے كے لئے بيركان بنايا تھا۔ گريہ اعتمال سے بير معلوم ہؤتا ہى ۔اس كے الغ خال وستر خوان برموج وتھا۔ بركرامت اس بر كرال سے آئى تھى كتي وفت ده ديال سے الحد كرماس لے ای وقت مکان گرجائے سب نیا وہ لطبیق مرہ ال بحراتی نے اپنی تاریخ میں اکھا ہے كرانع فال-ئے آبک طلسم بنا یا تھا۔جس وقت اس كولوڑا اسى وقت مكان گریڑا۔ عزمن مجھ ہى موانو بادشاه في اب ياركرزبن ك الدرآرام كيا - اورعارسال مجيد فيف باوشابي كي-ابن بطوطا سيل افريقه اس واقعه كو دلجيسية طوريراول بيان كرناب كراس زما بذي و ملى بي أي ولی الشرنظام الدین رہتے تھے ان کی حدمت میں اکثر سلطان کا بیٹا جا یا کر تا تھاا درآن کے مرمد وبكيسان براى تعظيم وتكريم كرنا تضاابين خن بي دعارخيركي استدعاكرتا تضابه حضرت برلعف اوقات بنجووی کی عالت طاری ہوتی تھی کہ ور اپنے آپے ہیں نہیں رہتے تھے۔ الغ فال نے اپنے اوار تعین کرکھے بنے کوب حفرت پر مالت طاری ہوتو ایسے اطلاع ہو۔ جنانچہ ایک ن مالت جب طاری ہوئی تواسکو اطلاع ہونی اوروہ آیا۔ جوہیں اسپر شیخ کی نظر بڑی تو امنوں نے چلاکر کہا کہ ہم نے تجھ کوخت ویا۔ وللى بي سلطان نه تما كرحفرت كأ انتقال موكياً-أبك جناز ، كواس شهزاد ، في كند إديا- بالكي بياراعال معلوم بواتو بين سي برگمان موا - اوراسكوويمكا با - اوليفن او حركات بعي شنرا ده سية ايسے سمرر و ہوئی تھیں کر جس سے بارکیا ول اُس سے صاف نہیں رہا تھا ا در ریخیدہ مٹوکیا تھا۔ اُسے ہوت علاج مریکیا تقيده ورامراكوربي تحقيق الله ويكراميا ووست بناليا نفاء اب ورهي بيني سي زياره باب خفاموكيا

106

سلطان عيات الدمن

لطان کو پھی خبر ہوگئ تھی کہ خبوں نے پہلے سے کہد دیا برکہ دہلی ہیں سلطان و وہارہ اپنی قہم سے إرتهين أنيكا واسرسلطان في مجول كي تهديد خوب كي تعي مهم برمراحبت كري مبلطان بن السلطنت قرب یا تو اُسنے بیٹے کو حکم دیا کہ اُسکے واسطے ایک کوشک دریا ہے کنارہ پیرافغان پورٹے یاس تیار ے بیٹے نے اس کوشک توٹین دن میں نیار کرایا ۔اکٹر حصّدا شکا جو بی بنوایا ۔وہ زمین سے اونجا تھاا ور ا وركا تله كي ستونول برقائم تفا- اسكي تعميركا انتهام لك اده كوجوا سوفت مبرعمارت تقاسيروكيا- اور اُسکوا بک محمت بتادی که اسلحے موافق مکان کو بنا لئے اور چکمت بیفی که مکان کے خاص حصّہ کوایس بنائے کرجیب ہاتھی کے بیرکی دہمک اُسکو بیونچے نوو ہ وہم دبنی گریٹرے ۔ ہا وشا ہ آن کراس کو شک میں اُترا اور دسترخوان بچھا ۔لوگوں نے اُسیے ساتھ کھا نا کھا یا ۔اوراُسکے بیٹے نے جنگی ہاتھ ہو كن فوا مدكى اجازت جابى - باوشاه نے اجازت ديدى - شيخ ركن الدين مليا ني نے مجھے كہاہے كرميں سلطان غیاث الدین ہے پاس تھا اورائس کاسب سے بیارا چھوٹما بیٹا مجمو وہبی ائس کے ساتھ تھا الغيفال في محدس كهاكدانسا وآپ كي ماز كا وقت آگيا ہے جائے مازير الله على مثيح كہتا ہے ميں ناز کو گیا ہی نفاکہ شہزادہ کے آدی اس طرف کر پہلے سے ان کو تبلا دی تھی یا تھیوں کولائے اتھیوں کے آتے ہی مکان گرا ۔ادب لطان اوراس کا بیٹا محبو داس کے اندر دیا جب شیخے نے نے کی آوازشنی بے نما زیڑہے وہ آیا اور دکھیا کھارت گری پڑی بٹے اورا لغے فال زبان سے نویہ حکم دے رہے کہ لوگ جلدا وزار لاکرعارت کے اندرسے سلطان کو نکالیں ۔گراشاے ببكرد بإب كوس كام مي ويرلكالي عزوب آفتاب كے بعد بدآلات آئے سلطان كى لاڭ نکالی گئی جس کی مبیئت سے معلوم ہوتا تھاکہ جب مکان گرا توسلطان اپنے بیٹے کی جان بجانے النے اُسے جبکا تھا یعض کہتے ہیں کہ وہ زندہ نکل تہا پیر اس کا کام تمام کیا گیا ہے۔ رات ہی الع کے اور بیاں جوفبرائے اپنی بنوالی تھی اُٹی میں دفن کیا۔ پیمت م کان گرنے کی مک زادہ کی تقی حب کا صل نا مراحمہ بن ایاس تھا۔ اسی وجہ سے خواجہ جہاں اس کا خطاب مبوا- وزبر أغطم كاعهده ملاا ورسلطان اسكاطرف ارمهيتيه ريال طبغات اكبري مين لكها وكرصاب تاريخ فيروزشاي نے اپني تاريخ سلطان فيروز كے عصر من تصنيف كى ہے اورسلطان فيروز كوسلطان محرّ تعنق دالغ فان) سے اعتقاد مہت نھا اُسکے ملاحظ کے سبسے اس وافعہ کونیں کٹھاکہ الغ فال نے

عارت کو باپ کے اُرنیکے کے بنایا تھا ورنہ اُسکے بنانبکی ضروت کیا تھی۔ گرفقیرنے کرزنعات ہے یہ بات اُسیٰ ہے اوروٹی ہو کوکٹنج نظام الدین مسلطان علی رنجیدہ تھا اُسٹ ٹنیخ پاس بیغام بیجا تہا کہیں دہلی کے اندرآیا ہوں۔ آپ اس سے باہر خلے جائیے تو ٹنیخ نے فرما یا سنور وہلی دور است جوانبک خرب المش ی گرانن بطوط کے بیان مصلوم ہو تا ہم کر حضرت کا انتقال اس سے پہلے ہو چکا تھا۔

### فلعة تغلق آباد

اُس باہشاہ کی بیہ باوگار و آل کے فریب موجودہے ۔ اُسکی مثنا نتا ور آمحکام کاشہرہ خاص عام میں ہے یہیں ایکی فبر رکھ۔ ایک ضمیمہ میں اسلام کی عمار تو نکا ذکر کرنیگے وہاں امرق بعد کا عال عصل لیمیں کے ۔ یہیں ایکی فبر رکھ۔ ایک ضمیمہ میں اسلام کی عمار تو نکا ذکر کرنیگے وہاں امرق بعد کا عال عصل لیمیں کے ۔

# سلطان مجابدا بوالفتح محمرشا هتغلق كي سلطنت

'غیات الدین تعلق اس جهان سے و داع ہوا ن<mark>ہا نوسوم کے بعد</mark> تعلق آبا دیں جو ناخاں بڑا می<mark>ی</mark>ا اور کوچید

ا شکا شنئے بین شفیرشا ہی پرجلو ہ افروز ہوا۔ اورسلطان محکم شا ہ اپناخطاب رکھا جہلم کے بعد تغلق آباد ہے: ہلی میں وہ آیا۔ : ورٹرانے با وشا ہو کی تحت گا ہ برطوں فرما یا۔ اور یہ اجلاس اس جا ہ وجلال اور شان و شوکت کے ساتھ تھاکہ وہ کسی اور تحت نشین کونسیب نہوا سسنے جاندی کا مینہ اس طہرج اور شان و شوکت کے ساتھ تھاکہ وہ کسی اور تحت نشین کونسیب نہوا سسنے جاندی کا مینہ اس طہرج

برسا دباکدامرا انفیوں بربوار تھے اور طشت رویے اثر فیوں سے بہرے ہوئے آگے رکبے نبے وہ تہرکے بارار ویکے فرش اور کو ٹھوں پُرٹھیاں بہر بہرکے بھیکنے نبنے اور لوگ اُنکو مینتے بنے جسنے غریب مفلوں کو مالامال کر دیا۔ عمر بھرکی روٹیوں سے انکوانفراغ ہوا۔ رفقارام اکو بڑے بڑے جاہ و

> تنصب و نے اور ملیا، اور نضلارے بڑے بڑے وظیفے تفریکے۔ مسلطان محمد شاہ تغلق کی عاوات

یه باوشاه عجاب روزگارے مفاراسی ذات جامع اصداد هتی۔ بھلائیاں بُرائیوں پر پر ده ڈالتی جمیس - اور بُرائیاں بھلائیوں کو خاک میں ملائی تہیں رفیاعن ایساکدروپید کو جُہیکزی سمجت تفا عالموں اور فاصلوں کو لاکھوں روپیہ وید نبا سی سیب تناکہ جیتے اُسکی لیاقت اور محامد میں دفتر کے دفتر بیاہ ہونے ہیں جیسے کسی اور باوشاہ کے نہیں ہوئے آن شخاوت بحاجال سنکرسٹ طراف کے سلطان خرشاه نعاق

صاحب كمال اسكے وربارین آتے اوراین آرزوسے زیادہ دولت لیے ایک ایک دن كافیح انعكا اور با دشاموں کے برموں کے خرچ کے برابرہما ختا جوں کے واسطے فتیاج غانے بیمار وں سے واسطے شفا غلنے معافروں کے واسطے مسافر غانے ہوائے۔ اس ماس کو وراثت بیں انحہ لگا تہا۔ ایکول وفت کی نماز بڑستا کھی رمضان کے روزے ناغدنکر کا نشر کو کھی تھے تا جرام کاری سے کوسوں بهاگنا ۔ قاربازی کے پاس کھبی نہ جا تا ۔ مگر با وجو و اس اطاعت تنمربعیت کے پاک ارمِنفدس بھائیو كانون كرنا أس كاميت تها يكوني مفته جانا بوكاكس مي كوني مولوي مفتى - قاضى - صوفي قلندً قتل نہ مبوتا ہو مسلمان کے مارنے کا اُس کو اُننا بھی افسوں نہ موتا کہ جننا یا نوں تلے چینوٹی کے یس جانے کا ہونا ہے۔فرعونی اورنمرودی ارا دول سے بھی اس کا دماغ خالی نہ نفا جھنرت ملیان کی طرح چاہتا تھا کر پنجیب ری اورسلطانی وو نوں اُس کی ذات ہیں جمع ہوجا کیں اور جن وانس پرفرہا نرو ان کرے۔شیری گفتار ایساکہ منہ سے بیول جڑنے تھے اُس کی بازن سے مجھی ول نہ برتا۔ خوش نویس ایسا کرجس کواستا وان خط اُستاد کہتے ہے۔ ربان عربی فاری بن ایسامنٹی تہاکہ اور دہرا سیرٹسک کرنے نئے ۔غرص لینے وقت بن سنچر روانفرمری بے نظر تھا۔ بعد مرنے کے بھی اسکا کلام یا وگار روزگار رہا ۔ فارسی شعرخو دخوب کہتا ۔ اور تنق بنین کے اشعار کوخوب سمجہًا۔ قبت عافظہ اسکی ایسی فوی کہ جو بات کہ ایک دفعہ س کے عمر ہم او سے - اشعار ہزار کا یا فتھے برکتا ہیں كى *تابىي برز*بان تهيس. شامېنامر يىكندرنامها وقصها يۇسلما ورامير تمزو حفط تھا معقولات ميں منطق ا در البيات اوطبيات اوررياضيات طبيعت كوخوب لكاؤتها ليخصوصًا فن طب بب كمال تها مريفول كا علاج كرنا - الوشخيص امراص من اطباً سے طالب علما ذيجت كرنا - اورُ انكو قاُل كرنا - اكتُرصرت و قات علم فلاسفهي كرما فيعقول مولولول كي عجت بيس رمبتا \_ فقها ا ورا رباب منقول كواسكي محلس من بأركم تصا-وههي منقولات كومعقول مانتا جوعقل كيموافق او رُمطر كي مطابن متوبي - باني سب منقول كويمعتول گنت اسکے دل میں عقولی خیالات ایسے بس گئے ہے کُرمنقولائے لئے کوئی عَکِر خالی نہ رہی ۔ بہلیغہ بنجی اور مذلہ کوئی سے بھی سکی صحبت خالی نہ تھی -ابک شاع مدید ہزار گوئی کے واسطے موجو د تہا۔ سیاہ گری ے خوب آگاہ تہا ۔ کو بیب خوبیاں ہی کی ذات میں کمال درجہ کی تھیں ۔ گربت سی حرکات ادراسكي عادات اليسي تفيس كجب سے أمير جنون كاشبەكرنا اورا سكوخونى باء شاه كهنا بجالهيس يورني

خودرانی سے عفائ سلحت ایزلین کے خلات مہموں اور کاموں اراد وں کے مفسو ہے ہا مدمہا۔ ورائی پورا کرنے کے لئے کسیکی صلاح اور مشورہ نہ لیتا ۔ اور رعا یا کی تکلیف کا ذراخیال نیکرتا۔ اس سب جوجو

مصیبنیں ورافتیں اور بلائیں رعایا ہے سر سر شریں وکسی طالم با دشاہ کی سلطنت ہیں بھی نہیں و اقع ہوئیں۔ان مضولوں اورمہمول کا بیان دوچار صفحوں کے بعد آئیگا۔

مغلول کے حلے روکنے کی عجب ند بیر

نیموزین خال یازشش زین خال بن دا و دخال حاکم الوس حینتا نی ایک برامشوراور نامورسردار خلول کانتها اُسنے بین میں مبدوستان کی شخر کا ارادہ کیا ۔ اور بیت معلو کی فوج کیکر نیجاب بیں

معلوں کا ہہا سے میں ہمدوسان کی خیرہ ارادہ گیا۔ ادرجہ کی حوق کا جائے۔ گہس آیا۔ لمغان سے ملیان مک دوٹ مارکر تاموا دلی کے دروازہ پر آمہنیا۔ یا د شاہ نے ارٹوائٹ کھی تنجانا، ا دراس بلاکویوں مالاک بیچ میں لوگوں کو وسط منبا یا ۔ اور انکی معرفت بیمیزین خال پاس مہتسے جواہرات

ا در دببت ساجا ندی سونا بهجوا یا - اور اس بات برر <mark>منی کیا که و ه هند تان سے حلد حیلا علیے : بیر خرار قبلی</mark> روا نه موا - اور گرات که لویٹ مارکر تا هوا اور سنده اور نشان میں **مونا هوا اپن**ے وطن میں پہنچ گیا - بید مهند وسستان میں بہلی ہی دفعہ تھی کہ میا تدہیر کا مزین آئی - اور ایسی راس آئی کہ بیر خلونے مهند وشتان

ہندو مسان ہیں ہی وقعہ می تدیو ہر اور حاص ہونیے یہ اور اس کی ایک ہے وہ اس کے تبییر سول ہندو مسار پر عمله نرکیا - حالا نکه مناونگی لانچی ا ور طامع اور حراص ہونیے یہ نظر آتا تہا کہ بدو والت اُس سے ہند و سنتان پر کھر عملہ کرائے گی - سر

با وش**ما ه لی عمده تدرسیدل** اب سلطان مخرنعناق کونرتیب کشکر کاجیال موا-ا دراسکوخوش اشکو بی ساخدرس کیااد ممالک

ہند تال گجرات الوہ مرسبوں کا ملک ملنگ رکٹیلہ نہ ووار سمدر ملیبار - لکہنو تی - جدم گا نوسنارگا نو ترسبت کواپنے فیصدین لایا - اور خوب انکا انتظام اور نیز ولیت کیا ۔سب احبر ا نے - ترمیندا مر سگن نی نی سے مند کی شن کے میں کا میں انتہا ہے کہا دی و نئیس تعرب ایک ادبی یا قور نیز مہتی

الرست کوانے فیضین لابا - اور خوب انکا انظام اور مبد و بست لیا - سب اصر اسے بر میدار با مگزار فرما نبرور نبیے کوری کوری میسیامیسیاخراج کا اداکر نبینے ہیں - اورایک دی باقی ندر ہتی انہی - اسقدر روید خزالوں بس آنا کہ باوجو د باوشاہ کی شاہ خرجی ہے انہیں کمی نہ ہوتی کسی تمرواور کرش اکوطاقت سراہ انہی اتھی - اسوقت دور دراز کے صوبوں میں تھی ایسا ہی اجہا انتظام تہاجی ا اور اسلطن تے قرق جوادیں - دورونزدیک کے ملکوں سے خراج بے خرخت وصول ہوتا تہا ۔ اس باوشا ہے تبوٹے ، نور ہیں وہ انتظام کرلیا کہ پہلے با دشاہو نکے زمانہ میں برسون میں نہوا تبا۔اب عال تواوالل سلطنت میں نہا گرما دشا ہ بہ عاہمتا تباکہ سلاطین سابق کے ضوا لطاکونسوخ کرے اور قواعد جدیلا خراع اکرے سرروز ایک صابط تیاز ، اور حکمرحد مدصا در موتا ۔ مگر حونکہ وہ آئین عدالت الصافتے بعید موتا اور

کرے ہرروزایک صنابطہ تا زہ ا درحکم جدید صادر ہوتا ۔ گرج نکروہ کئین عدالت الصافتے بعید ہوتا ا در مضرت عام دخاص کاسب ہوتا اس کئے جاری نہ ہوتا ۔ عمال کی کمنجی آتی ۔ اگر کو ٹی حکم اتفا ذیہ جاری مشرب میں میں میں نہ نہ کیا ہے جہ جنوع طرح نا

ہوا تو عام خلایق تباہ ہونی کارملکت بیں خلاعظیم بڑنا۔ معالم خلایق تباہ ہونی کارملکت بیں خلاعظیم بڑنا۔

یا وثناہ کے نامعقول مصوبول ورتد سروں کا بیان

با دشاہ نے دلمین نیں چار نصوب ایسے سے کی جس سے ساری دنیا تھے ہو جائے۔ اور ان نصوبو سکے پوراکر نیکے لئے کسی سے کچے صلاح اور شورہ ندلیا - چو مضوبہ ول میں آیا اُسی کو صواب جانا - اُسکا عیب سے نیوچھا نمیجہ اُسکا یہ تھا کہ رعا با بربا دمولی خزانہ خالی معوا - حکمہ حکمہ بنیا ونیں اور ساز شیں ہو نے کھی اُسری

بر بدنزی اور در همی برر بهی برای طبی گئی- طرفه ریز کو<mark>صبقدرانشفام</mark> بگز تأکیا - با وشاه کا نزان کهی بگو<sup>تا</sup> گیا جس کامر کو باوشاه نے چا اجب وہ نہوا نو بادشاء توغضه آیا - اور رما **باکو کقیر**ے بُکڑی کی طرح کارنا

یا - بن کام تو باوت ہے چاہ جیب وہ ہوا تو ہا وساء وسطنہ آیا - اور رکایا و طور ہے۔ مری کا فررسارا دارگ اُس سے نیروع کیا - ساری رما یا اس سے برگشتہ ہوگئی - اور رواز کجرات اور ولوگڈ د کے از درسارا دلک اُس سے کسی رفتہ نے سابھا کا سام سے برگشتہ ہوگئی ۔ اور رسوار کجرات اور ولوگڈ د کے از درسارا دلک اُس سے

پېرگياا وقضد نے کل گيا - اب ان غولول وند بېرونځي نفسيل بېرے -اول نامعفول ژورس

یا و شاہ کے دلیں لیمن خیالات ایسے پیدائشنے کہ اُسنے ود آب کے خراج کو گنا جو گنا اضا فہ کرویا ہیں سے رما یا کے سرمرخراج کا بارایسا پڑا کہ اسکی گردن تجاب گئی اور کمراؤٹ گئی ۔غرب کا شنیکا رکسیت جھوڑ جھوٹر کر

رما یاسے طرپر روز کا بارایسا براد اسی رون چاپ می اور روٹ کی سار بیب سمار ہیں ہور پیور رہ بھاگے ۔ انسودہ حال رما بانے سرکتنی پر کمرحبت کی ۔غرض ایسا ملک برما دمواد کھی کسی ظالم ہادشا ہے۔ عہدمیں بھی منہیں خراب ہوا تہا۔ او ہر کاشتاکاروں نے کھیتی سے ہاتھ انٹہا یا اُد ہر اسٹرمیاں نے میٹ نہ برما یا

اس سبب د ملی اور توالی د ملی میں ایک قعط عظیم مهلک پڑا کئی برس نک یہ قعط عام ایا- ہزاروں آدئی گئے ا ماج خیر دینار فی من مکنے لگا۔ گو باوشاہ نے مکم دیا کہ اہل شہر کو اتنا غلہ دیدیا جلئے کہ وہ خیر مہینہ تاک کہ آم میں سے مکا کو نبیعا کر لئ مانکا ان فیاکس نر کہ کوشنہ کرموں سے کہ آم کی ذہریہ زال

کھائیں ۔ اس کھ کی تعمیل کے لئے المکاران شاہی نے پہلے شہر کے محلوں کے آدمیونکی فہر تبائی پہر مرکب شخص کو اننا تفلہ دیدیا کہ وہ جید جینے تک کھائے۔ گراس سے صیبت بھٹلی ۔ گہرے گہر دور

فاندان کے فاندان مہامیت موسکنے "باوشاہی کے سامے کام مے رونق نبو گئے ووم نامعقول ندم با دشاه کویه تمناطقی کرمین سکت رکی طرح سانون دلیرکونسنجر کردن گرانس ب اوّل بشکر کی ضرورت اور شکر کے لئے خزاندور کارتہا وہ کا فی پاس نہ نہا۔ سے بڑا کے گی یہ ندبیری کہ تانیے کا سکہ علایا۔ بہ نم بیرسوجی بون فعی که اُسکومعلوم سواکوین کے اندرزرجاد جلیا ہے رجاد ایک کا غذ کا مکرا سو تاہیے امیرِخافان مین کا نام ولفنی مقتل مونا بی نواسن به اراده کمیاکتی هی بجائے اس کاغذزر کے تا ہے کاسکہ حیلائوں کچنانچہ دارالفرب بی تا ہے کاسکہ بنیانٹسر ذع مہوا کی گراہنے بنہیں سوعاکہ ایسے كونكا على الطينة اعتباريا وراستقلال بريو فوت موتا برجي كراتحك مندوستان ميس كابندزر برشن گوہمنٹ میں علی رہاہیے۔ بھلا اسکی بے اعتبار سلطنت ہیں وہ کب بیل سکتا تھا۔ اس 'ا نبے کے سکے کودوری ملک ملوں نے تو ماقع بھی نہیں لگایا وہ نواسکو تا نبے کے بدلے میں لیتے تبے ہ بران نه کی بامس بود م عیبار به نرخ مس آرندش ازمر د.ار تگرونبدوں نے اور بایرنا جروں نے دارالفر ہیں نانے کے ڈسرلاکرلا کہوں کڑوڑوں سکے ڈملو آ اورانے اجناس اور بتنیار خرید کرے اطراف بی لیجاکر سونے چاندی کے سکوں میں بیچے یوں كبمياأ كم إلى أَنْ كُم تانب كوسونا بناني لكدرز كروس في اين كرس وارالفرب كى نفل اناری ۔ انبے کے سکے بنائے۔ اور بازار میں سونے جاندی کے سکو تنبے بدل لیا ممالک د ور دست بین نویهٔ نانبے کا سکّه علامی نهبی گررفته رفته ابسا مواکر بخت گاه بے فریم جو اصبع میں کھی وه درجها عتبایس گرگیا- با وشاه به عال دیچهگراپنے حکم سیلتیمان موا- اور کو نی چاره اِسکے سوا و نہ تہاکہ اُسے حکم دیا کہ سبحض کے پاس سکٹمس ہو وہ خزا نہیں دہ خل کرکے شکہ لفرہ و زرانینے ہیں سے ا سكو بدامبه بنی کاشنگیس كا اعتبار موجائے اور دا دوستر بیں اسكار البح ہوجائے۔ مگر توگوں نے تنگہاؤں كد كبرون ي كلوخ وسنگ كى طح يرب مولے نفے خزاندنيں لاكر تنكها، زرونقرف سے بداوا سيخ پس اسطح نیزاند شانهی نوخالی موالگرنگرمس بے رواج رہا ۔ ننجارت و دادوس تندمب خلل بڑا ر وزبروز رما یا کا افزاس اور برلم مه آمد نی میں گھا الّا بھال شاہی غیرشطر موسکتے یون یہ ندم بھی

117

سلطان محمرشاه تعين

زوال دولت بين معاون مويي پنول تتخصه كه اونث كي كو دي كل سيد ي نهين جو جال مبلا وه مبري جلا جوندبيري اس مع وولت عك كا انتظام مراكيا -زوال آيا -خوابي - ابتري - يريشا في بيدا مولي خواص عامرها يا اس سي مفريو لي-بادشاه كوربع مسكول كأسخيركا اوربشكرك لبزيان كاخبط نقبانه امبرنور وزواما ونزمشيرين فال شانراؤه فيتاني بهن امبران نراروصده كوساية لبكرما وشاه كي مدمت بين عافر بوا اورقس كا ملازم مواعواق ا ورخراسان سے اورامبراورشا ہزائے بھی بیماں آنکر یا وشاہ کے ملازم مونے ا ہنوں نے باوشاہ کو ایران و نوران نسخیر کرنے کی راہ نہایت آسان تبانیٰ بیباں کیا تہا دبوا ندرا ے بس ست + جو اس طرف آیا باوشا ہ نے نالیف قلو کے لئے اُسکوسونیکا ڈلاحوالہ کیا بطعے رمدول اورممالک کی حفاظتے داسطے سب سیا ہ کی ضرورت ھی اُسکے سواز نین لا کھ سنر ہزار سوار نوکر شبے۔ا ول سال میں نوانکی تنخوا ہنزا نہ شاہی ہے دیگی کی اسکی فرصت نہ ملی کہ ہ*ں شکرسے کو* کی والات مّا زه فع كرناكه أسكى آمد نى سے لشكر كا ومليفه ديا جا <mark>تا يكو لئ غنبمت يجي باخ</mark>ه نه لگئ سي سيك كي تسلي بوتي برے نزانڈیں کھی کوڑی بانی منہیں ری -روپیری سٹکر کو تھامتا ہی۔ حی**ب ہ زر یا** تولشا کھی منفرق اور شرموا اوربا وشاه کا د والانکلا- اوربا دشاہی کا مؤیں کے دلیقی مولی رعوات خراسان بسی ماغد نہ آیا جهارم تدبيرنامعقو یا وشاِ ہ کا ارا دہ ہوا کہ کو ہما چل رہما لیا جو ہین اور بندو شان کے دربیان ہو ہمگئی را ہ ہے ملک چین کوفتح کیجئے . اور وہائی وولت غِنمیت خزا نو نکومعمو کیجئے ۔اسلئے مشتقات میں امراد نامدارا ورشاران آزموده كإراه رايك لاكرسوارايني بهانج خسروطكك ماتخت روانه كئ ا وركبه دياكه اول كوستاك ہما میل کو تصرف میں لائیں اورجہا س خرورت ہو و کا ن فلعد بنائیں اور اُسمیں کشکر کو چھوڑ کر آ سکے قدم برنائي اورسرعد حين بي پونجكرو يا ايك فلعقطيم منايث تحكرواسنوار تعمير كرانس اوروياں رمي- اورولايت ما عِل كا انتظام كري ا ورجمي اطلاع دي- اورجب ا وراه كركمك كيك سبجول

وبندرج آ م برا ملك مين التيزيك دوليول وبرحند اركان وولت في مجت يدا عريج

عكدو ومم

معروصٰ كياكه يه تدبيرمناسب نبيري عين كي زين ايك جيه القدنة أيكي - يونبير للثكر كي جأن جاي مكروه ب سنتانها جب خسر ملك ورشكر حبكوسوا راطاع في كوئي اورجاره ند تفاروا ند بوكر كوب تا ن مين آئے اور ناسم علی ات بر قلیم بنائے ، انکی حفاظت سوار بیا دوں کوسیرو ہونی اب آگے بڑے جب بہتھے پہاڑوں کو ملے کرے سرعاصین پر بہونچے اور امراہین کی عظمت شان کوا ولیونگی ہتواری ا وررابنونگی ننگی و علف کی کمی کود مکیما توائے ولول میں خوف مراسید مبوا ا ورمراجعت کا ارادہ کیا-لیکن برسات آگئی تھی۔ اور تام راہیں یا نی کے نکے ڈوکٹ گئی تھیں۔ باہر جانے کی را ہمعلوم ہنوتی عتى يون مى سراسيرك ككرليس امن كوهين چلتے تنب ديها طريوں كويد موقع ملاكة سلمانوں كوانموں كئے قتل وغارت كرنا شروع كيا- او مرتيصيب تفي أو مرقعط كي آنا رظام ربوك - ابك بفته مين شعت شافدا مٹاکر لشکر اسلام اُیک میدان میں آیا اور استراحت کے لئے اس مکان میں توفف کیا۔ اتفاق مرات كوالياموسلا و نارمينه برساكه لشكرك كرويا نى أنناكم البوكياج سے نيتر كرگذر سكتے تب نگهوشے برسوار موکر خرط ملک اور اسکے لشکرے بہتے آدمی دس بیندرہ روز میں آذوقہ وقوت لاہوت کے نہم بیو پنے سے بلاک ہوئے ،اور جولشگر نیچ اُٹرے بڑے تھے انہوں نے سندوتان کی را ہ لی جب ہما جل کے آدمیوں کو اسکی خبر ہو لی تو وہ کشیتوں میں میٹیکر کشکر کے مقامات پر میو شخے اور اُ کے سارے متیارا وراسباب جہین کئے اوروہ سیاہ جو برسرراہ پاسیانی کے لئے چوڑی تھی اُس کو ا نہوں نے قتل کیا ، اور کو نی نشان اسکا یا تی نهر کہا ا و چوفلیل آدمی آد بی بہزار جرتقیل جان سکا يكرا وشاه سلامت باس آئے و واس جرميں تين قبرسے قتل بوك كر با وشا و كنزويك مجم نامعقول تدبير با وشاه كي ولي بيخيال آياكمبر علك كايس بيت ملك كي بين ارالملك اليي حكم تقرر كرنا چاہئے كه أسكواطراف ملكت ورنسبت ببوجو لمركز كو والرہ كے ساتھ ببوتی ہے۔ تاكہ مالك محروسہ اطراف بين جوخيرو ترروصلاح وفسا و واقع نبون انكي خرعلي السوية و ارالملك بين بيوينج ا درالركسي

دیاریں کو کی حاوثہ واقع مونواسکا جلد تر علاج کیا جائے وانتمند دں نے جو اقلیم کے طول وعرض سے

طدووم

واقف ننبح بس كام كيواسط أحتين كوتجويزكيا اوربيتلا يأكهوه وسلامبنديس واثغ ہے اور مكرماجيت ال مبدكاراجه تهااسي سب اسكواينا يا يتخت مفركياتها يبض - في بادشاه كاميلان خاطر ديكه كركها له و یو گده و سطرمبندین واقع ہے۔ یا دشا ہ نوخد سے بیچا ہتا تہا۔ اُس نے مطلق پیخیال نہیں کیا کہ بڑے بڑے قوی دعمن مہایہ ہیں ایران و توران کے با وشاہ بوجود ہیں عکم دیدیا کہ دہلی ہیں جوجو-بڑے نوکربے نوکرمردعورن بیچے ہیں وہ سب کوچے کرکے وبوگڈ ہیں جاکر متوطن مہوں بہت آ بیونکو ائسنے خرج راہ دیا۔ اوراُ کے گہرو کی قبیت خزانہ۔ سے دلائی مِشہوے کہ الجلا راشدالبلا، والغریز بالكرية -ابل دملي كواس انتقال سے بڑی تحلیت ہوئی -اکثر ضعیف و کین فیلے عوزیس رسا مى مين مركم اورجوجاكرو بال آبا ديوك بنفرارك -انسف دولت كده كا مام دولت آبا دركها اور د لمي اورولت آباد کے ورمیان سڑک بنوالیٰ و ورو بداسکے سایہ وار درخت لگائے اور ہرزمنرل پر مکان اؤ ئے تیار کرانی اور اس آدئی تعین کئے کہ سافرو کے واسطے ہمیشہ کھانے پینے کا سامان نیار رکہیں بمبانو نکو عکم تہاکہ مسافر کوکسی طرح کی ایذا نہونے یائے۔ امکا اشرمہ تول باقی رنا۔ عرض اسطرح و بلی ب سوسانته یاستربرس آباد موکر بغداد ومعر<u>سے مساوات کا درجه رکهتی ت</u>ھی اور بیک تصرعا مع تقی وه ایسی ویران مونی که کتے بلّی تک اسیں آباد نہ کہتے ۔وقصیبت دہ پہائجکے دولت آباد میں زندہ سنچے انہوں نے وولت آباد کوابیہ آباد نندگیا جبیہ اکر گورستان کو۔ وولت آباد کے آبا و کرنے کے لئے امرا ، ور'وسا، کو تکمرنفاکہ وہ بیاں آنگراینے مکانات بنوائیں ا درآبا دموں - اسلنے بڑے بڑے ص لمال وبان آباد كرائع - اور بنايت عمده عارات بال تعمير كرايس فلعداس شاق عظمت كابنوا باجو اُسکی الوالعزبی و مالی بمبتی کی آخیک شها دت ویتا ہے۔اس فلدیس سوارا یک راسند کے دوسرار استہ ہنیں رکہاگیا دور براہ اس راہ سے بنانی برکہ ایک پہاڑی سے بیار محاکم اللہ میں اندیٹ کاعمود وار تموار ترا ٹا ہر اور اس کے بین وسط میں ایک چکر دار را ہ بنا ٹی ہے ۔ قلعہ کے گر دیباز میں ۔ كاش كرايك عميق خذق بنانى ب-ولی کی برباوی کابیان ابن بطوطه نے جو کھاہے و بی کے پھر آوی باغی ہوے ہے باقی آئے مروکار یہانک نوب ببوئی کہ دل کے دمیول

خِنْدُ شُحُول كَاخْطُ لَكِها اورائبير مهرلكا كرلفا فديريه الفاظ كيما المشاه عالم بي يُمْ الْيُ تَسم ب چواس مکتوب کوسوار لیے کسی اور کوٹریٹے نے بیراس خط کو اُسکے تعل کے دروازہ پر بیہک دیا جنوں نے اس خط کو پڑاد کھا اگن کوسوا، اِس کے میارہ نہ نہاکہ وہ سلطان کودیں۔معلطان نے اس خط کو کہول تو اس میں بالکل گالیان اور لع بطعن لکمی مولی تہیں۔اسلے اسے د ہی کے غارت رنے کا قطعی ارادہ کیا ۔ آنے دلی کے رہنے والوں سے نام اُسکے گہراورسرائیں خریدلیں اور ہم أنكو عكم ديدياكه أب وولت آبادي جاكر آباد موراول باشندے فحم عدولي بروائل موئے برسلطان نے ظلم دیدیا کنین روزلعبد کوئل آد می د ہلی میں زندہ نہیں وکھائی دیگا۔ بیٹ کرمہ ہے آومی دولت آباد وروانہ ہوئے۔ بعض کہروں کے کونے کہدرے ہیں جب رہے۔سلطان کو اسکی خبر ہونی تُوانکی تلامن کے واسطے حنت حکم دیا اور غلام بہتے ۔اسکے علاموں نے وو آدمیوں کوشہریں بایا ایک ایا بیج نتها اور دوسرا اند یا دونوں کو با دشاہ کے روبرولائے اُسنے ایا بیج کو تو نجنیق سے آراد ما اُورا ندہے کو حکم و یا کہ اسکی ٹانگ میں رستی ڈال **کرد ہی سے** و ولت آبا دگہسیٹ کرلیجائیں۔ چانیس ون كاسفرتها - الس سفيس اس بجارے اندہے كے تكر اللہ ايك إلى وولت آبا وين بنجا۔ غرض و بلی کے باکل باشندے تبرسے بانرکل گئے اپنے گرے اسباب و تجارت مال لوج والله الماح الله موليا - ايك تف حيك كن كالمجه المنارب أن محس كماكريد ا محقبتی ہے کہ سلطان نے لینے محل کی جیت پر جڑ مکر دیکہا کرسارے شہرس نکسی آگ جلتی ہتی نہ د سواں اشتا نہا نہ کہیں روشنی تھی تو اُسنے کہاکہ اب میرے کلیج میں ٹھنڈک پڑی اور ول کو رت مونی-بعداراں اسف مختلف اضلاع کے باشندوں کولکراکدوہ و بلی میں جاکرا با مول اس حکم کے موافق گو انہوں نے اپنے شہرول وقصبول کو ویران کیا۔ گروہ اس بڑے وسیع شركوآباد نه كرسكے ۔ وه و نبائے بڑے شہروں میں سے ایک ننا- حب بین بیباں آیا تھا تواسکو د نیا*کے بڑے شہرونیں سے* ذبکہانہا یااب اس *کو ویران خا*لی بڑا دیکہا۔ ب اونا دے اتنے سے رمایا کا ماک میں وم آیا تواستے جانجا بنا

#### ما نوه کی بنا وت میسید

سے پہلے! فاوت الوہ میں بہاءالدین نے افتیار کی وہ باوٹیا مکابہا نجاتہا اور گرشا سب اُس کا مقب تنہا او بمالک وکن میں سے ساگر میں و و حاکم تنہا جب اُسنے ، مولے سامے کاروبار کو گڑتے ہونے و کھیا ورلينے پاس د کمها كەقلىدىساڭرىنتكوا ورشكروزر دافرموجو دىپ توائس كا اراد ، ببواكەخو ديا دېشاه بن جا ول ے بگز بیٹیدااورامرار دکن کولیئے ساتھ منفی کرمے دکن کے آبا اور عمدہ حصہ کو لینے فیصنز پر کراریا ۔ اور ت باحن*ف ربت ہوگیا جن مرار وکن نے اسکے ساتھ* اتفاق نہیں کیا تہا وہ اسکی تاب تفا د*مت انیں رہتے ہے اسکے* چران وپریشان موکرنٹ واورشاوی آبادیں جلے آئے جب اسکی خبرباد شاہ کو بھی نوخواصہ جمال و بصل امراء پونشارگرانےساتھ اس بغاوتے وورکہ نیکے لئے ہیجا جبخواجہ جہاں دیوگڈ میں آبانو گرشائپ ہی اسسے نے کو ہے جڑتا ۔ بدیاں دونوں نشکرونکی مٹ بیٹر ہوئی اور ڈائی تشرق موئی۔ ہں اثنا ، خبگ بیخ خ رام که گرشاسیے بٹے امرا ہیں سے تہا ہی سے روگردا<mark>ں ہو کرفواجہ جما</mark>ئے آن ملا اسلنے خواصہ جہا تھی ہو گیا اور بہا والدین کے نشکرس نتوریے گیا -بہا والدین نے ای بیصلحت و بھی **کرمی**وان جنگ ہیں توقع نهین کمیا او سبد باساگر کوآبا-یهان همی حیب و ثمنوں نے اسکاییجا ناچیوژانو وہ رمع زن وفررند کسنیا ی*ں کوکرنا ٹک ہیں ہے چیا گیا - بہ*اں کا راجہ اسکا ولی و *وسٹ نتیا۔ ہی اُنٹا ہی*ں یا وشیا ہ بھی وا<sup>ت ہا ہ</sup> اگیا اورا نے خواجہ میاں کوکنیلہ پر بہاری اشکرکے ساخہ بہجا۔ بہاں خواجہ جہاں نے گرشاہیے وہ تیر بهائمي ليكن جب وليت با وسے ابک و بنيات كرا كى كمك كو آبا توونېبېرى فغه غالب موااور لـ خاښيكه لوګوتاً رىيا *- گرشاسب بېاك كر*ىلا**ل يوپاس بنجا - بلال ياه اسلام كے نونت مضطرموااو ًرُرشاسكِ ً رُفار** بحنواجه جمان ياس ببجاا ولينح تنيل بادشا هيحه وولت خوالمونين شاركرا يا خواصرهمان گرشاسيه دِ یا برنجبر اِ د نشاه یاس بجوایا - با د شا ه نے حکم د باکه اسکی کھال کہجواکر گھاس بسری جا میں برانی جائے اور بیٹنای کی جائے ک سزاليش ببس است انجسام كار برآنكس تبابد سراز شهريار اس بغا ون كابيان ابن بطوطه اسطرج كرتا بوكسلطان غيا**ت لدين**يل كاليك<sup>يما</sup> نجا بها، الذين نظا ، کسی صوبیں امبہ ففرر موانتاجب اسکا اموں مرکبانوانے اموں کے بیٹے کی بیت اکارکیا

وہ بڑا شجاع لڑنے والا تہا۔سلطان نے اس کے لئے نشکر بہجاجس میں امراء کیارشنل ملک الجبرو وزيرخواجب جهان يسبا بيرك براميرنها الشكرين ابك سخت الطابي مولي ميهردونول ستكر بشركئ دوبارلوا في بي نشكر سلطان كو فتح مونى اوربها رالدين راج كنبيله بإس بها كا-أس را جہ کا ملک بلندیہا ڑوں کے درمیان نتبا اوروہ سندؤں کے بٹے راجا وُں سے نتباجب ہمارلدکن اس باس بها گاتونشکرسلطانی اسکے بینچے گیا اورائسنے راجے ملک کامحاصرہ کرلیا ۔ وراس کی زراعت كوبربا وكر و با- اور راجه كا ناك بن وم كياجن سے اسكوخوت ہوا كەكىبىي بن گرفتار نېوچاۇل ائت بها الدین سے کہا کہ نو دیکہ تا ہو کہم نیرے میں کس حال کو پنچے ہیں۔ مرارا دہ ہے کہ ا ہے اہل وعیال و نابعین کواپنے سمیت بلاک کروں نوفلاں راجہ پاس جسکا نام اس نے لبا علاجاا دروہاں شیر وہ راجہ تھے بچالیگا۔ اوراپنا مشکرا*ئس کے ساخہ کرو*یا کہ وہا*ں اُس کو* ینچاہے۔ بہررائے کنبیاً نے حکم ویا کہبت سی آگ جلائی جائے۔ اس بن اس تنے اپناسارا نال واسباب جلا دیا- پیراسنے اپنی رانبوں اور <mark>مبیٹوں ہے</mark> کہا کہیں مرنے کوجا تاموں جنکومیرے ساتھ موا فقت کرنی موجہ اس آگ میں عل جائیں -رانیوں بی سے ہراکھنے بشنان کیا اورمدن پرصندل ملا-اورر اصب کے آگے زمین کوجو ماا ورآگ میں لینے نئیں ڈوالکر خاکستر کیا اور پسی راجہ کے مراو ونا اورا ورارباب دولت کی بیویوگ اورباقی ساری عور نوں نے کیا۔ ببررا جہنے عنس کیا اور بدن برصندل ملا اورب بنيارك كرز رفيل في ين اسك أوبوك كيا جنوكي مرف كاراوه كرايانةا - وه للكرسلطاني سي جاكرالرف سكّه اوجب تك الرين يسكسب زقتل نو كي ميلمانوك شهر فيح كُرنياا ورامل تهركوا مبركيا اورراجه كي كيالابي اليرك سلطان ياس لك يسلطان أن كي عالی خاندانی اور راجه کی شجاعت کے ستیت بہت فضایم کی اور انکوسلمان کیا اور شرا امیر بنا ویا۔ ان بہائیوں سے ابن بطو<u>ط نے س</u>لطان کے پار ناصر نجننا رکو دیکھا کہ وہ مہر دارسلطا نی نتہا ۔ اس پاس وہ ہررستی تنی جو بادشاہ کے بینے کے یانی پرنگی تنی اور الوسلم اسکی سنیت تنی اور اسکے ساتھ ابن بطوطه کی بڑی صعیت رہنی ہنی آئیس آئیس بڑی محبت بھی۔ را لے منبیا ہے الطرفیک اجدا وشاف ن كرنے اس راج كو عاكمبراجى إس بها رالدين بماك كركيانا- اس اجت بها والدين سے كما

اجي وه كام تونيس موسكتا جورائے كىنبيار نے كيا۔ اُسنے بهارالدین كو يكو كرنشكرانسلام كے حالكيا

طددوم

آئی ٹانگیں کسکرا ور گلے سے ہاتھ ہا ند کم سلطان کے روبرولائے اُسنے حکم دیا کہ اِسکواسی صورت اِس کی رشة دارعور توں میں لیجا 'وجب ہاں گیا توعور توں نے اُسکے اور بعدت ملامت کی اس کے مذیر نہو کا سلطان نے زندہ کی کہال کہجوائی اوراُ سکے گوشت کو جا ولوں کے ساتھ بکوایا اورائسکا ہائے جیا کے ياس كيديه بلا وبهجوا يا اور بافي يلاؤايك برتن مي بانهيوكي روسروركها جنوك اُست بالكل نيكِ بيرسلطأن نے بہا والدين كى كہال ہيں ہوسہ ہروايا اور اسكو بہا دربورا دغيات لدين بورا ثنا ذبكال جُنگُوائسے سلطنت بنگال بیربحال کیا تہا ہیرائسکوشکست بکرفتل کیا اوراسکی کہال ہیں ہوسہ بار کہا تہا ) ے کہال کے ساتھ سامے ملک ہیں پیرلنے کا حکودیا جب بید دونوں کہالیں ملاوسندیں مُرح بکاحاکم کنادہ نها و هلطان فغلق کابرا دوست نهاا و راک کی شخیرین اسکامعین تها اورسلطان اُس کوابیت ایجا تمتانها وراسكي بنهايت تغطيم كرتانها اورأسيج إستقبال كوجاتاجب وهبين بلاوس أس بإس آيا ائسنے الن و و فون کہالوں کے وفن ہونے کا حکم دیا جب لطان پاس اُسکی خبر ہو کچی نوائکو نہایت شاق گذری اوراً سیکے انتقام يتقلعه منها بيئت تحكم لمبند بيبار مير نواح وولت آباؤي وافع نها - ناك نايك كدليو ل كاسردارتها يهال . فلعه دارنها . باونتا ه دولت آبا و سے بہال آیا اوقلعہ کو گھیرلیا ۔ ناک نابک نے بھی ایک مد فعت

قلعه دار نها به باوشاه دولت آبا و سے پہال آیا اوقلعه کو گھیرلیا ۔ ناک نا بک نے بھی آپکی مد فعت میں جنگ مردانه کرکے نام سیداکیا ۔ گربا وشاہ نے آٹھ جینے نک قلعہ کے گردسا باطنبے او بغر بی لگا ، نقب کہدوک او بت میں اکتوان کی اوشاہ سے توالہ کیا نقب کہدوک او بت میں باوشاہ سے حوالہ کیا باوشاہ نے اسکوا بنے امراء اعظم میں منسلک کیا بیردولت آباد ہیں باوشاہ آیا ، وین وآرام سے زندگی بسر زنا نها کہ لاہورسے خرآئی کہ ملک بہرام این جواکم ملنان نے نالفت اختیار کرے بنجاب کو کرتا خدی کیا ، وجمعیت عظیم بھم بہنچا کر ملک گیری کا داع بہ کیا ۔

## ملتان کی بغاوت وسی

مک بہرام ایم جبکا خطاب کشلو خاں تہا اوروہ باوشاہ کے باپ کابڑا ووست بہا ٹی کی برا ہر تہا وہ متمان کا عائم تہا۔ باوشا ہ نے جب دولت آ باد کو آبا دکرکے پایتخت بنایا ہم تو تام امراا وُرِنصبدارو نکو

فوامي بسيح كدلين زن وفرزنديها ل دولت آبا وين بيجدين اورگهريناوين -اسسيوا يسطع على نافي تحصل كوملتان بيجا نهاكه و ه برام ايم كوكي كه ايناگهر بار و ولت آبا دميں نبائے جيسا كەمھىلول كادىنورى ں نے کشلہ خاں پر کوشکتی کی اور نہدید و وعید کے الفاظ درشت کیے۔ ایک ن بهرام اببہ کا واما وگہرے برآمد ہوکر دیوان خاص میں جانا تباکہ علی نے اُسے کہاکس واسطے تم گہر مار کو دلوت ا نہیں سیخے معلوم ہوتا ہے کہ نہا ہے ول میں حرمز دگی ہے۔ اس نے کہا کہ حرام زا دہ کسکو کہتے تو علی نے جواب ذیا حرام زا دہ اُسکو کتے ہیں کہ گیریں مجھ کراحکام شاہی کی تعمیل کرے ۔غرف اس طرح ان بی جگڑا بڑھ کیاکہ علی نے مک بہرام کے داماد کے بال مکر کر حینہ کہونسے لگائے اُسے ا بنے بال جیٹا کر علی کوزمین برف مارا اور اسطے حکمہ ابک سلاح دارنے اس کاسراڑاویااو ا درسائے شہریں اُسکو پیرا یا جب ہرام ایب نے بیمال دیجھا توسلطان محرُ تعلق کے قبروَ مُصنب ڈرکر کو لیٰ عارہ سو ا، بغاوت کے نہیں دیکھا۔ باوشاہ خود اس بغاوت کے دیا نے کے ایکے ورات آبا وے منان كوك كرروان موا-ملک ایر بھی ہبت سالشکر لیکر باوشا ہے سانھ<mark>صف آر</mark>ا ہواا و بخت لڑا کی ہو گئ طرفین کے بہت آ وہی مارے گئے۔ یا دشاہ کو فتح ہو لیٰ اُس کا ارا دہ مبواکہ مثنان مُبرَقع تسل رکے گرنیخ رکن اندین جو بیال بڑے ولی الشریخے انکی شفاعت وہ ہی حرکتے۔ باز ر ہا توامرانلک کوملتان میں حاکم نفرز کیا اورایک جاعت ملک بسرام ایبہ کے تعاقب میں گئی تھی اُسے السحامر کاٹ کرملنان میں باوشاہ پاس ہیجدیا - باوشاہ وہلی آیا۔ اس واقعه کوابن بطوطه بول بیان کرتا تو که جوبین سلطان کو به خبر بو نی که کشاد مان نے بهادالدین اوربها دربورا كيسب ببرى كهالونكو وفن كرايا ہے تواسنے كشلوخال كوبلايا -كشلوخال اسس سمجها كه سلطان بمحي مزاديني چاہتا ہے سوائنے جانے سے انكاركيا - اور نحالفت كى -روير ينا تم وع كيا اورلشكرجيح كيا أوزنركون اورافغانون اورخراسانيون كوجاسوس ببجكر ملايا- امن ياس ايك جم عفير انکا ایساجیع موگیاکہ اسکالشکر سلطان کے نشکر کے برابریا اُس سے برتر ہوگیا سلطان خود اُس الرئيكيا بان عوونزل برابوم كصحابي فيونون شكر آت سائ أسل أن في سلطان بڑہ انو کہیلاکہ شیخ عاوالدین کے مربر جوائسکا ہم شکل نہاچتہ شای لگا یا اور ہنگا مرجنگ حبوقت

dece

بلطان محارثاه تعلق خوب گرم بوا توخود جار ہزار فوج ليكرب الهوكيا -أب وشمنون كويد د بهوكر بهواكداس بيتر كے نيچ معطات اس کے لینے کے لئے بیچے ٹرے اورعا دالدین کو امنون نے قتل کر دالا اور یہ سمجے کہ ہم کے سلطان کو قنل کرد الاجرب یه خرت من منهور مونی کرسلطان ماراگیا توسارا مشکرلوٹ پرچھک پڑا اورا ہے سید ا كوجهور ياآس ياس حيذاً ومي ره كئ كرساطان اس كيررجا برفيا اراس كاسركا طي لياجب نشا کو بیمعلوم ہوا تو وہ بھاگ گیا سلطان ملتان میں دخل ہوا اور کریم الدین و بان کے قاضی کو گرفنار کرے حلیتی کھال کھچوائی اور حکم دیا کہ کشاہ خان کا سرشہرکے دروازہ پرٹسکایا جائزابن بطوطہ جب ملّا ن مین آیا ہے تواس سرکو لکتے ہوئے و کیما سلطان کے عما دالدین کے مہائی رکن الدین ا درائس کے مطے صدرالدین کورو فرنے انعام دیے کہ وہ اتن سے اینا گذاراکیا کرین - ابن لطوط م مہم کا بیان جو ہم لے جو تھی استقول ندسرسن بیان کی اس طرح لکھا ہے مبل ويان دم البه مين حوصتن سلطان رافت أني جل قرایل دہماطل مین ہالیہ) بڑا دسین مبارج اُسکا طول میں جینے کی راہ ہے اور دہلی سے وس روز کی را ہ برہے ۔ ہندورا جاؤں مین ان کا راجہ اُوا قوی اور زمردست ہے بلطان ہند کے مك كمبيه جواميرد وات وارتها اس بهار براش كوكهجا اس كسين ايك كوروارا وربت ويا تھے۔ بہاڑی ترائی مین اس نشکرنے شہر حدید کو اوراس کے آساس کے ملک کولیلیا-لوگون کوفیدگیا اور ملک کو دیران کیا ا در حبایا ا در بیاریون کی مبنداون پرسمگایا -انهون سے ایناملک بنومونی کے مگے اوراپنے راجہ کے خزا نے بہیں جبوڑ دیئے۔ بیارگا ایک ہی رہتہ نناجہ کے نیچے وا دی تنی اوراد<sup>ی</sup> بیاد نها اورائس مین سوارا سطح جاستے تھے کہ ایک ایک سوار آگے بیچے ہو۔ اس راہ سے **معان**ونکا نشکر اس بباڑیر پڑھ گیا اور بیاڑ کے سے زیادہ بن حصہ پرجوشہروز نکل نہاائے لیے جو چیزونان تی ایر ا بنا قبصه كرابيا اورايني فتح سر مطان كومطلع كيا سلطان النه قاصى وخطيب سيج اوراً نكوم كم ويا کہ ومن سرے رہون۔ جب برسات آئی اور بارست کی گنرت ہوئی تولٹ کرامراهن کا غلیموا اور نهایت هنیف ہوگیا گردے مرکے کامین ویلی ہوگیئن امراء نے یہ حال سافان کو لکھہ کرایس سے درخوامت کی کربات

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

کے مونم میں اُن کو بھاڑ ہے اُر لئے کی آور بعد برسات کے بپالا کے اور برہر جانے کی اجازت کجائے معن میں اُن کو بھاڑ ہے۔ اور کے امریکیدے کے باس جوخرائے دجین جمت ہوا ہوئی معل اون کی جہت ہوا ہوئی معلیاں لئے اُنے جا ہے ہیں تو وہ بھاڑ ہوں کہ آئے بھاؤے نے نیچے بیجا میں جہتے ہوئی دکھیا کو سلمان لوں اُلے جا ہے ہیں تو وہ بھاڑ ہوں کی شک را ہوئیوں گھات لگا کے جینے اور سلا اون کے اور میں روز کے لگا ور بڑانے ورخون کو کا ٹ کربھاڑ و کی ملبغدیوں سے اُن برسیلے سکے جو اُن کی روز میں آر میں اور کے اور میں اُلے کے اور میں اُلے کے بیٹن کر کہا رہوئیوں کے اور میں کہا کہ جو سے انہ ہوا اور میں اور اپنے میں اور میں کہا ہوئی سلامی کے اور میں کے کل نظر میں اور میں اور اپنے میں اور میں اور میں اور اپنے میں بھاڑ کی ترائی کے افر عمارت بغیر سلطان کی آجازت کے ذبیات کے افر عمارت بغیر سلطان کی آجازت کے ذبیات کے اور عمار کارو منڈ ل کی بغاوت کے ذبیات کی اور میں کارو منڈ ل کی بغاوت کا میں بھاڑ کی ترائی کے افر عمارت بغیر سلطان کی آجازت کے ذبیات کی اور کا میں کارو منڈ ل کی بغاوت کا میں بھاڑ کی ترائی کے افر عمارت بغیر سلطان کی آجازت کے ذبیات کی اور کا میا سے سلے کہا کہا دو تکا میان میں اور اپنے میں بھاڑ کی ترائی کے افر عمارت بغیر سلطان کی آجازت کے ذبیات کی اور کی کارو منڈ ل کی بغاوت کا میان جو آگے آئیکا اس طرح کلما ہے۔

ر ملیبار) کی بغاوت اوروزیرکے بھانجے کات

جواب سازمش مین شرکی متا دزیر کو اس کی خبر کردی اور تباد دیا که جو تخفس نیرے تل کیلئے مفرر ہوا ہے لباس نے بیچے زرہ پہنے ہوئے ہے۔ وزیر لے اپنے آ دمی بچکراٹسکو گر قبار کرایا ورساطان کے یاس ان سازش کرنے والون کوبہیجدیا بیتے انتیاج کیا آ دمی کو دیکہ کیلمبی داڑھی کامتا اور سورہ الس كى تلادت كرتاتها كم يا دمث و مع مكرياكه التحيير ن كي آسك وه سرول الي اليان خالونك كافعل كرناسكها يا جاتا ہجا دريد ديھي اس طرح تنت كرتے بين كدان كے انتون پرلو ايج الموتا ہج س كى بھال ہل کیسی ہوتی ہے اور دہارا سکی جا قو کی سی تیز ہوتی ہے ماتھی برفیل مان مبٹیا ہوتا ہے جب آ دمی اسے سامنے بسیکا جا تا ہے تو وہ اپنی سونڈ مین آ کو کیڑ کر ہوا میں بیرا کرزمین بڑسکتا ہجا در کھی جِها تی براینا پاؤن رکھ دینا ہے اور بیرسلطان کاحکم جو فیلسان کوہوتا ہی اس کے موافق وہ ہائنی کو ہرایت کرتا ہی ۔ اگرسلطان کا حکم مینہوتا ہی کہ مجرم کے "کمڑے کمرشے کئے جائیں تو اکتی اس لوہے ہے جباب و پروز رہوا اش کے کوٹے ٹرکٹے کرڈا ان ہی ۔ا دراگرسلطان یہ جا ہتا ہی کہ دہ مقتول جبور با جائے نو ہمقی اُس کوزمین پرچپورکرالگ ہوجا تا ہ<mark>ی ادرلاش</mark> کی کہا ل اُ تاری جاتی ہے مین اُن و کی لاشون کوکتون کو کھانے د کہا ہے سلطان ملک ملنگ مین کمینے اور ملا دمصر منین شراف جلا ل لد کے قتل کا ادادہ کیا۔ تو وہ شہر مرر کو ٹ میں جو ملک تلنگ کا دار للط نت نتا مقیم ہوا جومعہر سے نین فیلنے کی راہ پر متنا۔ بیمان اس کے نشار مین و باپسیاج س سے سلطان کے بہت غلام اور بڑھے بڑے میرشل ملک دولت نٹاہ کے مبلوسلطان حیاکت تنا ا درام برعب المد مردی کے مرگئے اور باد شاہ دولت آباد مین آگیا۔اس سفرمین با دشاہ بھا رہوگیا۔ادراش کے مرلنے کی شہرت ہوگئی۔امیرموسٹنگا۔لنے جب يه افواه سني توراجه بورا جره يا س جو كانكن كاراجه ما نايين ربتها مها جلاگب با د شاه کا د لی مین ریهت ۱ ور رعب یا کا سرادینا ہم نے بیچے میں ابن بطوطہ سے ہوحال اس با دننا ہ کا مکہا نہا وہ نقل کیا ہز۔اب ہرسم ملیا ن کی بنا وت نے سلسار وارحال بیا ن کڑتے ہیں جمع متان سے فارغ ہوکر ما دیٹا ہ وہلی مین آیا

ا ور د وبرسب ریا بیچ کورن و رون د و آبه مین تصبیل خراج مین جبراور نتربهت سام و نامها - سکتے

د إن كے ہندوكا تشنكارون لے زمين كا ترد دحيور كر ترد اختيا ركيا يگرون كواگ لگا دى

- dr.

کملیا نون کو بیونک یا اور بنی کو اجا گرخ بگاون مین جلے گئے امیر حکمت ہی ناڈ ل ہو اُ۔ اِن کا تذکار اُ سکو حہا ن فرصدار و سردار بائین قبل کرڈ الین جانچہ اہنون نے کسی مقدم کو گرد ن سے مارا کسیکو اند چاکیا ۔کسی کو زندہ زمین مین دفن کیا ۔غوض ان بجارون کو نجل میں ہی لیسے نہ ویا پہررت میں شکار کیسلنے کے لئے بادیتا ہ آیا ۔ اور سار سے صوب برن کو " بے جرا بنے کیا ۔ ہراروں نہدووں کے سرکڑ لئے ، در فلو برن کے کئی ون پر لظکوا ہے ۔

## بنگاله کی بغاوت

انبین نون میں ایک بنگا منگالیوں برباہوا بہرام خان حاکم سنارگا نوسے اتفال کیا ۔ بہر ہم ہم ہم میں ماک فرالدین کے جس کو فرد کئے تھے اس کے اورائس کے نشائے نیا وت احتیار کی اور بلکنونی کے حاکم فدرخان کو خل کیا ۔ اس کے ذن وجیہ کے کھٹے اورائس کے نشائے فرا نوکسنونی پر فروکا ایسا جسے ہوگیا کہ با دشاہ یہ ملک ائس سے ہوالٹا نہ نے سکا ۔ چوڑ دیا جائے اور وجیٹ کا نوا ورکسنونی پر فخروکا ایسا جسے ہوگیا کہ با دشاہ یہ ملک ائس سے ہوالٹا نہ نے سکا ۔ چوڑ دیا جائے اور مجائی ہو جاتا ہوا ورکسنونی کو کو ایسا جبور کی کہا ہے جسلطان ماک الذی سے بہرائٹا نہ ہو ہوا کہ جس سے سلطان ماک الذی کے دار اسلطان ہوا ۔ فرا میر میں ہونے کی اور وجہ ہیں ہونے کہا ہے جسلطان ماک الذی سے سلطان کی اور وجہ ہیں ہونے اور وجہ ہیں ہونے اور وجہ ہیں ہونے کی اور وجہ ہیں ہونے کی اور وجہ ہیں ہونے کی اور وجہ ہیں ہونے ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا اور امر وجہ اور امر وجہ ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا اور امر وجہ اور امر وجہ کا کہ خواجہ کی خواجہ میں ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا اور امر وجہ اور امر وجہ کا کہ خواجہ کی خواجہ ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا اور امر وجہ کا کہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کی خواجہ کا کہ خواجہ کی کہ خواجہ کی خواجہ ک

رہتا شاجلاکیا۔ بادش ہی عمال اور امیر و مکو مارڈ الا اور ساری حکوست اختیار مین کر لی۔ بادشاہ بہ خبر شنکر دلی گیا اور وہاں سے سٹا ورتب کرکے دیوگڑہ کو روانہ ہوا تنا کہ وہان سے اس بنیا وٹ کا غراف کو کا دوجار ہی منزل جلائنا کہ غلبہ کی گرائی شروع ہوئی اور قحط کی صورت نظرا تی را بین سب نہر نون کی مرزی بے مسدود کردین مغیرجب بادشاہ دیوگڑہ مین آیا۔ تر ماک مہٹ برابوالی و محصول محت حارق ا دراً نکامطالبه عنی سے شروع کیا احدایا زکواینا نائب مقررکرکے دنی بیجا اورخو دہاک تانگ کو ردانه ېوا چې په نائب د لېمن آيا ـ توونان لا مورمين فسا د بريامتا اس كناس فسار كورفع د ج اردیا اورساطان خود وزگل پرمهونخاتو و با شروع بونی اور بسے بڑے آدمی اس باء سے گئے بادت واس مون وبا في مين بتلاموا- اجار ملك نائب وعادا لملك نائب وزير كو ملك لنك كا کا م میرد کیا اورخود حالت مرعن ہی مین دیو گڈہ مین آیا۔ رہے تہین یا تفاقی ہوا کہ جب موضع ہی ین پیونخانوا یک انت اینانکلوا یا اور شری د هموم د نام سے اُسکو د فن کرایا اورایک گذیر طراکلیف اس بر منوا یا وہ ابتک موجود ہے اورگئیدہ ندان محر تغلق منٹر ہوسے حب با دیشا ہیں منہ ہے توحيذر وزمثر كراينا علاج كرايايشهاب سلطان كولقب بفرت خان كاويا ورماك ببارآس كير ہو اورایک لاکھ ٹنکہ اس ملک کی آمد نی کا اسے ٹیرالیا۔ا دہرد یو گڈہ سی با د ثا ہ مربین ہی لی کو روایهٔ هوآا دبرد لی کے آدمی جو دیو گڈھ مین آبا د ہوگئے تی آنکو پیرائینے وطن مین آبا د ہونے کی اجاز دى مرفع وبو گره ب ندا گيانها و و ولهن اي اي اي گرآ ن ويو گره د عليما د تا ه و يارين آیا۔ مرعن کے سب کی دِنون بیان افارت کی۔ پیرمالو ، مین ہونا ہوا د لی کی طرف حیلا ساتہ قصبے ورقربے اورد ؛ ت راہو نیرسنان ویران بڑے تھے۔ ڈاک جوکیون کے ب پایک مہاگ ملئے تھے عوص بادشاہ دہلی میں بہو نیا۔ ادرائسکو دیمہاکد کیا شہر ننا یا اجبال ہے جن من طبیکی جا نورون کے سواکو بئ آباد نهین فحط نے اوراً فت اشارکهی ہے ایک بیزغلہ تترہ درم کو مکیا حضا كندم بهي آدم كم فتمت منس فقط اورحالول سولي بحيمول مكبا - زمين كهين سزنظ منبير آتي ہرجند با دشا ، نے زراعت کے آباد کرنے کی طرف کوشش کی اورخزامہ شاہی ہے تقا دمی ی نگر تعیت کی ہم ت اپنی سین ا درغنعیف ہوگئی تنی کہ تجیہ کا مہنین حلا۔ نقا دی کاروبیہ کہاسے یسے میں عرف کیا۔ بارش کی کمی لے اورخون ختک کیا۔ انا ج کی گرا تی ہے آ دمیوں گرورد ا درمولینی کا کام نمام کردیا ۱ دریه خرابیان مهورهی نتیین با د تا ههرت حلد ندرستاموگیا \_ تفاهموا فتنان كى بغاوت با ديناه زراعت كي مهلاح كروم نها كه خرآني كهشاموا فغان باي بهو كياس ايكره وا نغاويجا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

سلطان حجينيا ونغلق جهج كيا ما درمانان كو أنكر به بيام ا درنبرا و ناب كو ماردالا ماك فوم الدين نوب مناكر إُنَّا دِفَاه مِاسَ آیا۔ اسپر مادم أینا شكر آرست برات كركے فو و ملتان كى طرف روامة ہذا دوجار بنزل ہی جلاننا کہ ان کی سنا نونی آئی۔ اِس سے اُسکو بہت رہے والل ہوا۔ اس باک دامن عورت کا نام محذ و مد مها ن تنا۔ اورائس کے سبتے ہی سکڑوں گرآ ماد تنی۔ اور ہزار و ن آ دمینون کی آرام اور راحت ہے او فات بسر ہوتی تنی ۔وہ دولت آبا دمین لوگون کے ساتہ بہت سائی کر تی تھی۔ با دیشاہ اپنی ما ن کا نہایت تا بعدار نہا۔ حب ماتیا ن نتوڑی مز با تی رہ نوشا ہوا فنا ن کی عرصٰداشت آئی۔اس میں لکہا تھا کہیں نے بغاوت سونا تھواٹھا اورعاشيه اطاعت سربرد كها ا ورحوكحيه كيا اُس سے نئيمان اور نا دم بهوا اب آيندہ تومه كرنا ہو بيرايسي حركت نه كرونگا ما وراينه افغا مؤن كوليكرافغانستان جلاكيا اورماوشاه ولي مين حليا ا یا ٔ اورزراعت کی تدبیرمین مصردف ہوا۔ بادفتاه كاستام اورساما مذك ستمردون كاستراوينا سنام ا درسایا نه کختم دون کے سزاکیواسطے با دشاہ کو د ک<mark>ان جانا پڑا۔ بیمان میں اورجو کا</mark> ک منڈائر دغیرہ سکرٹون سے سدل کئی گڈیمیان نیالی نہیں اورخراج کی کوڑی ہاو**شاہ یاسن**ہین بیجی بنی اور رائے ٹوٹے تتی غرض سارے ملک مین ایک ندمجارکہی ننی - بادشاہ خودولی نگیا ا ورسب گذمهای تولز ناژ کربا برکین ا درا نکی حبیت کو برایتان ا در منفرق کرد یا اور سرغنون کو گرفتا کرکے دلی ہے آیا۔ آن مین سے بعض کوسلمان منایا تعبض کا سراڑا یا بعض کو امیرون اور مرارون کے حوالہ کیا . اورا پنے بال بحو ن سمیت د لی مین رہنے ملکے اورا پنی قدیمی ز میپون اور سکنو ے حدا ہو گئے غوعن بیر شرو فیلے و رفع ہوا اورامن واما ن ہوگیا ۔ عكرون كي بغاوت سرے میں گھکرون کے سرداز لک چیز نے علم فی تفت بلیز کیا لا ہور کے حاکم تا نارخان کو ڈا بادفاه سے خواجہ جمان کوسرسون کی سرکوبی کے لئے بہی اسے گھکرون کوخوب ٹیک بنایا لنصمهم كاعلون رئی انے لی کے با دشاہ کے لئیں بیٹے بیٹے بیٹریگ آلی کر بنیراعارت خلیفہ عاسی کے سلفت

سلطان محيرت ولاني

سی کوجاً ترمنین ہے۔ الباس اجارت کے فکر متن ہوا اورسافرون و الکوریا دُت ہوا کہ حکام معرى مى صلحت كے سب فائدان عبار يين سوكيكو فليفه ساركها ہم يوض وشاه نے غائيات اس خلیفہ سے معبین کی اور سکت میں اپنے نام کے تجائے خلیفہ کا نام کندہ کرایا اور شہر میں جملے ورعیات کی نمار کومو قوف کرایا۔ اورنین مدیندمین ایک عرضی لکہ کرتیار کی اور خلیفہ پاس ملحی کے پائے دہ ہوگی سے ہے۔ سے ہم میں بادشاہی المجی کے ساتھ حاجی سے جرحری منشور حکمت اور خلعت خلافت لایا۔ یادشاہ نے سدام ا، کے جہدسات کوس ک اسمال ستینا ل کیا بنشور خلیفہ کور برید کہنا اور حاجی سوید کر فاریخ نوسه دبا اورجند قدم اسكى جامين حلاما درشهريين قبه بندى موى اور زرشارك اكباكيا حميه وعيدين ر نماز کا حکم دیا۔ اورخطبیمین سے ا<sup>م</sup>ن با دستا ہون کا نام نکلوا دیا جنہون سے خلیفہ کے حکم بخیر لطانت کی تھی بیا تک کا بنے باپ کا نام ہی فلیفہ کے نام کا خطبہ ٹریا گیا۔ حاجی سعید کو بہت عدہ جوام ا ورا پنج اعضی علیفذ کے نام و مکررخصرت کیا۔ ما دیتا ہ کی اس تعظیم و نکریم میں ہبی وہ مبالعة بہوا۔ که با دشاه کی به حرکت بهی محنو نا به سعلوم بهونی - ن<mark>صا بد</mark> بررجاح مین مدین سخ قصیبی اوراشعارات کے جوہرسال آ انتهاا ورک تی فطیر و نکریم کے باب می<del>ن کتھیں۔ ہی شاء کا نام عہل بدرا لدیں ہے</del> وہ چاہج ناشقندمین ہے یہ اس بادشاہ کے عمد میں ہندوستان کے اندا یا نتا حب باد شاہ کو خلوت خلیفه کی طرف سے آتا مانها۔ ایک قصیدہ اسکی تعلیت میں فع لکتا تھا۔ ان قصا برسے خوب معلوم ہوتا ہو کہ تعلیت کے آھے برکیا کیا ہوتا نہا جیندا شعار لکھتے ہیں۔ ک كزخليفة وئيسلطان جلوث فرمان سبيد جبرل ازطاق گردون بشرو گومان سید ازيئ عز محدآیت قرآن رسید ہمچنان کز بار گاہ کمریائے لا زال نامک کی تفاوت انبین د نون مین کشنا مانک لیسرگذر دیو که وزنگل کے نواحی مین ٹیانتها جرمی ملال بوراجہ . کرنا کا کے پائ آیا اور کھا کہ ملنگ اور کرنا گاک دونون میں سلمان گسرتے میں اوراُ نکاالاقا ہو کہ سم ننم د و نون کو بیب درنا بود کر من اس<sup>ل</sup> بسین شورہ اد زدکر کرنا چاہئے بلال بیانے ہیں اعيان طنت كو الماكرمنو ( يوحيا سديه فراريا ماكرملال ديوا بني ملك كوحيوركرسا و بهلام كي اه بين اينا يايه

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

IFA

مقرکرے اور مبراور دوار مدارا در کنیلہ کوسلا نون کے تقرف سی کال لے ادر کشنا ناکائی زگل کو اسلانون کے قبضہ سے نکال لے یہ وقت بڑی فرصت کا ہم اسیا بہز نہیں ملیگا جنا بخد ملز لی ہوئے ایک شہرا ہے کہ نام سے آباد کیا اورائس کا نام ہجن مگر رکھا مگر مبروہ بیجا ہوئے مشہور مہوگیا اور بہ شہر مہاڑون کے اندر گویاسیا ہم المام کی را ہور دکنے کیواسطے بنا اور شنا

سهور جوانیا ، در به سهر میبارون سے ، مهر دویا صبیان اسام می را بادے یوسے ، مرد نانک سے بہرن ہی سیاہ بلال دیوسے لیکروزگل کوسلا نون سے چیین لیا۔ میان کاحا کم ملک مقبول نائٹے زیر بارٹ و بارٹ او باس کی مہا گاگیا یوخن تلنگانہ اورا ورکر ناٹاکے راجاؤن سے ہاہم آلفا کرکے پہلام کا مین و بارڈ آزادی حال کرلی اور کرناٹاک کے راجہ بلال دیو سے ایک بسے شہر کی بینے

والی حس کے راجہ بعد اللہ نس کے ختم ہوئے کے بھی سولموین صدی کے ملما نون سوالی نے رہے غلاصہ یہ ہے کہ اسوقت سوارگجرات اور دیو گڑہ کے کہ بین وراسن نتنا۔ رعایا کا دل باوشاہ

بالکل منحوف ہوگیا تنا۔ اور بادخاہ اپنی سیاست کے کامون سے بازید آنا ہما میں نے ہیں۔ رابط میں گئی اسمی قدر بادخاہ سے رعایا گبڑتی گئی –

بادشاه کاسرگ دواری مین ربهت

د لی میں یا دیت و کی کہ کہ کہ متنب شائل میں بر صدا کی رحمت نیار ل نہ ہوگی روز مروز رحمت یا د<sup>ہ</sup>

ہوتی عَامِیگی اور بیری ندسر کو بی کام نہ کرنے گی اس گئے اسلے حکم دید یا کہ شہر کے دروازہ کہول دیے جا بنین ورشہر میں جو باشند ہے بحررو کے گئے انکوزا دی دیجا مخ کہ جہا جا ہیں جا جا حب عایا اس پنجرے سحر د ہمروئی تو افتان خیزان نبکا کہ سطرت وان ہوئی اور با دشاہ خود ہی بیٹی بی اور کنیلہ د صلح فرخ آباد بین یہ قصیے ہیں ) سے ہونا ہوا قصبہ کمور سے یاس برانے رہائے

گنگ خیمہ زن ہوا ا در نہ ڈرے دنون بیان ٹیمراا در آ دمیون کو حکم دیدیا کہ صبو ٹرے جہر کے عزر وعم زمین کے فریڈ ال لین اس تفام کا نام سرگ دواری (بینی جذت کا دروار ہ رکھا) اب بیان کڑھ

ا ورا و ده سے غلا آینے لگا ورد لی کی نسبت ارزان میکے لگا۔اسونت ملک و ده او نطقه آباد مین. عین الملاکھ و قبار نها اگنے اوراً سے مہمائیو تئے بیمان طرح سوام لوئی کرد کھانتها نفذ حب فعاد و کیٹر لیے با دینے و کہی برت فریس قت کرد ہاتھا ۔ اس مینے بادشاہ کی دلمارش کی مگر سوگئی بنی اورا عتبار ٹرو گیا ہما

ا ورائس کی بیانت کا بقتین ہوگیا تھا۔

بعث وتين

اس وصیبن که بادت ه سرگ دواری مین تها چار مغیاد تیر بے دریے اقع بهوئین آو ک کره مین لا م پائین نے فتنه کراکیا۔ یه ایک شخص سنگرا در ما وہ گوا ور بهرزه کار بتا اپنی عبد و کا نصر م ندکر سکا

<sup>0 ہم ی</sup> بین بغاوت اختیار کی اورسر تیاج لگا یا اور سلطان علاء الدین ابنا لقب کہا نہیے اس کم باد اور اس میں بغاوت اختیار کی اور سرتیاج لگا یا اور سلطان علاء الدین ابنا لقب کہا نہیے اس کم باد کا حکم اس معا بامین بہو نیخے عین الملک وراسے نہائی نشکر کیکر چڑھ گئے اور اس کو قید کر لیا اور

سرا در کا باد شاه پاسه بحد یا اورجواورشر یک اس نبادت مین ننی ای کوک نرا دی دوسری منباه مرا در کا باد شاه در کار شده بازد کار میدورد به در این میزان کرد.

ائمی کرال میں وکن کے اندیبیوئی کہ شماب سلطان حبکو نفرت خان کا خطاب مکر مبدر میں صوبہ نباکر ما وٹ ہے جینے بہیجانتا اور ایک لا کھٹنکہ خراج کا ٹیپیرانتا۔ ایسے عیرہ کا انصرم نزار کا اور نبراز ا

رویہ غبن کرگیا۔علاینہ باد شاہ سے برگٹ نہ ہوگیا۔ تق<mark>لع خان کے</mark> نم حکم شاہی ناڈل ہوا کہ دیو گڈھ شے جاکراس بغادت کا علاج کرے اور دہلی سے ادرام پڑھی اٹس <mark>کی کمک</mark> کو ہینچے گئے قتلع خا<sup>ن</sup>

بے جا کرحصار بیدر کا محامرہ کیا اور قول قرار کرکے نھرت فان کو حصارسے باہر لایا اور مادشاً

یاس ہیجہ یا۔ تنیسری بغاوت ہی مہینہ میں بیہوئی کہ علی شاہ نے کہ امیران صدہ سی تنا اور طفرطا کا مہانجا تنا۔ دولت آیا دسے علبرگرمین محصول سبطانی کی تحصیل کیواسطے گیا جب اُس نے دکیما کہ ہو

ملک عمال و فوج سے خالی ہے تورہے نہائیونکو کہ بنجا اُنے گئیں کا نگوئی بھی تناجیج کیا اور ہے۔ ملک عمال و فوج سے خالی ہے تورہے نہائیونکو کہ بنجا اُنے کے گئیں کا نگوئی بھی تناجیج کیا اور ہے۔ مار ملاک میں والی اور ان میں نہائیں کے معامل کا انتقام میں آبھر نجار و دار رہی ناکس کے

مین گلبرگیسے صوبہ ارکو مارقہ الا اور غدر مجا دیا۔ اور لوٹتا مارتا بسیر مین آبیو نجا۔ دیا ن بسی ناکب کو مارڈ الا اور سارے ملک کو دیا بعثیا۔ اسپر ما دیشاہ لئے مالوہ کے شکر کو بسی قتلع خان کی امدار کر کیواسطے

شیدن کیا جب قبلغ خان حوالی میدر مین گنجا توعلی شاہ سے پہلے آپ ہی لڑائی نٹروع کی۔ گرشکرت کہا لی اور حصار میدر مین بیاہ کی۔ گر قبلغ خان سے اُسے اوسے مہا ئیونکو قول فرار کرکے استصار سے

نکالا۔اورٹیرگ دواری میں باد شاہ پاس لایا۔ با د شاہ سے علی شاہ ادرائیکے مہائیونکو ہرندوستا<sup>ں</sup> سے نکال کرغز نین ہمجیدیا۔نگر کمبحت ہیں گرفتہ ہے حکم باد شاہی کے غزینن سے بھلے آئے اور باد شا<sup>8</sup>

سے کا ل رغریمن ہمچیدیا۔ طربہ عن ان رصب م ہوت ہی کا سے سرائی کے جدمات با دستاہ کو ۔ ای سبتیا میں گرفتار ہموئے ۔ اب جو تنی بغا وت یہ ننی کہ عمین الملک کی خدمات با دستاہ کو ۔

إلى من تقيين اوراً سيرمت كميرعنايت تبتي تستلخ خال كه المكارون كي برا برشكا يتين وشاهر سنة انتاا درجانتا تها که انکی رشوت سنتانی وخود غرصنی سے ولت آباد کی آمدنی کم ہوگئی ہو اسے اس کا ارا دره ہوا کہ عین الملک کومع اُس کے تعلقیہ کے دولت آیا دہبیرے اور قتلغ خان کو مہاں بل اس بین الملک کوطع طرح کے وہم بیا ہوئے اوراً سکویہ از لیٹہ دامنگیہ ہواکہ باد شاہ اپنے ا دستنا و تتلغ خان کوس لے تنام دکن کا نتظام کرد کھا ہج ہیان کیون ملا تاہے اور مجے وہان كيون بهنيات - امين خروريه مات مركه مجه بارخناه ميان سولون اكثيركرضائع كرائبكا اوريه ا نُفا تِي كَي مات سے كه انہين دلون لعبن محرركه فيا نت سى حرم مدين ما خوذ بهوسے اوراً نيرقل كا حکم صادر مواتنا وہ ولی سے بہاگ ہیان عین الملک کے سائبرجات میں برورش یانے لگے یہ بات بادشاہ کوشان گذری اور وہ کیمہ دلون صبط کئے ہوئے بیٹیار ہا لیکن ایک ن عین المائد کے پاس عکم بیجا کہ جو دلی کے آ دمی خوف سے بہال کر ننهارے یا س چلے آئے ہوئے اُرکے اُرکے اندھ کر میرے یاس سرگ دواری میں بیجدو یع ص اس حکم سے ورخطرہ عین الملک کوسیا ہوا اوراب المكوكوني جاره سوأن اسك ندموها كه باوشاه سيه بناوت اختياركرے يارا ده شانكرما ومشاح ا فا ہر حکم حال کیا کرا کے بہانی اٹ ہمین سرگ دواری میں آئیں ابھی پر نشار کے نہایا جا بات کا علیا آ دیمی اِت کوحیب چیا کربها کا اور لینے مها ئیونے لشکرین جاملا۔ا ورائسے مہا نی بین چار نیزار سواروں کے ہراہ قریب سرگ دواری کے اُترے اور ما دخاہ کے تمام اہتی گھوٹے جوشکل میں جرہے تھے آئو يكركراينه نشكرين ليكئے -اس بغاوت ا ورفتنه كو د مكيه كريا دست ه سريميه موا ا ورسمامة ا درم روم اور مرن اور كوئل سے نشكركوبلايا - اوراحدا يا دسے ہى نشكرا تيري غوض جندروز توباو شاہ لے توقف کیا پیرفنوج کیطرف روانہ ہوا اوروہان اُس کی نواح میں خبیر جمائے جس بادشاہ لے بیں خلون کا تمنہ میبردیا ہو۔اس کے سامنے عین الملک جیسے نامنچر بہ کارون کی کے ال کہی

با غیران لنے دریاد گنگ سے با مگرمورکے قریب دریا سے عبورکیا اوراس تو تع مین تنوکه مارشا

ے شکر نارا ص ہے وہ حرورہم سے انکر ملے کا مؤمّن جبوقت اس باداتا والے غضب

مین اکرا کے حلکاسے کے ای تھ سرجوٹ کے شوری دیس ساگ کے سکرون قبل

ا ہونے ہزارون دریا مین دوسیائے جودریات یا رسوے اُن کے منینا ،ا در گھوڑے

سلطان محرشاه لتلق 11:1 ا ورون نے خبین کئے۔عین الملک زیرہ گر فتار ہوا۔ مگر ما وشاہ سے یہ کما کہ اس کی زات مین کوئی شرارت نهنی به نقط لوگون کے مہائے نے سکہا سے بین آگیا نها۔ اُسکوخلعت و مکر مناصرب جليا پر سرا فراز كما جب به بغاوت بالكل مث كني تو با دشاه بشرائ بين گيابها ن سلطا محرو کے سیالار معود شہیر کی قبرتنی اوران دنون مین وہ ایک زمازنگا مجی جا لیانتی بھ عوه من شب ببواتها با دشاه لے اُس کی زیارت کی اور مجا ورون کو کھیدر ویب دیا اور خواجہ جہان کوآ گے بہیجا کہ جو کچیرسیاہ عین الملک کی تجی ہجی ہو اسکو بہی نہ جیوڑے اورجو لوگ مخط یا با دیناه کے خوف سحا ورده اور ظفر آنا دمین آئیسے بین انکو بیرد طن کو روانه کرسے ا ورخود دیلی مین آیا اورخواجه جهان بهی ان سب با تون کا انتظام کرکے دہلی مین حلا آیا اِن د غون حاجی رجب وسنینے النیوخ مصری با دینا ہ یاس آئے اور طعت ومنتور خلیفہ کا سائر لا جس کی تعظیم تکریم نهایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی۔ اسی خلعت کی تاریخ بررچا ج لئے یا مکھی زين مفرا ومحرم سالتي تعبان حيد بات سویر ما 'د کے عد ولینی ۴۷ زیا وہ کرو تو سن کا موساتے میں اور ما ہ شعبان سے سپلے رحب آیا ہے سوحاجی جب اس خلوت کو لانے تھے۔ یا دیتا ہ قرآن سٹرلین وکتاب مشارق وحدیث کو منٹورخلیفہ کے سائخہ انے آگے بہیشے رکہتا ا ورخلیفہ کے نم سے لوگون کومر پیکرتا اورحوحکم ادشاً صا درکرتیا وہ خلیفہ سے مننوب ہوتا اورد ہ کہنا کامیرالمینین نے بیٹکم دیا ہے کچہہ دلو ن بعبر شيخ الشيوخ مصرى كومهت انفام واكرام ويكر رخصت كيا او رخليفه كي خدمت مين مهتأل اورجوا ہر سیجے۔ اور مخد وم زا دہ لغدا دی نہی ان د نون میں ہیا ن آئے دہ بظا ہرخا مذان عباميبه معنام ہولے تھے۔ یا لم کم مادشاہ اُن کے ستقبال کوگیا اور دولا کھٹنکہ و کے برگنہ دکونٹک بیری اور د اہل حصار کی زمین کے محصول اور باغات اون کو دیئے۔ جن قت می دم ذوه با ده کی ملاقات کو آبا توسلطان نخت سے آبرتا اور حید قدم استقبال كرتاا در تخت يرا بيضه ميلومين مثما تا أوربادب تما م بينن آ تا اب خليفه امرالمونين كاحون 

مین این ای کا در د کھانے وبلی منن یا دست و کاربها اوراس کے جان ا ب نین چارٹرس کی کہ دہلی میں اِن اِشغال میں با دہنا ہ مصرو ٹ رہا ۔ آو کی خل رعبت کی تر فی کرنے کا اورعمار تون کے تعمیر کرنے کا زراعت کیواہیطے اُس نے مہت کچرہو ہے ایکیا ا ورجو ہلو اِسْ سے اختراع کئے اور وہ رعایا کے نز دیک مجالات سی نبہو کے تو خرد کچیہ نتیجہ ہوتا۔اش سے جانا کہ نتی سیس کوس مربعون کے حلقون مین زمین نقسم ہوا درخزا نہ شاہی سے اشكا تر د د مهو ـ زمين غيرم ر و عدم ر و عه مهوا ورمزر د عه زمين كي زراعت كي ا درنر في مهو مگر به رو مين ا ہلکارون کے بیرد ہوا دہ کم نخت ایسے طامع وحراص تھے اور فاقون سی مارے بہوکے ملتے تھے لأمنون لے إس روسه كوخودارا يا - اور ترد و زمين كيواسطے فاك نه ديا اور حو كھرر وسم حذبهوا أكابنو وان حدكيا نهراروان حصه بهي وصول منوا - دوسال مين سات لا كطون خرانه كاخرج بيرك والم نا دبناه مهد كي معم سازنده برتا نوان المكارون سيخب حيا بهجننا اورايك كوزنده من جيوارتا دور اشغل يهما كينعلون بيغنايت سبابيت كرما اورعطيها عظم عطارتا حاط يح موسم من ترب شغن یہ ننا کدن کار آرک نند کرے اور عصول ورآمرنی ملک کوٹر ائے بیوتھ انتفل کی کریاست کو ایسالروپاکه سالهک ستیاناس لما یا اورتها م خلق کا دل آس سے بیرگیا - ملکے ملک سکے قبضے تحلکئے۔ پانچوان خل اُن سالون کے آخر مین تھا کہ مرہٹون کے ملکون ورد پوگڈھ کا خوب میڈونسٹ کرکھے أسخ مربهون كح ملكونكوها شقول بعنى مه صلونتيقسم كيا ا در برضلع مين حدا عبدا حا كم مفرر كئة ا درا يخوحكم دياكها دشاه سرجونحالف الليه يهوده زنده رب اخرسال من فتلغ خان كوموا بال عيال <sup>و</sup>لي بياليا ا در عزیر حارضیت جمتی کود دارمین بها اور تمام ما لوه اسطے بیرد کیا۔ فیلع خان کے بلا ملیف د لوگڑم دا لون کی ٹری وشکنی ہوئی۔وہ اس کو با دناہی سیاست کے لئے سرجانتے نئے اوراس وبنایت مانوس تخفی- اور بڑے جین اورآرا م سے رہنے تھے اس کے چکے آنیے آنكاول لوك گياادر ديت سرحيو طنگي دراجل كي دينے و كها كي دينے لگے وَصْ كانتيجه بير تها كەم برو سلاح ولوما دشاہ سے دلونمیں گریگئے اور تعض نے علی الاعلان بغاوت اختیار کی قتلے نمال کم

سلطال محرشا أينني

عَبُراسُ كَا نَهُا نَيْ مُونُوى نَفَا مِ الدِين بِبِرُورِنِجَ سِنَّ دِيو گُدُّه بِين بِهِيا گِيا - مُّرِيهِ مُولاً ناسِيْتُ ما دِيرَ آ دمی تقع مَلَک کے انتظام کانجر بِبِرَ کِقْتَ تقعے جوروبِ کہ دیو گڈھ مین جُنج نِهَا اُس کو بہی راہو بِن

كابندوبسن كركے ولى نه بہنج سيكے \_

#### مك عزجه ركاد بارا ورما لوه جاثا اورانعا ونون كابهوما

جب ملک غویز صبیا کمیندا ور رویل و باربین بهیجاگیا اور ملک لوه اسکوتفویش بوا تواس کمبخت گوما دشاه لیے بیصلاح دی کرجبقدر د با رمین بغاوتین اور شورشین اور خلتے ف و کہ اسے جو مرسم کے صابا دنیا دین دین در سال میں ایس میں در میل میزان اور سرک کرت میں ہے۔ کرنے

ہیں'' کی ہل ابی مبا نی امیرصدگان ہوتے ہیں دامیرصدگا ابناؤنیب لی سامیرکو کہتے ہیں ہے کہے زیر حکم سوار میں ایس حنکو تو شرمیا ورفقندا نگیز دیکھے اُن کے فع کرلے بین کوٹ ش کیجیوے نزیز جب وہ رمین آیا نزاش نے مثیر کا رہبی اینے تمام رفیل اور ذلیل ہرسے۔ اس کم اہل لیے کیا گام کیا گئے

: ہورمین آیا تواہن ہے ممیرہ رہبی اسپیے تمام رویں اور دیس ہمرے۔ اس تم اسے لیا ہی ایک ہے نیرائتی امیرص کان کو دعوت بین بلا کہ علے الا علان تعن<mark>ت طام</mark>ت کرنی شروع کی کہتم نہی سائر ایک ا تترین میں میں میں میں میں اس میں کم میں میں ایک اس میں اس کا ان سے ایک ان میں اس کا ان سے

نقنه پر داریون کے سبب ا درموحب ہوا در کہ بنگ<mark>ان کی گردن اپنے</mark> در واڑہ کے آگے اُڑا د<sup>ی</sup> جب بہ خبرا درامیرصدگان کے کا نون ک<sup>ی</sup> بہونخی اگ مگو ٹا ہو گئے اور بجبہ گئے کہ ہما را امرصدگان سبب بہ خبرا درامیرصدگان کے کا نون ایک بہونخی اگ مگو ٹا ہمو گئے اور بجبہ کے کہ ہما را امرصدگان

ہموناہی باعن ہمونا ہے۔ تو مالاتفاق سے علم انباوت بلندگیا۔ باد شاہ کوحب عزیز کی ہیں حرکت کی خبرمونی تو اُس کوخلعت مرحمت کیا اور مہت خوش ہموا۔ صنباء الدین ہر کی مصنف

ترت کی مبرتوں تو ہی تو ہوں و معت شرعت ہے ہور دیت تو م ہوا دعیا و ہا ہاری بری مسلط ناریخ فیروزت ہی جوہترہ برسس تین مہینے سے با دیتا ہ کی ملازمت بین رہتے ہے ہسک من ورتبر کر اتبد کر میں از رہ نہ ترک ہی شرختا ہی دیا ہے۔ ایساں بنیا اور کرصا کہ جسے

لبر نهایت تعجب کرتے ہین کرمین سے با د شاہ کو سمیت ر ذیل اور دلیل اور مالیسل اور کم شاکہ میوں نفرت کرتے ہوئے دیمیانتا یا وہم بیٹر آئی ٹرائی شنہ سے اس کے سنتے تنے سگراب معلوم نہیں کہ کیا ہوگیا نها کہ اس سے تمام کنجڑے جولا ہے اورا لیے ہی کمینے معرز عہدون پرمتمار کررکھے

تے بہ حرکت مبئ تحبار اُس کی بجیب حرکتوں کے ہم یسواءاس کے باد شاہ متربرد ن کا بڑا وہمن اوراً بحو ہلاک بکرتا تھا پر مگر تعب کہ اُس لیے اپنے باس نما بیت ایٹرا نیا س جمع کرد کھے تے ۔

هم في المروكيس كى لغا ونبين سرواقه وقده مين آيفنا بنائري زرگوات خزايداد بنا ديخاص كيا

النبين د يون من كه مير دا قعه و فوع مين آياه ل نامر بي زير كجرات خزام اور ما دينا ه كے خلصے .

سكظان محدثنا ولغلق IMM كمورك بركوات سے ليكر بروده كى را ه سے بادشاه باس حانا تناكدا ثنار راه مين يروده كواميان یدہ نے بیرب خزلنے اور کھوڑے بین لئے اور جو ٹا جرائے ہمراہ نتی نکارب بہی لوٹ لیا غرام يون نسك لنا كرمل صفيل نهرو الدمين آيا - راسيمين سارح بعيب منحي يرليبا ن بهوكسي مهيل عده کوجو یہ دولن خرج کرنے کے لئے اور گہوڑے ہواری کیا <u>سطے عالی ہو ک</u>و انکوٹری تفوت ہو<sup>گی</sup> ا وربغادت کی آنگ ہڑکا نے کا اسپاپ ایخد آیا انبہ ہسیاہ کو جمعے کرکے کہمیات پرچر ہوگئے اور ' بنا دت کاایے بتوروغل ساری گجرات مین محیا دیا اور سکے رضایے نہ دیالاکردیتے ہ*ی خرکے سن*نے ہ بّا دستا ہ بدن غفرب مین آبا ورگیجرات پرخو د خرصفے کا ارا دہ کیا۔بہرتی فتلغیا ن لے معرفت ضیاء لمر برنی کے پرمینا مہجوا یا کہ گجرات کی شورش دیائے کیوسطے میراہیجیا کا فی ہوگا مگراش نے کیمہ نہشتا ا ورخود گجران برحر شخ کاک مان کیا اور دلی کو ملک فیرو زلینے سینیجے کوبیرد کیا ا ورخو د مریم عظم ین بهان سے روانہ ہوا بندرہ کوس حلکرسلطان بورمین تقیم متن کدشکرسب جبے ہموجا سے کواہن اثناءمین غزیر حارکاء لعید آیا کومین امیران صدہ کے نع کرلنے کے لئے نشکر کو مرتب کرکے روانہ ہوا ہمون -امبر ما دشاہ کو بیخطر، ہموا کہ میں انتخر میکا رحار<mark> صرد را س اٹرائی میں ما</mark>را جا ٹیکا جنا کیے بیخطرہ آہمنے ما من آیا کہ جبوتت ، برباغیونی مامنی آیا ایھیں اویں کے جبوٹ گئے اور گھو واسے سے گرا ا درائمبران صدہ کے الحقہ سے بہت بڑی گت ہو مارا گیا۔ اب با وشا وسلطانیورسے بھی دوا نہوا راه مین بلا کرضیاء الدین برنی سے کئے لگاکہ لوگ یہ سیجتے بین کدمیری اس سیاست سے یہ کا فقتے بریا ہو ہے ہیں تو تبا کہ شقد میں ہے سیاست کی گنتی تشمیس لکھی ہیں تو النو ن سے عن کیا کہ ناریخ کرے میں برمات باسین کمی ہوائی آ آل جو تحض دین جی سے بہروائے انگی سیاست الزم ہے۔ ووج عمراً خون ناحق کرے سے مرد زیاریازن شوہرد ارزناکرے جمارم جوسلطان کے ساتھ غدر کا اندلیے کرے سینچارل فلنہ کا سرغنہ سینے اور فلنہ بریا کرنے سے سیستنے رعا باہین ے جواہل بغاوت کی اعانت ویلیے یا ہنیا رون سے کرسے میتھنچ یا دیشا ہ کے حکم کوولیل علي اور ما وحب طاعت شكرے - بهرائس كے يوجيا كداس مين كتني تسميري موافق حير کے ہیں ۔مولانا لیے جوا ہے دیا ۔ کہ ان سیات میں سے نیبن ارزما وقتل سلم درنا سے مخصنہ وا فی صریت ہیں یا تی ہا رسیات بین صلاح مک سے محضوص باد شاہون مے ہین آوہ

با وشاہ ٹنے ارف دفرما یا کذہبلے زمانے کے لوگ مبولھالے بید مصادع سے موتے تھ اُن کے واسطے پیٹ انتین کا فی نتیین مگرا پ کے زمانے مین ایسے شریرمف دا ورمفتری او گستین یاں کے واسطے ان میری سیامستون کا ہونا داجب سے۔ اب خلاسے برد عام نے کہ یا مجے اس و نیاسے اُٹھالے یارعایا کے دلون کو فائنہ وسنے سے فالی کر دیے میرے یاس کوئی وزیرا بیا مربنین که اپنی حسن تربیرسے اس ملک کوسبنمال نے۔اب باداتا ٥ جرات کے شعبل کو ہ آبو رہ ہونیا۔ اور وہان سے شیخ سغزالدین کو باغیون کی سے رکو لی کے سط بہبجا ویوی کے بذاح بین لڑائی ہوئی اور باغنون کو ہرئمیت ہوئی اورسب یراگئرہ ورْتتشر بروگئے۔ ملک قبول اور عما والملک وزیر عمالک بیڑوے کے امیران صدہ کے بمراہ باتیجی تعافب میں روانہ کیا عما والملک لنے دریائے نریاتک باغیون کومکا دیا۔ یا کھ لگا اُر مکوفتل کیا۔ اوراون کے مال بحون کو مکڑیا ۔ غوصن جوزندہ امبرصدہ ہیجے وہ ما مذبوضالطبر محلانہ پاس مبال کرکے اس سے با دخاہ کے تحاظ سے انکوٹراب ختہ کرویا۔ تر بدائے کارہ ہر عما دالملك حيذب عقيم رؤيا ورماد شاه كي حكم سے اميران صده كونس كونيار إ اورجو باغيون مين سے موارے بے کئے تھے۔اطراف میں آوارہ اور پریٹان ہوگئے۔اب باد شاہ بہڑ دیج مین چیندر و زمنفیم دیا ورنما م ملک گیرات ا در کهدنیات ا در مبر دیخ سے اپنی باتی کا روپیہ بجبر وصول كيا-اور فتنه بردارون كوابين كيفركر دار كوميونخا ماريا- اس طرح فتنه خوامب ره كو بدار کرتار دربن الدین رند کوحیکا خطاب میدالدین متا- اور ریررکن الدین تها نیسری کوکه چٹا ہوا مشربہ ننا۔ دولت آبا دیبن اس غرص سے بہنجا که امیرا ن صدہ بین سے اہل <sup>ف</sup>سا د کو ر فنارکر کے سنرا دین گرمیراس فی کھرسے خود ہی وہ بیٹیان ہوا ۔ اوراس لیے یہ جا کا کہ امباران بەكوخو دېلاكرلىينے سامنے منزا دے چنائخە ملك على جا مدارا ور ملك احديلا جبريج لائفه عالم الملك را در قبلغ خان کے یاس اس منتموں کا فیرا ن مبھا کہ جوامبران صدہ معرد ف اور شہو ہون انکو معفور کے یا س جبیدوا دران کے ہمراہ بندرہ سوسواریسی کرد۔عالم الملکے حرب کی شاہی سجالو ورگلبرگذه غیره مقامات سے بمیران مندہ کو جمع کرکے ان دو نون برفرنے ہماہ کیا اور ندرہ سوسوارسانی ئے الیم فرنکو سرارت سلطانی کا منایت خوف تها استمین شورہ کیا کہا دشاہ کا بلا ناسو اس غرض میں ہو

کہ وہ سم کو مارے اس لئے کیا غرور سنج کہ سم گوسفندہ ن کی طرح اس نونخوار قصاب برجم کے *ا*نفرمین ولياه رمايته يبرب مهوا كركلي يرحيري نيمروائين مهترسے كالطے بيرحلبن اور نفاوت اور مخالفت ختيا ر ربن اور فائخیر برملا کرهان دین یون سر صالح و منوره کرکے کو ج کیوقت ملک حدلاجین کو مارڈ الا بیجا را ملک علی جا مدار حان بحا کرالٹے یا وُن بہا گا اور دولت آیا دمین اِن میران صدہ لنے اپنا جنگ كافراا درعالم الملكث كامحاحره كباا ورقلعه كىسباه كواد بخ ينج سجها مجموكرا بياسائفي كرليا-عالم لملك بوجان ہے نہ الگزفیدخا نہ مین ڈوالدیا ۔ باقی کسی عمال کو نہ حبوڑا اوربیررکن الدین نهاتنبیر می تہی تنل کیا۔ اور سارے ملک مہم کر اقطاع میں تقلیم کیا۔ اور ہرایک اقطاع کے ساتھ ایک ہمیرصدہ نا مزد موا ـ اوررب اطراف كيميران صده جع موكة اورجوي ما دشاه سے ركت فاطر ته ان ب كا دولت آباد كو يا مرجع نبكيا مرعايابهي انهين كي سائقي بهوكني - أصل مخ مرا دركل يا الى إفغال مبي اميران صده مبن سونها -ا ورنهايت مردت مراج مين ركهنا بها ا وزفرا واستمنز ملية يمث تهااس كواينا بادشاه سنايا \_ اور نصير الدين أسكخطاف باجب اس فتنه عظيم كي خربا دشاه كو بٹروچ مین مہونچی ۔ تو وہا ن سے کوج بر کوج کرنا ہوا دولت آیا دبین آیا ۔المیرا ن صدہ ۔ بھی لطانی کیوا<u>سطے</u> صفین با نمرہ کر ستقبال کیا اور ٹری مردانگی اور حوانم دی سے ل<del>طری</del> مُرْآخْرُوتُ كُت كِما نَي بِهِرَاكِمِين بيصلاح شيراني كرميل مخ تواسفدراً دميزنوسهماه ليكرفلو لو ببن حلاحائے کہا کی حفاظت کیواسطے کا فی ہون اور ہاتی ادرامیرلینے اپنے افطاع متعبنہ برجلے ح ا وراسی صلاح کیموافق عمل نهی کیامیل مح تو دیوگره کے فلومین حلاگیا و ای ن سیانجیاج ما فراط موجودتني ادراو راميرمن مين سوايك حس كانگوني بهي تندالينجا بينه اقطاع كوردانه بهوئے مار خا ہے تواس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ان باغبونے کڑلیے کیلئے عا دا لملک کو گلہ کہ بہجاغومن یا د شاہ تین فسن ت فليه كي تنجركو اسط لايسي را نها اوريه كام ختم نه بهوانها كريجرات مين منا وعظيم مربا بهركم ملك طنى من أن ميران صده كوكركومت ن مين منه شركب كرليا- ادر نهردا ليمن انكر ملك مضطر كو . يتخ معزالدبن حاكم گرات كا مائب نها ماردا لااورسب عمال شاهی كوقبد كربياا وُزُكه نبات كوغار الور العديم ويح كريد إس خركونة مي بادر من وخور كوان كي طاف دورا - ١٠ رفائد داو كده تحاهره كافخام اوراميرول كية تفويض كباحب بادمن ومجرات كوجلا تو وكمنيون لخ نعاب

: 1242

باا در خرانا ادر ہانتی باد شاہ کے نشار سے مہیں لئے اور بہت سی آڈمیونکا کشت فون کیا آخر ساتا بٹروچ میں بہونجا اور دریا ئونر بداکے کٹارہ پر قیم ہوا تو ہٹر درج کہنیا ت بن طبی جلاگیا یا وختا ہ لے ملك يوسف كواسط تعاقب مين بيها كمدات كوالى مين لأاني موني جميل أرابي المولي فاش بونى الك يوسف كى جان كى ساكى سوكى فوج باداناه ياس دورى آنى اليرادساه جىلاكركىنبات يربُر بانوطنى دبان سومهاگ اسا ول مېرجىكوابلى آما <u>و كتە</u>يىن جلاآيا. بادىشا ەبھى اسکے پیچیے دوڑا گیانہ والدمن طغی مہاگ آیا۔ باوٹ ہ کو بارش کی کثرت کوسیسے ایا مہینہ احامام من منابراً اس عصين خرآني كطفي اين جعيت درست كرك با دشا مكور النظام آباد آنا ہے۔ با د شاہ ہی آگی طرف روانہ ہوا۔ د و نواج بن اِل کی ہو لی ا درطفی باعی شکست کھا کر ہما گا او خرصت پاکرملک ن به مین تصرفه مین حیلاگیا ۔ اپ دِشا ه مجرات مین آیا ا در منروالیمین را ا درخوب انتظامه کتاب به فسا و نروجوا بگرا ورگل کهلا-امیران صده کا پیراجناع بوا-اوجس کانگونی سرُّروْ بنااورعا داللک بادشاہ کے داما د کوشل کرڈالا۔اورتمام اٹٹکی سپاہ پریشان کردی اورسارے د كن برنبضه و نفرف كرليا - حاكم ما لوه كواينا شريك بناليا - د يو گذه كا محاصره بولمبركرر سے تو الح بني الحال بالركيا اورال مخ دولت آباد سے باسراكرشرك مجيم ہوا مكسلطنت و دولت آباد سے باسراكرشرك مجيم ہوا ماسکون صدہ نے بالا تفای حسر کا نگوی کواپنا با دشاہ بنایا ۔اور ملطان علاء الدین خطاف یا بیسب خبر ریم عن شنكرباد شاه مترد د بهوااور حبه گيا كه اسبطنت انفرسوكني ادرسن كانگو كي سواريخ كيواسط دېلى د نشكرىلا ياجب بەنشكرىا د نشاه ياس ميونچا تۆھسىكا ،گكونى يا س جمعيت فرا دان حميع مېرگېنى ننی-اسلئےاس نشکرکو و } ن اڑئی برنہ ہجا اور پہ ارا دہ ہواکہ گجرات کی مهم کو انفراغ کلی ماش كھے اوركرنال حبكوب جوزاً رُاہ كتے ہن تخر كيجے بيه خاطر جيج سے سن كانگوني سى الله في سى الله في سى الله ان نرودات بین ایک ن یاد نشاه لیخصنیا ءالدین برلی کوبلایا ۱۰ ورفرما یا کدمیرا ملک ایسامریض هوگیا بوکه ایک مرصن جاتا به و دورآانا به واگرد بروررگیا بخاریخرا ادر نجارا ترا توسیط مین سده می<sup>ژ</sup>ا ى عنوا چىت نتين يا نا نولى مېت كچېة اركينين د كېږې بن نبا كەستقەمىي كې اس رض كا بېل لکہا ہے خیا والدین برنی سے وض کیا دھنوراس مرص کے نتیج بہت لکتے ہوئے ہیں دوا گن مین سے عرص کرتا ہوں ۔ اول یہ کہ حب با دشاہون نے دیکہنا کہ نیا دت اورانخراف کامر

متعدى رعايا بين سدابهوا تواللون تي سلطنت لا تحداثه اليا اورا بني ادلا دمين حبيكولا نتى فالتي عامًا بربيها ديا اورايني زندگي گوشه و لت بين حيد خلايي سائة بسركي - دومرانني بيم كه عشر وعشرت بین لیے پرست ہوگئے کہ انکو خبر نبو کی کہ رعایا کس مرض میں مبتل ہے۔ امیر ان نے وزیرد ن نے جو جا باسوكياغوضل انشيخور بين سواكثراكيث ايك غذر عايا كيے هنرائج كيمانوفن يُراہي مهراص ملكي مين درشا ه کے واسطے بڑا ورمن مہاک یہ ہو کہ خاص و عام اُس سے برگٹ نہ ہو جا بُین حب ضیاءالدین برنی به که حکیا تو با دشاه مے جوانے یا کہ اگر ملک کا غلاج میری آرز دکیما فتی سوگیا گرمبراکوئی بیٹیا اب نىيىن كىيرا قايم مقام موسى مگرين دىي كى ملطنت شلطان فيروزشا دا در ملك كبلروراحرا ياز كوحولم كرذ ككا ا در حذر مكه منظر جليا جاً ونكاء مكران دلون مي خلق مجسے زر ده مهرا درخلق سح آزر ده همون مين أسح مراج سے اوروہ میر سے ای م ہے آگا ہ ہے۔ کا علاج میر سے نزد کی الوار ہے جس کرش کو منا اللے مین مزاج کے دمکیونگا اسکار اوراونگا۔اس کے سوا انجے کو نی دوایا و نہیں فیلفت اننی بناوت سحرب نک بازندرہے بین سیاست سچراتھ مندا ٹراؤنگا۔ ہرجیے متدنی ہست گوریٹومھار شو د شو د ننو و گومشوچه خوا برش داب با د مثاه کو دوبرس تحجرات بین رمها بیراا و ل مال مین نشارتی آنتیج ا ورترتب بن مودن با دوسرے سال من كرنال كے تتحر كا كام رہا۔ بيان سب مقدمون ا در رُعایا کے اطاعت اختیار کی اور راجہ کیمہ بھی بادشاہ کی خارشین عاظم ہوا ہمین خلاف ہے کہ حصار کرنال ہی فتے ہوا یا نمین اب بادشاہ کو ندل میں کدکرنال سے بندرہ کوسسے مربین بهواا در كوندل من ما ديناه ميو تخانه نها كه ملك كبير من وللي من أنتقال كيا اورخواجه جهان اور عما دأ لملك نائب وزيرالممالك كو د نلي مين بهيجا اور خذوه زا ده ا درخدا و ندرا ده كو د بلي سے موندل مين بلايا حب بإد شاه كوندل مين آيا نويه نشكر محدا بل دعيال و فا ن آمبونجا ا در با دشاه كوآرا مهي برگيا- ديبال پورا ورمٽان اورراحيها ورسينوستان ڪئنتان ڪھڻ كى جانب طليكين اوركوندل سے روان ہوا-اورور يا ئے مندھ سے عبوركيا اوراس وقت النون مبادرىسى بالخنزار سوار خل براه ليكرا مرادكے لئے آميو تجا۔ يُؤد شاه اس شكر كونيكر مصطرى جانياس ارا ده سے جلاكة قدم سومره كوحندون النے طفى باغى كوبياه دى تنى متیمال کرے کدامک دن محیلی تھائی اس سے نجاریے سیرموا ورٹ کی حدا خداکرکے

سامین میرسیا که ۱مجرم <del>۳۵ کی</del>چ مرهابق ۲۰ مارچ م<sup>ره ۱</sup> اع کو آبل کا جکم نامه میپونچاهالت نرزع مین يه انتفارز بان يريخه المنتهاس تركان كران بها خريديم جون قامت ماه لو خمس کم ستأمیس برس منطنت کر گیا اوراینی یا د گار چپوژ گیا که بنی آدم مین ایسے آ دمی نہی ہوتے ہیں کہ برلے درجہ کے فضایل ادرر وایل حن کی ذات میں حجع ہوتے ہیں وسى ايك آدمى موكه اسين در دولت بربهر وزغر ميون اور مختاجون كودولتمندكرس اور دہى آدمی ہوکہ ہرد وربیگن ہون کے کشتون کے پشتے اپنے دروازہ برلگا یا کرے عجد میں ملا ہون کی وست لطن طالب علمون كوسمينة سبات بين غوركر بي جاهي كرحيوفت كو بي نيا با ديناه بهو تود ل مين بوجین اورنقشہ می<sup>ن</sup> کبین کہ اس وقت کسفدر ملک اُس کے تصرف میں نتیا اورجب مرا توکر فارر چىوژمراسىسىمام بوگاكەاش كى لطنت كانتىجىكيا بىوا-اس بادىنا«كى أغارسلطنت ین در ما سے سندہ کے مشرقی جانب میں جسی سلما وُن کی سلطنت سیعے ادر فراخ ہو کی ایسی کہی کسی اور ماوت ہے زمانہ میں نبین مولی گرآخر عدوبین سکی علداری سے جوضو یے کل گئے وہ ا ورنگ زیب کی مطنت ک پیرشجند مین نہ آئے جن عبو لومینن نبا دت نمین ہو ای متی وہا ن بھی یا د شاہنی حکومت کوالیے صدمے ہیو ہے کہ مغار کی سلطنت تک بہر نہ نیبی اس کے - بے معلوم ہونتے ہیں - اول ترکون کے عهد مبین جوایک فوی اتحا ذیک جلال اور دولت خواہ صوبہ دارون اور بادشاہون کے درمیان تها خلجیون اورتر کون کے عناوفرا سے جانارہ ۔ درم سلطنت وسرے ہوگئی تنی گرفوج باد شاہ کے فالومین نہتی۔ یہ سے ہے کہ با دستاہ جمان جاتا وہ ان فیتے بانا ۔ گرحان سے دور فاصلہ پر ہونا وہن جگا اکٹرا ہموتا۔ سوم رہے تون اور راہمون کا انتظام کید۔ نتا سارا ملک بے اس وامان نتا

جانی ال کی حفاظت نہتی عرض اس سوت سلطت سما نون کی حکومت کا حال ایبالہو یا کہ جبیا کو ئی آدمی سرت موال ایبالہو یا کہ جبیا کو ئی آدمی سرت موال ہو کوالیا انہ الم منہ طبوح النے کہ کو ئی عضواس کے فالوس سے جبی چاہئے کہ بنر قی ملکوئین سے اکا بہت کے خیال ایک ادرمات اس با دہتاہ کی سنطنت سے جبی چاہئے کہ بنر قی ملکوئین سے اکا بہت کے خیال ایک ایمان میں نوایت میر قبل ایس میں اور کا ایمان مونے پنجے سے رہا تی حال کرین نمایت میر قبل سے اسے طلی نیکو وہ سما کرلئے بین اور کا ن نبین ملالے اگر نیرعادت بہاں منو تی تو کیو رائیک آدمی کے برنظم اور طالم مہولے سے ایسی صیبیتین اور نفضان لوگ المالے ۔

الن طوطه بي جوم فدوستانين بالنكاورم فدونا كامال التي

ا بوعبر المدمحدين عبدالمدين محدين ابريهم اللواتي بطح المعرد ف ابن بطوط ادر ملا وتنرقيم في المحدوث تنبس للوات كياريد المروث بيريت معروف تنبس لدين ايانك مورسياح افراية كارسند والانها حس من زمين كاطواف كياريد بيريت ملكون اور شهرن كوديكه المهنت فومون سے ملا تقل كي سيركر كے مهند بين اين قدم دركه الهيان كي وشا و كل فرستا بين آبا عمده قضا يا يا اس سے ايك كما بسمى بين اين قدم دركه الهيان كي وشا و كاريك كما بسمى

تخفہ النظار نصف اگب لامصار وعجائب لاسفار ہیں کو ہم کنا یہ رحلۃ ابن بطوط بعنی سفر نامہ ابن بطوطہ کتے ہیں نضینف کی حیں کے تام سے معلوم ہمؤناہے کہ اس لنے صدیا امصار ہ دیار کا سلاطین وامراء وعلماء واولیاء کیار کا اور عجائب غرائب شیاء کا بیان کیا ہم آف

دیار کا تسلاطین دامراء وعلماء و اولیاء کیار کا اور عجائب عاب اثباء کابیان کیا ہو<del>ا ہے۔</del> جو ہمند وشان اورائسکے یا دشاہ سلطان محر تعلق کی سلطنت کابیان لکھا ہم اوسکو انگریزی ولنے نها بیت مخبر ورہیج جانسے ہین بیضانچہ کھنسٹن صاحب اپنی نادیخ ہمزمین مخرمر کرنے ہین کرا فریقیہ

بین جاکراین بطوطہ نے بیمال الکھا ہے کہ بیان اسکی کو تی اپنی واتی عرض حبوث ملانے کی تھی اسلے اُسٹے صبح اور درست ہے کم وکاست لکھا ہے بید کہنا ۔ حرف ان کاخیال ہے۔ اسکے جومنصاحالات بیان کئے وہ اور مقت مورثون کے بیا مات نادیجی کے ساتھ مہیت کم طنے جلیمین

ا ورمطا بقت نهین کتے لیکن اس کے بیان کے طرز سیری ایسا طاہر ہوتا ہے کہ ٹر سے والیہ کو اسکا بقتین ہوتا ہوا فرلقہ میں اپنے گہرکے انریٹھے کردہ حالات نہایت احتیاط وخو کی سو ایکے مین جو نہاین سکونی کے لیے سے اور مقبر اور ما خرآ دمیونکی ملاقا تون اور گفتگو ڈن میں معلوم ہو ہونے منگ س نے بہان ایسے وافعات اور حالات اور دائین شے ہونے جن کے کہے وافعات اور دائین شے ہونے جن کے کہے والے ان اور دائین شے ہونے جن کے کہے والے ان کر کتے ہتی مگرائے آگا بیان بے باکا خاور دلیرا نہ بغیراس کے کیا ہی کہ عام دلئے وفیعلہ کی میا راستی ان آپوٹ کوک ہوجا نجہ س بیان کی صفران ان بیان میں ہوجا بجہ مقدمین ہی خرام اور باجون کے مفرات کی بیارہ وی بیارہ وی ہی ہی مقدمین ہی مفرام اور باجون کے مفرات کی بیارہ وی بیار

ید لکھا ہم کو کہ م کو جے آغاز سے سے کا ہوتا ہے وا دی سند من جو نیجا کی شہورہ ا بین آیا یہ وا دی دنیا کے وا دیوں میں سے بڑا ہے اور موسم گریامین سے ملک ہندمین زعبت

اسی طورسے ہوتی ہے جب طورسے کہ صرمین دریا بنیل سے اسی دریاسے سلطان محرفظن کی ملطنت کا آغاز ہوتا ہے بخبر جو بہا ان خیس ہنے ہیں میرے یا س کے اور انہوں نے ملتا ان کے امیرسر تبزر

عبود ہوں ہوں ہے معبروبی میں ہے۔ ہیں بیرے ہوئی جائے موسوں سے ماں سے ایر از اہمام کا فاصلہ کو جب لطان کی طرفسے میمان حاکم ہے میرے آئیکی خارجی میں ہیں۔ یوتان مین اتما تہا جکا فاصلہ ملتاں بھود موس کی کارستہ تہا کور دار کیلانت دملی کا ف<mark>اصلہ مند سے کا س</mark>ود ان کارستہ تہا گھر مربر

ملتان ہودس ن کارہتہ تھا! وردار ہلطانت دہلی کا <mark>فاصلہ شدسے ب</mark>یا س دن کارت تھا مگر ہر ہر ر فواک سے ذریعہ سے میرے آنے کی خبر بہلطا<mark>ن کو با ریخ ہی روز مین</mark> ہر گئی۔

ريدب في واك كامان PAKE

بریدینی ڈاک ہندوستان میں دوقعہ کی طبق ہوایک بریرالخیل میں گہوڑے کی ڈاک ہے جبکا نام الوالاق ما آولاق ہے کل مسافت میں جارجاریل پر گہوڑون کی چوکیا ن میں نہ ڈاک ساماں کرا سطین دورسے میں الریمالعنی میں انتہامی ویں کی ڈاک میسا کہ مسل کی میں

سلطان کیولسطے ہو و وسے ہر برالرحالیعنی بیدل قاصدون کی ڈاک ہے ایک میل کی سا مین اسکی نین جو کیا ن ہوتی ہیں اور اوسکو داوہ کتے بین اور ال کو کودہ (کوسس) یمان کتے مین اور ان جو کیون کی ترتیب یہ ہو کہ ایک کوس کے اندر تین گانون آبادیان اور اس کے

یں اور ارب ہو بیون می رئیب ہے ہو تھا ہے۔ با ہرتین نے بینی خیمے گلے ہوتے ہیں جنبین قا صہ جلنے کے لئے نیار رہتے ہیں وہ ابنے کمروں کو کتے ہیں اور اپنے انہوں میں اور ایک مقرعہ رچا کس دو درع لبا لیتے ہیں جس کے سرے بر

تا نے کے گوزگر ویکے ہوتے ہیں جب فاص جلتے ہیں توایک انھرمین خطوط لیتے ہیں اور دوسر

ا ہت میں جا بک جبکی آواز دوسری جو کئی جہان قاممہ کے کا ن مین بہونچی نوٹرا جلنے کو نیار ہرتاہے مصد میں سرخیاں کا کا کہ جب جا جا بحق میں مات سے ایک کی مات اس

اورد وسرے قاصدے خطوط کو لیکر جند رحلہ یل کتا ہے جاتا ہے اور جیا بک کو ہلا نا ما تا ہے

الت كو يكا وكراولات اور وا و كويكار كروه وه وا بي وولت يحم معني ولى من تروي اور مور

ourtesy of www.pdfbooksfree.pk

فى فارى فى درك كى فى

خطوق منرل مطلوب پرمپوئحتی ہین ہیں تا عام رون کی ڈاک کہ وڑون کی ڈاک سوزیا دہ تیزرونتی -اسی ا کے ذریعہ سے خرب ان کے میوے جو مندونا نامین ٹرے نامور سجھے جانے شے انکوطیا ول بین فا مدبنبدکرکے دملی کے یا دین ہ یاس میونجا تے تنے معزرخطا وارمجرم فیدی ایک سرمر م بثنائے جائے تنے اوراً نے سربر برفعہ اوڑ ہا جا تا نہنا اور بیسر بر فاعبدون کے سرمیر رکھا جا تا نہنا اسطح وہ ایک جگہسے دوسری کا بہتے جالے سے بلطان کے لئے گنگا کا بانی سنے کے لئے جالیس دن کے رئیسے او یاجا نا نها جو کوئی جانبی سا فرسلطان کی عملداری مین آیا تو اسٹا کئے۔ مخرجتر بسيخ كدفلان نتخص آباب حس كي صورت اور لباس يا بهواس كم سائق مصاحب غلام وفادم ودوال سے بین اوراس کے قیام دسفر کی ترتب اس طرح ہے اوراس کا جرح اتنا ہے ان با نون كى تفصيل مىن كو ئى بات حيوارى نهين جاتى حب ملتان مبن جوملك نده كا قاعده الملك ہے یہ سا فرمہونچنا تواسکو ہیان جنبک فیام کرنا پڑناکہ حکم شاہی آگے ٹرصنے کا اور دربار شاہی مین عاضر مونيكاً" ادراس كے ساتھ يہي لكما آناكه اس مهان ما فركى صيافت حب حيثيت السيح کی جائے گویہ ندمعام مہو کہ اسکاحہ ب کیا ہوا دسکا باپ کو ن ہوا آبو مجا پر چیز شاہ کی عادت یہ ہو کہ وہ نوب لوطن کے ساتھ اکرم ومحبت کرتاہے ا درا پنی و لایت میں انکومنا عرب طبلیہ ومراتون نوم يرمتها زومخضوص كرتا بنئه النثران حجاب ووزراء وفضاتة اورداما دغرب الوطن سي مبن دربارتابى مين حب جبني ما فرجائي كا نواسكو خردرب كروه كونى مرية ندرمين ميش كريكا-أس تنح عوض مین ساطان ندرسے دوحیار مه چیز فتمین خلوت میں دیکا سلطان کی بیرعادت اسی مشہور کی نے کہ مار بن و مرزکے نجار جوما قرآ ما ہے اسکوسلطان کی نزر کے لئے ہزارون دینار قران د بدیتے ہیں اور جن ہریونکوسلطان کی نڈرمین وہ دینا جا ہتا ہم وہ اور گہوڑھے اونٹ اور اسباج شاع ا درفاه م سب كيد جميا كرويتي بين حب بينويب لوطن يا درفاه كوندره بتلب إدراسط عوص بين عطاياء كران بهايا تاب توود سجار كاكل قرعن داكر ديثا بحادراك محمقة اليهاداكرتا بيض سان تجاركومن فائده طال بهواس عوض حبين مريي بيعادت تمرہ ولیمی اور بلاد مندمین وارد ہوا تومین نے بھی اسی طراقیہ کر اختیا رکیا کہ تحارے کمورے ادراون اورغلام وعزه خربيب مجدا لدورى ايك ناجرعوا قى امل كريت سي مها-يك

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

بن بے سنہ عزینن میں نمیں کہوڑے اورا دنٹ خریدے۔ اس نا جربے انکی خمیت مجھے اسی لى كرمس كے سب اس كوفائدہ عظيم موا -اور ٹرسے ناجرو نبين ہوگيا -دریاء مند کے عبور کرنے کے بعد میں شہر خیا لی میں آیا۔ دریاء مند کے کنارہ پریہ شہر منابت حولصورت سے اوراس میں رہے بڑھے بازازعد ، بہن اور سیان کے باخدون مین ایک گروہ سامرہ (سومرہ) کا ہے جو بھان مرت ہے آباد ہے ججاج میں ایسف کے زمانہ میج ہے۔ ملک *سنرفتح ہوا ہے تو فتح سن*رہ کی تاریخ میں لکہا ہے کہ نکے باپ دِا وا ہیان آ ما دہو کے تنم جنگی ولا دہیان ٹرھ کرایک بڑا گروہ بن گیا انکا نام سامرہ شہورہے نہ وہ سبکے ساتھ کہا تھین نہ ہج لها لے کوکسی کو دیکھنے دیتے ہین نہوہ غرفومون سے حود شادی بیا ہ کرتے ہین اور نہ اور ون اوردہ نے ای بیاہ کرنے دیتے ہیں اس زمانہ میں ایکا جوامیر کوار کا فام آنا رہے۔ وه كهتا به كرحب مين والهلطنت مهذر بلي مين آيا تويا وشاه وسن ن كي راه برفين مين كي مهوا شارس لئے یا دختاہ کی حفرۃ والدہ می و مرجهان کی خدمت میں گیا یا دختاہ کا در رخواج جها نظا جب باد شاه کومیرے آنیکی خرمبیجی گئی نویتری د <mark>ن مین ڈاک میں حواب آ</mark>گیا۔ پیرنومیری زمار كے لئے رہے بڑے اميروز مرفقيہ عالم آئے سنے دمكيا كه دملي الك شہورغطيم الثان شرہے ا ورا س مین دونون حیانت اور خصات موجود بین اورا سیجے گر د اپنی نصیل ہے کہ دینا مین اسکی نطن پرنیین سے اور مشرق مین اسلام کے شہر دان مین کولی سفر دہلی

#### د لی کے اوصا ف

بنیرد بلی مبت و سیع اور نمایت آباد سنرہے ہمین جار شہر آئی بیلے جلے ایک و سرکے ہمایہ میں ہوں اول دہلی یہ بنیر قدیمی ہے حکوم ندو دُن کے آباد کیا بنا اسکو سلانون لیے سمایہ میں ہیں اول دہلی اسکو سنانون کے سمایہ میں اس سنجہ بین اسکو سنالون کے میں اس سنجہ میں اسکو سنالون کے بولے فیات الدین کو حید وہ میان آیا تہ سلطان کے بولے فیات الدین کو حید وہ میان آیا تہ سلطان کے بولے وہ اس سلطان المہند کے میں اورائر کا بین فطب الدین رہتے تھے میرم تفلق آباد ہے جو اس سلطان المہند کے میں اورائر کا بین فطب الدین رہتے تھے میرم تفلق آباد ہے۔

سلطان محرشا وتغلق

36

کے باب نے آباد کیا تماجی کے دربارمین سم آئے ہیں۔ چیکی مہان بناہ اسی سلطان محیونعلق سے آباد کمیا ہے اس یا د شاہ کا ارا دہ ہوا تھا کہ ان چار دن شہروں کے گردھیل بناكزا يك ستهربنا دميا ورخود آمين رہے كچية حداً كي نبوا يا ليكن خرج عظيم كے سيت دفع وہلی کی قصبل اوراس کے در وارے دہلی کے گرد جوٹھیل ہووہ اُنیا جوا ہنین رکہتی گیا ڈیکھٹ ع عرایین ہو اُنکے اندر مرکا ماہیے بنو نے بیرج نین درواز و نے محافظ اور ات کے جو کر رائے ہتے ہیں اور انہیں میں علون کے خارف بين خبكوا بنار كمنته بين اورانهين مين مخازن سببا خبك ورمخازن مجانيق درعدر ستيبين مهن غله مازنون مک نهین محرط تا بنین جا ول کالے ہو گئے نہی مگر سرے میں گج پہنین محرط سے نہیمی جا ل ور انا ہون کا بنا بلطان لین کے جمد سے جیر نوٹے میں گذرہے ہین علو نکی بسرتی ہوتی ہے۔ اس فعیل کے اند کر واب اور بدل تنر کے ایک سرایے و درے سرے تک جاسکے بین اس کے اندرشهر كى طرف كمركيان روسنى كے لئے بنى ہوئى بين اسكانىچے كا حصد ستركا اورا ويركا ا کا بنا ہواہے اورکٹرت سے برج نزدیک نزدیک سے ہوئے ہیں ادراس متہر کے اسمائیں وروارنس معنین سے سب میں مرا مرا یون دروازہ سے اوراسی طرح اور درواز وسکے نام بین دہلی کی جام سجد بڑی وسیے ہے آورانسکا احاط اور جربت اور فریش بالکل منگ مغیرسے نیا ہوا ہوج بنایت عرہ طے سے تراث گیا ہوا در سیے سے جوڑ اگیا ہرا در ہیں کیدں لکڑی کا نام منین ہے ہیں بیتر کے بنے ہو ئے تیرہ گدنے ہیں محرا بمین نگیس میں میان میاضحیٰ ہیں اور عین وط ين ايك گول منيار برجو به نبيبي عادم به و ناكه كس د داشت كا ښامهوا بر بعض حكمات نا توجي وك وآمیزش کرکے ہونت جوش نبا یاہوا وراش سواس منیار کو نبا یاہر اگر کمین اسکوانگی کی برام عِلا كروتو آمين تحلي كي چك نظراً تي مح - لوا اميرانرنتين كرتا طول مكانير ورع بحراور شكا دوراً الشروع اور سجر کے وقع اور سحد کے در وازون میں کو نٹر تی در دازہ مر دورات بن رمن ر بیست ہوئے من وصحد کے آتے جانبوالون کے یا نون سلے آتے ہیں بہان سملے تکانہ

علدم

بنایا ہے اور اس بن بحق کا ری کاکام کیا ہے اور سونے سی تفتی کیا ہو انتا اونجا ہو کہ اتنی اس ا افر رسکتا ہے اس کومفر الدین بن اعرالدین بن ملطان فیا ت الدین بلائے تقریر ایا ہو ہو تی باہان برا ایک ورعباد تخانہ نبا باجا اہما فی بن ای کو بروہ جبوٹر دیا گیا سلطان موفقت نے اس کے بورا نبائے کارا دہ کیا تھا۔ مگر براس ارا دہ کو ترک کو دیا ۔ یعباد تخانہ بی عجائیا ت دنیا ہے ہے گو وہ تھا لی نبا ہوا ہے مگرار تفاع میں رہے بلند ہے ۔ اببر جرب کو سارا شہر نظر آتا ہے اور نہے ہی ہے آور بہر کے فاہر ہوں کے سے نظر آتے ہی سلطان قبط کی لدین سے بہی میری ہیں ہی بھی جامع بنا نبالا اور میں ہما میں بنا کارا وہ کیا تھا اور گرامی نبیدوریا ہ و کرخ و منبر تہروں سے بنا ما شرع کیا تھا گرائی اور وہ کیا ہما گرامی ہے کہ میں ا بالی تبین کرملطان میں ہو جاتی ہو دنیا میں آسکا ہوا ہا ہے ہو انیا نبا اور ان کیا ہما گرائی اور انہا ہم والد اور وہا ہم وہور دیا ۔ اگر کہ جدلوری تعمیر ہوجاتی تو دنیا میں آسکا ہوا ہا نہری ا

#### دوحوضون كاسان

مسحدین کثرت سے بہن مجھ اسے لوگون لئے کہاکہ جوعور نین گانیوالی آبیین رہتی ہیں وہ رہے ہاں کے مسحدین کثرت سے بہت مسئنے بین ترا دیج بڑھتی میں اور حدو و رہیں اگن کی حباعت ہوتی ہے اور اُنمین سے ایک عور یک ما ہوتی ہے اور اسکی تعتذی کنزت موعورتین موتی ہیں حوم د کا لئے والے بین انکومین لئے خود ایک اُن د

ہوں ہے دور میں میں گاری فرطوری ہوئی ہی جو ارائے ہوں سے اور سے بھی ہو ہو گارے مین دیکہا کہ حبوقت نماز کا وقت آیا تواٹھنوں ہے اور سیوقت وصور کے نماز پڑھی ۔ سرا میں میں اس کرنے کا میں اور کی میں اور کی

مزارات كا ذكر

ان مزاروں میں سے ایک مزار صفرت شنخ اکھی کے فیط لدین خبیبا کھنگی کا بحوہ ظاہرا لبرکہ کیٹیراسخیلیم ہے۔ وجہ سم یکوئی کی یہ ہے کہ جب قرضدارا بننے فزعن کی شکایت لیکرا و رفقہ اِور آ دمی تنجی لوکیا جی اِ

ہوگئ نہیں مگروہ اُن کے جیز کا سامان نہیں کر سکتے تتو اپنی ہتیاج لیکر حفرت باس تے تو وہ ہوگئ جا ندمی سولنے کے کوکٹے یتے اسی سعیب حضرت کا نام کوکی رحمت الدعلیہ ہوگیا۔کوک مورکی کی سے جس کے معنی بین شک آئے کی رو نیا بینے دودہ وگھی کے یہ کاکل ب بھی وہاں ملتی ہیں خوش بیلے

و کان کاک سولے یا جاندی کا ملتا اب خنگ آھے کا۔

وہ لکتا ہے کہ عطا کے دینے مین اور دیاء (خون) کے بہانے مین کرفیوں بڑا ہوا ہے کا

دروازہ کسی روز السے خالی نہیں رہنا کہ کوئی فقر غنی نہوا ورکوئی زندہ آدمی فروہ نہا باجائے اس کے کرم اور خیاعت کی مجرمون بیخنظ وغضب کرنے کی اورکنکے قبل کرنے کی حکایات خلق میں شہور ہیں۔ با دج دامندالماس ہونے کے وہ متواضع ہی سے اور عدل وحق کیلئے اکثر تشدد کرما

سرکل تعایر دین کو ده مفوظ رکهنام و احکام صلوة بین شندا دکر ما ہے او زمارک الصلوة بربڑی عقومت رکهنا ہے بدائن با دشاہون میں سوتھ جنگی سعاوت شافرونا دراو دینی کامیا بی خرق عادی موتی ہے گرسنجا وت کی صفت آگی اورتم م صفات پر غالب سی اس کی مخرد کی جا برسی اور سیلے

ما دناہ کی سفادت نبیر بھنے دمین خداکو گواہ کرکے کہتا یہوں کدمین ایکی سفاوت کا حال سجا سچا کے بیان کرونگا گوآ دمیون کو دہ خرق عادت معلوم مہوا درامیر لیٹنین نیز آئے ۔

طيدووم

يهما ملطان محرشاه تغنيز

## وكرادشاه كے أبواب مشور وارا يشر كا أكى رتيك

سلطان سے دہلی مین دارسرا نبائی ہے اُس کے اِنواب (در وازے بہت ویں باب ول بر سیاہ تعین اورد بان نیفری وڈ ہول و قرنا بجائے والے رہتے ہیں دب کوئی امیر کر آیا ہے

توان باجون کو کجائے ہیں اور انہیں کی آوار بین کتے ہیں کہ فلان فلان شخص آیا۔ ہے بیتھال باب وم دسوم کاہے۔باب اول کے باہرد کا نین ہیں جہاں حبلاد کھڑے رہتے بین اور آو میوں کو

مثل کرتے ہیں۔عادت یون ہو کر بہل طال کہی ،کے نئل کا حکم دیتا ہے تووہ اسکو باب المت<sub>و</sub>ر بر مثل کرتے ہین اورلائش کو تمین روز تک سیسین ٹرا ر کتے ہین باب اول اور دوم کے درمیا لیک

بڑی دہلیزہے اور سے کی ایک جبت میں د کا نین ہیں جنبن اہل النوب حفاظ ابوا ب کڑنے رہتے ہین اور دو سرمے دروازہ پر بواب کڑے رہتے ہین اور ماب دوم وسوم میں د کان کبرہے

ہیں در دور سرک دوروں ہر جواب ہرے رہے ہی ہر در ب روم و سوم کی رہاں ہیں۔ جنین نقیب کنف کرارہ تا ہم اس کے انہیں سونے کی جرب ہوتی ہے اس کے سرپر کلاہ زیر مرصوبے درجیں کراہ مرمدہ در کر ریکھیں لائیس آ جیس ان میں افتار سائی کے ایس میں مرمدوں

مرصع بجوا ہرجس کے اوپر مورون کے پر لگے ہوئے ہو<mark>تے ہیں ! ورج</mark> نقیب اُسکے پاس ہو کے ہین اُن بین °سے ہرا کی کے سربردم شارزرین اور کم من ٹیکا اور ہاتھ ملین کوڑا حبکا دمسنہ سور کیا یا جانی

ہنوتا ہے اس طب نانی کا فصا با بسٹورتک ہوادر الاسیع ہوا میں دمی کٹرے ہتے ہیں۔ با باتا برو کا بین ہیں ہمیں کتا بالباب ورمغرز آدمی کٹرے رہتے ہیں کولی شخص اس دروازہ میں نہیں

بیرون کی این کاب جب رو سروری ہرت دہے ہاں دی سن اس کے جی اس کے جی اب در طراق داخل ہوتا جو با دشاہ کی آنکہون کے رامنے نہیں آتا ۔ بنرخص کے واسطے اس کے جی اب درطاق کی نندا دمقررہے کہ دہ انکوریا کھ لیکرد اخل ہو۔ بس جی خصول س دروازہ پرآتا ہو اُسکو کن بے کہنا

کی نقدا دمقررہے کہ وہ آنکوسا تھ لیکر داخل ہو۔ بس جو تھول س دروازہ پر آیا ہو اسکوی بھول ہم کے کنلاعت برنکا بنا شخف ن کر اخراعت مک کے معدعت سکے سلطان علوہ افروز ہوتا ہے جو

میم مال گذرتا ہے وہ بھی کلماعا مّا ہے اورا بنارا لمارک جرسلطان یاس آنے ہیں وہ بھی لکھے

جاتے ہیں ا دراً نیچے عوا کرہبی ہوشخص تین روز تک خواہ کسی عذر کھے سے یا بغیر عذر کے غرجا خررہتا ہے وہ بیرانس دروازہ پر بغیر بلط<del>ائے حکم ن</del>مین دخل موسکتا ۔اگر کسی شخص کا مون

یا کہی اور عذر کے صبیع آنا نہیں ہوتا توجب وہ آنا ہے توساطان کی خدمت میں منا ؟ پر بیش کرتا ہے ملطان کی خدمت میں حرسفیر و نصالا تے ہی مصحب کتاب یاش اس کے

فلددوم

ا در كونى چيزاورجو فقرا آنے بين مصلے وجيج وسواك اوجا مرا آتے بين دہ گھوڑا اونٹ پہنٽيار سلطان کو ندر دیتے ہیں بابٹر اپنے کا فضا قصر ہزار تنون یک سیلتا ہے. وجیسیا س تصر کی یہ ہو اس این نهرارسنون چو بی بین در کی حیت بهی جو بی بهرا درا میرنها بن عده نقش و نگار نیس م بین اُس کے نیچے آدمی بیٹتے ہیں اور بادشاہ طبوس عام کرتا ہے كالنسرت رفائت حلوس عام مين آ دميون یہ حلوس اکٹرعصر کے بعد مرہ نا ہے ہی کہبی اول رو زماین بہی۔ ایک مصطبہ دحیوترہ ہجرمیفید ذ<del>ر آ</del> مِها بُوا .. اوراً سے سیجے کی طرف بڑے بڑے گاؤ سیجے اور دائین بائین جیو سے گاؤ سیجے لگے ہوتے آدمی اس طرح بلطیتے جیسے کہ نمار کی تشہد میں بعنی التحیات طریخے میں جب وفت باد شاہ کا اِس چبوترہ براجلاس ہوتا تو وزیرا ول امام کی طرح آگے کارا ہوتا اوراش کے سجیے اس سے آدمی <del>ار</del> ہوتے کی برجائے کی الحیاب (فروز ملک بن عم عطان) اسکا نائج اولی الحجاب معطان کا ہے يرفاص حاجب وراسكاناك وكيل الدارامكاناك بترف الحياب عطى انحت جاعت ببررجي النفناء حبوقت بادمث وتخت برممة الوجاف نقياد لمبذآ وارتص مهم سريكاري اورسلطان کے سرم ملک کبیرمونیل حباتا کہ ممہان نامبین بیرسلطان کے دائین بائیں طرف روسلی ار ا الرمے بوتے جن کے ہمتو رہمن ملوارین اور کمانین ہوتین ۔ پسرطول متو رکے وائیں <sup>با</sup> مئر **جر**ث قامنی القضاة وخطيب بخطيا وببركل قصاة بهركها رالفقهاء يهركبا الشرفاء بيرشا يخ ببرملطان محيماني اورداما دبیرامرا دکباربرکیا دالاعزه و کبارالغربا دمفرزس فریبراس کے بعدسا کھ کوئل مے کہ ار ہے ہوئے جنگی شاہ نہ لگا میں جو رزین پوش ہوئے اور ایمنین سی تعف کے بین پوش کا مے زریں حرم كربهوتيا ورمعن مغيدزرين حرير كعاورا ينرسواء سلطان كعيموني اوتيفن بنين سوار مبوسختا متااوم أنمين وصد دائين طرف موتے اورا وب بأين طرف اطرح كرے موتے كرسلطا كو تھيسكتا - يہرا ع بعدیجاس ہمتی کمڑے ہوتے جنگی تعرفین حریر کی زر دوزی کے کام کی ہر تین اور انجے دانتو نیرلو ہو لگاہو وه محب رمون کوقتل کرسکین اور بهرایتی کی گردن برفیلبان موارموتا اورآسے اکتر مین أترس راجت وه الهتي كي ما ديب مرّما اوراً سكوارث ما مهما مّا ا وحِساً مت وشخامت فياكم بمرُّ نن مهي مثيه يوم

سلطان محدث وتعلق موناً اوراً يح جاركو نون برجار علم كرَّ مع موقع اورَّ سراك التي الك علم مونا وه جو قت بنا كامجرابجالاتا تومانتي كيسرو بنرسوارتنا ادرجاب بيكارلة بسم الدار ربوراس مجريج وهآ ديبود ألمين طرف اورآ دہے بائیں طرف اپنا دہ آوسوں کے بیچے جاکٹرے ہوتے دیا میں بئی طرف سوآ دمی ہیکے كثرت بونے كى عُكِر شعين م تى ہم ججا كجے موتف كے قريب بحر مجرا كجالاتے اور جباب ورنقيب سم مس اتنى مبن آوازى سے كتے عِبناكر مجرئى مبندم رتبه بهوتا بعدا بس مجرم كوده اب موقف برمم کرتاا وربپراسکا اعادہ نسین موتا ا دراگر یہ مجرئی ہندو ہو لئے توخیا ب ورنقب بجا سے سبم الد کے هدا كالله در يتكري الديخي آوازلكاتے اورسلطان كے علام سے سي كرنے ر ہے اور ہرایک کے انہیں الوارا ورسرمونی مکن بنین تماکہ کونی شخص اُ نکے درصان گذر گرمی کی نے اورسلطان کے درمیان گدرسکتا تھا۔ غرباليبي مسافرين أورضحاب بربيركا دهل ببونا حب كو فى شخفى لمطان كي روازه برهد وين كبلياماً توموانى ترتب كے جاب سلطان كر باس جاتے۔ اول میرصاوب سے بعیرنا تب سے بعیر<del>فا عرفا حرب ورا س</del>ے بعدا مکا نائب ہیروکیل لا<sup>ا</sup>ر ا دراً کا نائب بہرسالیجی فی شرف کی ب اوریہ نین حکہ محانجا لا تے اور سلطان کومطلع کرتے کہ

مون در دانه برآیا ہے *بہر*لیل ن علم و بیا توانام الباس س بدیہ کوا*س طرح پک*ڑناکہ با د شاہ کسے وبكيدلتيا اوربيرصاحب بدبه كوملإتا وه يبيلے اس سے كرسلطان سے ملے نبين علكه محرائجا لآمايير موقف الحجاب برمپونحکم مجرا که نا-اگریه کوئی براآ دمی بهوتا نوامیرها حب کی مشر من کمراً بهوتا اور اگراییا منوّا توامیرها جب کے بیچے کڑا ہوّا توہیر سطان خوداس سے مطف کیباتھ مخاطع

ہوتااورمرحبا کتناا وراگر شخص شخن تغظیم برقیا تواہشے باد شا ہ مصافحہ یا معالفة کریّاا دراً سِ مے بعض ہربوں کو منگا کرد مکیتا اوراگروہ مبنیارا ورکیڑے کی قسم کے ہوئے توانکوہ کھ لگا کردلیتا ہریہ دینے والے برخاطرخوا ہ ہتمان کرکے اُسکوخلوت دیتا اورا پنی عادت کے موافق سرت سی

لئے ال دیتیا جبکا ہذیہ دینے دالات بنی ہوتا۔

عمال كدرونكاسلطان كالبحنا جب ملکون سواڈ ایمون کی، نیچ کے بعد ممال مرکے لاتے ہین تو وہ جانڈی سولنے کے برتن اور

سلطان محرشاه تعنق

خشین بنین بنیان با گیتے بین اور انکو فراش جو نا دشا ہ کے غلاموں کی ایک صف ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ان این است بین اور انکو فراش جو نا دشا ہ کے غلاموں کی ایک صف ہوتی ہوئی ہوئی ان است انٹر ان اور انگر ان ہوا یا بین ہائی ہمی ہوئے ہیں تو ہمروہ بیش ہوئے این اور لگا بین لگی ہوئی ۔ بعد اس کے سانڈ نیا اور لگا بین لگی ہوئی ۔ بعد اس کے سانڈ نیا اور فل ایک فو خوا حب اور فل کے لدے ہو ۔ ان اور فل سے بین اور فل کے لدے ہو ۔ ان اور شابیات اس ترتیب سے بیش ہوئے دیکھا ۔ ان ہدا بین ایک جینی بیا تو تون سی اور دون سی اور تریسری مینی بیش فیرت موتیوں سے ہمری ہوئی دکھی ۔ یا تو تون سی اور دون سی اور تریسری مینی بیش فیرت موتیوں سے ہمری ہوئی دکھی ۔ یا تو تون سی اور دون سی اور تریسری مینی بیش فیرت موتیوں سے ہمری ہوئی دکھی ۔ یا تو تون سی اور دون سی اور تریسری مینی بیش فیرت موتیوں سے ہمری ہوئی دکھی ۔

### عبيرين بادث ه كاسوار بونا

حب عيد كي رات مهو تي تو ملوك وخو ص كوارما بي ولت واېلء ن وكتاب وحجا في نقبًا، وغلامون واہل الاخبار کو بادشاہ فلعت دیتا ہے ہے۔ جب صبح عبد ہرتی ہے توہ تنی آرہستنہ كنے جاتے بين انبرزردوزى كى حبولين والى جاتى بين اورزر وجوابرسے دہ آرمسند كئے جاتے ہیں سولہ اہتی بادا ہ کی سواری کے لئے محفوص ہیں کہ اینر کوئی دونداسوار نبین ہوسکتا۔اوراینرسولہ جیتر جواہر سے مرصع لگائے جائے بین اور ہرجیتر کی ڈنڈی فالف سے ی ہوتی ہے۔ اور ما دشاہ ان اتیرن میں کرسی ایک متی برواہر تا اس اسے متک کے آگے سّارہ رؤش لگا ہونا ہے جب کے اندرنفنیں جوابر لگے ہوتے ہیں ہراس ہتی کے آگے اوٹ ، کے غلام ومالیک ہوئے ہیں جن کے سرونیرسو ننے کی کلونیا ن مگی ہوتی ہیں اور کرمین ٹیکا ہوتا ہرجمنین معن جوابر سے مرص ہونے اور ایکے آگے بین سو نقیب چلتے جی سرسونے سے ڈیکے ہوتے ہان ر كمرمن سونيكا بينكا برابهوتاا وراسح إنتهين مقرعهم وتابه وحبكا ومستدمونيكا بهوا بيرامراء بانبيون اور مورونبرا بروتے اور سیا ہمراہ ہوتی۔ اور ماہی مراتب ساتھ طبتے جب با دیٹا ہ عید کا ہے دروازہ یر بیونجیا سے ٹوٹٹر جاتا ہوا در تقاۃ اورام اوکبار کوائس کے اغرجائے کاحکم دیتا اور بیرخو دائر آیا اور الم خار براً الوضطه بربنا اوعيد الضح بهوتي بهونو با دشاه كے سائنہ ايك أونشراً باسے اور بندیننزه مارکرماد شاه قربا نی کرتا ہے اورا پنے کیڑون پر حزیر کا ایک غلاف چڑ کا لیتا ہے کہ ا ونٹ کے خون کی حینیٹن اور پرزٹین اور بہر اہتی برسوار مہوکرا بنے تھر کومیا جا تا ہے۔

le a also fue a .

حلوس عث رسرعطن ونخره عظلے

تصرمین فرش کیا یاجا نا اور کے بڑی آرہش وزیبایش ہوئی اور منور کے اوہرایک رگا ہ جے خیر عظیم لگایا جاتا اور وہ بڑی بڑی جو بون ہر کٹراکیا جاتا ا دراس کے ہرط<sup>ا</sup>ف نے لگائے جاتے اور حریر کے درخت جنین کلیان مبی لگی ہوئلین بنا کے لگا لے جاتے اورمتورمین انکی تین صفین لگا نی عاتبین اور مرد و درختون کے درمیان ایک سولے کی کرسی محیا لی حاتی اوراً مرکد ا عيا ياجأنا اورصد مِنورمين سريعطت قايم كياجا تاجوخابص سولنه كالتها اور هرايك يابير إسكا جوابرس مرصع اورطول وكاسر بالشرز بالشت تهاا ورعوض اس كانصف طول ننا-اس احسنرا ایسے ہوئے کہ حب جا ہوا اُن کو چھپ او اور حب جا ہو جو طر ہرقطونہونے کا وزن رکھتا یہے۔ اس کی جبت مرتب کی جاتی اور باوٹ ہ کے م یر ایک چہتر لگایا جاتا جو جواصرات سے مرصع ہوتا بہت جب سلطان تخت یر قدم رکتا تونقبب بسم سر کا آوازه بلندنگانے اور بیر اس تزکیب سے باوشاہ کے سلام کو لوگ جائے اول قضاۃ وخطباء علما د۔ شرفاء شایخ ا ۾ رسنطان کے مبالی ا درا قارب واما د ہراء ہروزر امراء سٹار بیرٹ بوخ المالیک بیرکیارالا خیاداک وسرے کے یجے سلام کرتے اور کو نئی ہلی فراحمت و مرا فوت نہیں کر ہاعید کے دن کی عادات میں سی بہ شادت ہم کہ جس خف کے باس کوئی قرب وطبیہ ٹاہی ہجوہ انٹر فیونکی نہبلی کہ جبرا سکانام لکھا ہو ٹالا تا اوراً سے دیے کے طشت میں کہ وہ ن رکھا ہوتا ڈال ویتا ۔ یون مہت مال اکھٹا ہموجا تا اور با دشاہ وہ مال جس کوجا ہتا دیا جب آدمی سلام سے فارغ ہولئے تو ہرایک کے حب مرات طعام کی ضیافت کی جاتی اور عبند کے دن ایک منجرہ عظیے نصب کیا جا آمائش کی تکل برج کی ہی ہنو تی اورخانص سولنے کا بنا ہوا تنا اوراس کے اجزاء کوجا ہوجدا جدا کر لوا ورجا ہوجڑ لوا وراسے ہرقبطہ کو آدمی اٹھا کرلا ا ورأ س کے انززمین گهر ہوئے ا دراُن نین عود فہاری و قافلی اگر وعبْر اُنہب و جاوی حلاکم جاتے اور کل منوراس دہونی نے بہرجاتا اورخوائب سرابون کے انہون مان سو جا ندی کے بربن گلاب وہولون کے عق سے بہرے بہولے اور وہ آ دمیون بر ..

عدووم

چٹر کے جاتے یہ سربر ومبخرہ سوا وغیرین کے کسی اور روز نہیں نکل عید کے دن اس نخت يربادت اهسميتاء باتى اور دلون مين سولے كتحت برسمجيتا -ايك باركا و رحنمي عظيم الكا ياجا ما جس کے تین درواز۔ ہے ہوئے اوراس کے انرربا دیثاہ حلوس کرتا ۱ در باب ول برعالملک سرتيزا درمايي وم يركنك نكيبيا ورماب سوم يربوسف فيره دائين بائين طرف امراءما ليكسلحا ا ور اور آوی این عرتب کیموافق میشته اور بارگاه کاشحهٔ ملک طنی کے بائند مین سولے کاعصا اور اس كے ائب كے الته مين جا الرى كا عصابوتا وہ آدميون كوحرب مرات اپنى اپنى جار بربات ا درصفونكو بإبركرك اول وزيرا ورأسط يحيك باب حجاب ونقبا كرے بولت بهرابل طرب آتے اوران کے اول مہندو ملوک کی او کیان جب نہ حال مین کینزک بنائی جاتین وہ آنکر گاتین اچتین سلطان انکواین امرا اوراغرا کونجش دیتا۔ اور بعدائن کے اور ہند وون کی اٹر کیات کم گاتین و ناچتین انگوسلطان ایضا خوان اورا قارم و انا دون اورا بنا و ملوک کوعطاء کرنا پیعلو بع عصر ہوتا اور ہیر: وسے دن ہی سیوقت معطوس ترتیب مذکور کے موافق ہوتا اور گالے والى عورتين أنكر كأنين اور ناجتين اورام او ماليك كوسيه كى جانين اوزميي ون بادت ه اینے اتعارب کے بیاہ کرتا اور انکوانعام ویتاجو تھے روز غلامون کوآزا دکڑنا اور پانچوین و<sup>ن</sup> بونڈیون کوعات کرٹا چٹے روز لونڈی اورغلامون کے نکاح کرتا۔ساتوین روزصہ قات

بادشاه كاسفى آنا

بود مع مصع لگائے جاتے اور انتج ستکو نیرایک تنارہ مرصع با جوا ہروگو ہرلکا یا جاتا اور کئی لئی ننرل کے جو بی نفیے بنا کے جاتے اورا نرائشی کیڑے لیلے جاتے اورا نکی ہزمنرل من خواہو لونڈرا ن نزکلف کیڑے اور زیور بہنکر گابتن ماجلین اور ہرتمے کے وسطین ایک بڑا ہوھ کمانگا بنائے اور اہمین گلاب اور مابی نمرائیر اور من ارد صادر وستری وساب راسے منے۔ ا وزاً ک کو بان اورجها لیا دیجاتی اور فعبو ایج المرامثیی فرش بحیایا جاتا اوراً بیرسلطان کی ماور کا

حب نفرے بنی دار کے لطنت مین بادشاہ آ تا تو ہتی آرہے نہ کئے جاتے سونہ ہمتنبون برسولہ

سلطان مجرشاه لو عِلتی اور تُمرُّئے در دا ز ہے لیکرتھرکے در وازے تک سے آر اسٹ کیے جاتے اور اُنیرلیتی فریر بچھائے جاتے۔ یا د ثناہ کے آگے ہزارغلام ہوتے اور باد ثناہ کے کیچے بیاہ ہوتی۔ باوشاہ کیٹے انتیون س رعاد رکے بوٹے جو دینار و درہم چار وں طرف آ دمیوں پر بھینکے جائے اور ا<sub>ڈ</sub>گا کوئے تاک چائے ہے۔ له بادت بهرس و كرقصرس داخل او تا-سلطان کے گھڑیں طعام دوطرح کے ہوئے ایک طعام فاص دو سراطعام عام-طعام خاص جس میں ہے با د شاہ بھی کھاتا۔ اُسکی عاد ت بھی کہ وہ مجلس میں حاضر میں کے ساتھ کھاتا ۔ اور نیرحاضرانیا امرادخاص ہوتے جیسے امیرعا جب ابن عم سلطان وعادالماک سرتیرد امجیس-اورسلطان حب اپنے اعزاا در امرار کیار کی تشرلین و کربم جاہتااً نو دعوت میں کھانے کو بلاتا اور اُسکے ساتھ کھاتا کیجی تی بھی ہونا کہ جب یا دشناہ کو عا ضربن میں سے کسی خاص شخص کی تشریعیٰ منظور ہونی تو وہ ایک كاسمُ: بزرگ ليتاا وراُسپرر و في ركهتا اوراُ ستخص كواپنے إلى سے ويتاا وريتنخص اُس كو بأيس إتم برركه كر دائس إته كورين سے الكا كرسلام كرنا۔ بعض دفعة أس آدمى باس يه كھانا بھیجا جاتا جومجلس سے غائب ہو تا وہ ایساہی سمجھا جا تاکہ گویا جا ضربی تھا۔میں نے جب ہاؤ نیا ہ ، مانھ کھانا کھا ہا، کو قوائسکے دسترخوا ن پر اکثراً وی دیکھے ہیں۔ طعام عام کی ترتیب کادکر جب مطبخے طعام عام آتا قوا مام نقبار سب الثركي آ واز نگاتاا ورنقيب النقبار جسكے ہ تومیں سوبنے کا عصاب تو تا اور اُسکے نائب کے ہاتھ میں جاندی کا عصابوتا وہ حب جوتھے باب ے دافین ہوتے تو و مشورمیں یہ ۱ و از لکائے کہ سب کھڑے ہو جائیں اورسوائے با دشا ہ کے کوئی مبھا نديس - ميركمانارين يدر كها ماتا ا ورنقبا، أس كوصفول مي سينتة اورأن كا اميرومبينيو اكحرا أبوتا اورسلطان کی مدح د تعربعی کرنا۔ بھردہ او نیقیب درسب حمیوٹے بڑے باد شاہ کومجرا کرتے -عادت یوں م ک*رجب*وقت نقیب النتبا کا کلام لوگ سنتے نوانے موقف پر کھڑے ہو جاتے ا در فرراحرکت نہیں کرتے

حب و نعتیب النقبارا بنے کام سے فارغ ہو تا تو پیر نائب اُس کا اسی کلام کو کر رکھتا ۔ بھرسے کے سے

و وسرى مرتبه مجرا بجالات بيرسب بيني وأت - ان سب حاضرين كي فمرست كتاب الباب كمتا اور اُسکو با دینا ہ یاس کوئی شہزا د ہ لے جانیا ورکوئی امپیراسکو پرطھتا۔ تیجر کھا نا شروع ہو تا -طعام *طرح طرح* ے ہوتے۔ مرغ تحفیلی وعلوا دروٹیاں کئی کئی طرح کی عادت یوں سمحی کہ دسترخوان کیے صدر ہم قضاة وخطبافها وشرفاوت أنخ ہوتے بعداً ن کے باد شاہ کے افارب وامراء کہار لعداً من کے اورتام ادی- ہر حض لیے معین مقام کے سوا کمیں اور نسی بیٹھنا -ادرایک دوسرے کا فراعم نہیں ہوتا -جب و ہبٹھ جاتے تو شرب وار آتے وہ سقے ہوتے-جس کے ہ<sup>ا</sup> تھ میں سونے جاتیا تانے سیسے کے برتن ہوتے اور اُن بین مصری کا شرنت بھرا ہوتاہے اور پہلے کھا نا کھانے سے سب آ دمی اس شریت کویتیت حبب به پی چکته تو حجاب کهتا کهب مایند تو کمان شرع بوتا ا در ب أوى جود سرخوان برميني بوتے أن بين سے كوئى ابك وسرے كے استے بر تن ميں نيس كھا ملتا لینی دونص ایک برتن میں نمیں کھا سکتے جب کھانے سے فائع ہوجاتے تو عربینے کے لیے نقاع (شراب خام کہ جوا درمویز وغیرہ سے بناتے ) کوز<mark>وں میں آ</mark>ئی جب آ دی اُن کوزوں کو بی لیتے تو حجاب کہنا سبم اللہ بھرطبقول میں گلوریاں تنین خبیں سے ہرایک میں بیندرہ مان اور حیما لبال کتا ہوئی ہوتی اور نشی تاکہہ بندھی ہوئی حب سب آدمی پرگلوریاں لے لیتے تو بچاب کہتا نسم اللہ عِيراً ومي كھڑے ہوجاتے اورجوا ميراس خدمت برمقرر ہوتا اُس كوسلام كركے اپنے اپنے كريط جات - دنكود ومرتبه يكمانا كلاياجا ااول مرتبة فبل ظراورد وسرى مرتبه بعد عصر

### بادث ه کی فیاضی کی حکایات

ابن بطوطه لکھنا ہو کہ زمین ہندہ جو ملک متصل ہیں جیسے کہ میں۔ خراسان۔ فارس ۔ اِن ہیں اِس اِن بطوطہ لکھنا ہو کہ ا اِس با دشاہ کی خود وسخا کی حکایا ہت بہت مشہور ہیں۔ وہ مسافروں برایبی نوازش کرتا تھا کہ اِل ہند ہوائیکر فضیلت ہوجا تی تھی۔ موام ب عظمہ اور عطایا رجز بلیسے اُنکوم تیاز کر دیتا اور کسی سافر کوشک نند فاطرات الرسان ہوت دیتا۔ شہاب الدّبن کا زرانی جو برید بادشاہ کے لیے لا ناتھا وہ لگ گیا اور اُس کا حال لطان کومعلوم ہو یہ تو اُس با س نعروالہ میں ہیں ہرار وینا دھجوائے گر اُس نے اُنکے لیسے سے اِنکوار کیا اور یہ اور اُن میں اور اُن میں ہرار وینا دھجوائے گر اُس نے اُنکے لیسے سے اِنکوار کیا اور یہ عرض کی کے میراقصہ با دینا ہی دیا ہو۔ با دشاہ نے اُس کو آنے کی ایجا زمین وئی ۔ جب آیا تو

فلدنت دبنغامات كيموا وحيه نبرار شنكه دينے كامكى ديا امپر بهارالدين ابن فلكى يے كها اي خدا ونظ تنی دہی بادت و اے کہا کہ شنیدم زحمت دارو بیرسلطان نے کہا کہ بروسمین زمان درخزانہ یک الکٹنگ زر بگیری دیننی او بیری تا ول اوخوش شو دمیم شیخ انتهاوخ رکن الدین کوخلیفه الوالمیانس ہے حب بطلب سلطان کے یہا ن سیجا نتا تو اُسکوست کچہ ال دیکر اُفصت کیا مگراُس کا سارا ہ مانسی حبلال افذین ہے جیبین لیا تو وہ سلطان پاس آیا تو اٹس سے مزاح کے طور پر کہا کہ آپ<sup>ک</sup> زر بری تا با دلر مائے صنم خوری زر مذہری وسر منی ۔ با دنشاہ سے بیلے سوائس کو دو حیز دبیا ناصرالدین واعظ ترندی حب سلطان پاس معب رد ملیبار مین گیا تواش کے وعظ ننے کا شوق ہوا اُس کے واسطے ایک منبر غیبہصندل کا بنا یا اوراُس مین سوینے کی مخیبین اور تیرے جُروائے ا درائس کے سرے پر ٹبا یا قوت بیڑوا یا اور واعظ کوخلدت گران بہا دیکرٹے بٹایا اوروعظ مشنہٰا اورجب منبرسے واغط اترا نوائس سے معانقة کیا اور ہاتھی پرمٹھایا اورمرت کیجہہ ال اور بڑے بڑے موسے کے برتن عطاکتے۔ شمس الدین اند کا نی حکیم وشاء عام لیند نهاائس لے سلطان کی میے مین ایک قصیدہ فار<sup>ی</sup> رمان میں کا ماجس کے سائیس شورکے صارمین لاکھ ویبارا نیام کے بئے جوا نیک کسی باوشاہ نے ا کے شور کے عدا میں لاکہ درہے ہی کہی نبین دیے تھے۔ عصندا لدبن شونكار في كوجواين ملك مين را فاضل كبيرا لفذر بغطيم اللقب وشهيراً لذكر بت بب اسکی خبرے طان کومپونچی تواس کے پاس شہرسونکارمین دس نبرارد بنار درسم مہیج ہے اور

بسے ہی تاصنی معدالدین شرازی کی شہرت سکرد منرار دینار دراہم سجدسے واعظ بران الدین صاغ خی جوابنی سنی وت کے سبب قرصندار موگیا تها اس کے فرصٰ کی خبرجب سلطان کومعلوم ہوئی توجالیں ہزاراس یاس سی سے جس سے اس کا سارا قرض الرگیا۔

خواجه حمان وزیر بنے سلطان کوجب تین سینیان یا توٹ د زمرد ومروار مدسے بہری تیں کین توانکو ماجی کا وان کو دیدیا بهی سنجاوت کی مهبن سی حکایتین کهی مین -

سلطان کی تواضع اورانضاف کی حکایات

بلطان فحربت وتعلق لسی امیر تندویے قاصنی کے ان ناتش کی کوسلطان سے اُسطے ہمائی کوبے سباتشل کی ہم قاضى كے سلطان كوبلايا قاضى كر مجلس مين وه كياكونى مبتيارت تھ نے كيا قاضى كوسلام كيا جبتات فاصنی سے بیٹنے کو نہ کہا مر بیٹا اور قاصنی کی محلس من مٹیرار یا کہ وہ امیر مید واپنج بہا تی کے خون پر رہنی ہوگیا اور اسی اور چیدر حکامینین ملسی میں ۔ اقامن صلوة واحكام تركيب من الطان كالناد ا قامت صلوّة مين ملطان براتت دوكرنامها اورملازمون كوحاعت كييا مهمه نما زبر ہے كامكھ دے رکها متاج تارک الصلوة بهوتا اُسے سخت سنراد متباایک دن تین سوآ دمیون کو تارک اصلوٰة ہونے کے سب مارڈ الاجن مین سے ایک ڈوم نتااس لنے پازارد ن مین آ دمی تیں کررکھے تتوکہ وہ نمازکے وقت تارک الصلوۃ آ دمیونکوسزادین استے حکم دے رکھا تناکر آ دمیون کو بالگ فراَ كَهْنِ وَحِنْو وَمَا زُومِتْ إِلَطاسلام سِكها مِينَ كُوج<mark>ِهِ وَبِرُزن بِ</mark>نِ مِي الْحِكَامِ شَرعى عوم النّاس كوسكها جانے تے بوائے نا رکے اورا حکام بٹری کی بابندی کے لئے بی وہ الت دركرا اللا بادشاه كي الاهمل كرافي اور ليسي وأشقام كافعال ا دستاہ کے اوصاف تواضع والفیاف کے مساکین کےساکھ رفاقت کمے کرم وسخا کے

جکی نومت خرق عادت پرمپورخ گئی اُس سے بیان کئے ہیں مگراسے ساتھ بیرہبی بیان کیا ہے لدوه بهت لوگون كى جاينن ليتا بتاشا فرونا دركونى دن ايسابه ونابهوكا كائسك دروازه يركونى مقبول نظیرا مو اس لے اکثر مقتولون کی لاشون کو ٹرا ہوا دیکیا۔ ابکدن قفرشاہی کوجا آنها کہ اسكاكموراجيكايس لے اسے آگے ايك سفيد قطعه زمين كود مكها حب اس لے يوخها كہ يركما تواس كرسم اله يون مين سے ايك تفس ليے جوابر باكہ دہ ايك آ دمي كا دہر بنن كركے كيا ہوا ہے

اس باد شاہ کی عادت تھی کہ وہ جرم صغیرہ کی نہی سرامشل گناہ کبیرہ کے دیتااورا ہل علم د صلاح ور كالخرام تل كرك كيك كيمه نه كرّنا بها مرر وزاسح مشور يرسيكون فيدى تكيين طوتي يؤسي تو آتے تتوا ورا شکے اتھانکی گردنون سے بندھے ہوئے ہوتے تتوا درا نئے یا نون بندھے ہوئے ہونے وأنبن بوبيفن قبتل تبولته بعين كوعذا في بإجانا تها بعض رجز بليكتين به دستور نهاكه تمبيه يحيسوا لرور

سلطان محرشا وتعلق

اسطے فیدی فید فامذ سے آئے جمد کا دن فیدیون کے لئے تنظیل کا ہمااُس روزوہ نہائے د ہوتے اور آرام کرتے اعاد ابا لاء شمع مطان کافتال کرنا اسپنے کھائی کو

سلطان کا ایک بهای مسعود خان نهاجس کی با نصطان علا دالدین کی بهشی تنی و ایا خواجی از الدین کی بهشی تنی و ایا خواجی درت نها کد از کا مین سے دیا بین آئی شربیین دیکھا۔ بادشا ہ سے ان کو خشے اس جرم کا آفراد ایس سے بنی موزل بوجیا اس سے بنی موزل بوجیا اس سے عذاب کو خشے اس جرم کا آفراد کی جرب کوئی اس جرم سے جبکا الرام بادشا ہ لگا تا بتا ان کا رکز نا بتنا آسکو عذا لی بسادیا جا نا بتا کہ د و مون کو ایس عذاب سے آس اس مجربا تنا بالطان کے عکم سے اُس کی گرون کا فی گئی اور بازار کریے میں بہائی گئی اور حدید سورلا میں بین روز تک بڑی رہی اس سے دو برس بورسود کی مان بھی رنا کے افراد کرنے ہے اور کی بات بھی رنا کے افراد کی بات کی گرون کا گا با بتا ۔

سار مصنی بنین سو آ دمیرون کا فتر نسال ایک ساعت بان ایک دند سلطان نے نک پوسف مغیرہ کے راتھ ایک حصر بیاہ کا ہمنے وُون سو زُفِی کیلئے دہلی کے ذریجے پہاڑون نہیجا وہ ایک لٹاعظیم کے ساتھ دوانہ ہوا گرایک گروہ اس سے بیچے روگیا جکی'

ا طلاع سلطان کو بوسطے کی سلطان سے حکم دیا کہ سارے تنہیں ان آدمیون کو بلاش کرکے گرفتار کرکے۔ ساڈھے بین ہوآ دمی گرفتار مرو سے ان مب کونشل کرا دیا ۔

یے بن داعظ مخط خبکو جوا ہر میرو تھے وہ ہند وُ دن کی د مبازی ہے رات کوان جوا ہر کو جراکرالیا ایک داعظ مخط خبکو جوا ہر میرو تھے وہ ہند وُ دن کی د مبازی ہے رات کوان جوا ہر کو جراکرالیا

ربیر لطان سنے خود اپنے ہم ہتہ سے ادمار کر دم نکا لدیا ۔ ایک ایم فرغا نہ جسکو بہت کیمیہ الغام واکرام دیا تنا حرب سنے بہاگئے کا ارا دہ کیا تو ایک مخبر سے سلطان کو اسکی خبر کی جبیرامیر تو ماڑے گئے اور ساری دولت مخبر کو لمی یہ دستور تہ اکہ حب دوسے آدمی کے بدارا دیے کی کوئی مخبر خبرویتا اور وہ سے مہوتی

تودہ خفس الحاجا اور اُرکاسال الم المباب مخبر کومانیا۔ امن لطوط مدلے جوابیا حال دیلی میں آیر کا لکما ہواٹ کا بحصر مہان جب بن بطوط مولیے ہمراہموں کے دہلی میں آیا تو دربرد قاصی اُس کے تقبال کو آئے اور

مخدومهٔ جهان ما درسلطان کے قصر براسکو لے گئے قصر مراول وزیروقائی سے اور مبراس اور ایکے ہمراہمیون نے مراسم تغطیم اوا کیاری ان میں سی ہرا یک سے حرب میٹیٹ بنے بنے بنے بنے میٹیٹی کئے دیم لَّلَهَ لِيُّ الْكُولَكِها ورملكَهِ كُواْس كَيْ اطلاعدى -بر-يصنطور موے اورانكو مبطيعے كى اجازت دى يسركها آیا وہ نمایت دے اُل سے کہا یا پیخلعت دیکرائن کو خصت کیاکہ وہ اُن مکا نون مین جُوا کی کو کے لئے بچریز ہوئے تھے جائین خصت کیوقت سرح کاکرا درایک انندز مین برلگا کرانمون نے سلام اكيا اوراين ابنے مكانون برآئے يدمكان مبطح سے فرش اورائسبائے آرہ تھے ادركل عزوري إييزيُّ ابنين موجود زنبين! ورسلطان كي طرف مي انتج لية كها نيكو آنا وزير كبيزمت بين روزها عرسو اس لے ایک ن الکو دو مفرار دینارو نے اور کھاکہ بیآب کی سرسنے کے لئے بین اور ایک فلعت گران ہا ابن بطوطہ کوعطاکیا اورائس کے طاز بین کو جو حالیہ ہے و منزار دینا ردیے ڈیڑھ مہینہ بیان آئے ہوئے ہوا تھا کہ ابن بطوطہ کی بیٹی مرکئی جب فزیر کو اُس کی د فات کی نجرہو بی تواس سے حکم دیا کہ یا لم در وازہ کے باہر غیرہ شیخ ابر ایم مین ده د فن کیجائے ادر سلطان کوبھی اسکی خبر کی وہ اہو تت وہلی سے دس و <mark>ن کی را ہ پر نہااً سکے ج</mark>واب آ سے پر اسکی ملی کاسوم امراز ہوا اورسارا خیج وزیر لنے اپٹایا بی مخدومهٔ حبان لئے ایکی بوی کوبلاکرز لورو لباس اورا یک ہزار دنیا عط کئے اورایک و ن مهان رکھا۔ یہ ملکانفنسل النا اورکٹیرالصد قات نئی مگرانکہون سے اس کے بعد خبرا نی کہ دہلی سے سات کوس پر با د شاہ کی سواری آن بیونجی ہی وزبروہاں کیا ا دراُسنے سائھ ان مسا فرد کمولیگ جنگو با د شاہ کے روبر دلیش کرنا چاہتا متنا ہرخفس ایسی نذر سکھ ليّاكيا -با دخاه جس تصري فروكش تها ولون يرب يُسنج بيب كي ندرونكو دبير كله كرماد شاه كے روبروے گیا بھران نذرون کو آ دمی الٹاکرنے گئے اورائل مدیدسب با ومشامرکے ر و برو بالترتيب بيتي بوئ ابن لطوط بهي سامني آيا درم المتعظيم تجالايا ـ با وشاه ليخ اسكا في تقريكم مطح کی عنایت فرانیکا و عده فرما یا بهرسا فرکو بادشاه کنے خلعت دیکر خصرت کیا تقریحے با هر بهاری ضیا فت ہوئی وزیرمدا ورام اے خاومون کی طرح کٹرار ؛ بنربادشاہ لنے اپنی خاصد کا گٹورا مطبل

نظ كربراز كودياً نكوا بخيم اه ليكرقه و ملى بين تشرك فرنا بهوا تبيسي ون يرب سا فربير و يعطي كے

دروازہ برما غرجوئے باوشاہ سے اُن سافرون سے دریا فنٹ کیاککوئی ایمنین سوعدہ منتی دبیرقائی وغره كا جاہے تومین ابیرمفرركر دون ہرتف سے اپنے مناسط ل جو اب دیا۔ ابن بطوط سے كها ك مبرے باپ دا دّاعدہ قصاء کا کام کرتے ہے آئے ہین وہ مجے عطا ہو۔ یہ سب جواب با د شاہ کے رویر دلیش موے بیر ہرمیا فرباد شاہ کے روبرد آیا اور ہرایک کواس کے حریط ل عدہ عنابت ہوا خلعت واسب دیا گیا اور مهرامک کوزرنفدعدره کی تخواه کےموافق دیا گیا ادر کجید دیات کی آمدنی اُس كوعنايت مونى عبابن لطوطه باوشاه كے روبر ديش موا نووز بركے كها كرحضور لے تخبكو د ٹی کا قامنی *تقرر کیا اورخلوت وارپ عن*ایت کیا 'ہے اور بارہ ہزار دیٹار بالفعاح نے کے لئح دیے اورسالان ننخواہ بارہ ہزار دینار مفرر ہوئی اوراسی تدرآ مدنی کے دہا ت مرحمت ہو لئے جب اس موقع پر با د شاہ لے: اس سے کما کہ دہلی کے عمد ہ فضامین اپنی محزت کی *حرورت نیس*یج صیبی کہ تونے کی۔ اس کا جواب عربی زبان اس بادشاہ کوائس نے دیا مین امام ابن مالک کا تقلد ہون ا وراہل دم ملی امام الوحلیفہ کے ا ورمین اُک کی زما<mark>ن نبیس مجبتا ا</mark>س میر با د شا ہ لیے کہا کہ بنج دوعالم تیرے نائب تقرر کردئے ہیں جو تحکویہاں کے آ دمیون کی زباب محبادیا کریں گے اس لخ با دخا ه کا شکریه ۱ داکیا ۱ دراین گهرعلاآیا وه مچین هزار دینار کا فرصندار پروگیا تها با د شاه مخ یہ قرمن نہی ا داکر دیا۔ با درت ہ کی مرح مین ابن نطوطہ لنے ایک قصیدہ پڑ اجس کو با دشا ڈینکر نها یت بحب ہوا۔ اس زمانہ مین بیان اہل بن یولی قصائد کی طری ت رکرلتے ہتے۔ با دننا ومعب رکی مهم سے جب دابس آیا تر ایک پننے سے جے سیلے بہت عقید ت ہتی خفا ہو گیا ا درائس کونت رخانہ مین ہیجدیا ادرائس کے بچون سے یو جیا کہ <sup>مشیخ</sup> یا س کون یون آیا متا آبسے والون مین ابن بطوطہ کا نام بھی متا وہ سٹنے سے اُس کے من ربین ایک د فعہ ملا متا۔اس برائس کی طبعی ہوئی حارر وزوہ حا حرر یا کوئی شخص شیخ یا سط بنے والاموت سے ذبی بنا۔ اسی صورت مین حارروز بڑے بخت اس برگذرہے ا درائس لنے حَسِّبِيَ اللَّهُ وَلِغِنْهُ الْوَكِينِ كَرَنيتِيسِ صِرَارِ د فعر براي يوسِ دن ١١ يُ مو في نیج اورس اس کے پاس حالے والے تن ہوئے مرت ابن بطوطہ کیا۔ اس سب اس لے عدرہ نصاب استعفا دیر باجو کھیہ یا س تھا دہ فیترون کو نقیم کر دیا ادر فقط کرتہ بہنک

بنے کمان الدین عبد الدر انعاری کی خدمت میں رہنے لگا۔ باریخ میدیے سنتیج کی خدمت میں رہا پا بیخ ون کا ایک روزہ رکما اور جا ولو ہے اسے کمولاکہ با دشا ولئے اُسے بلا یا دہ اینا کرند پہن ہوئے بادشاہ کی خدمہ تامین گیا بادشاہ لئے اُس برمہر بابن کی اور فرما یا کہ تحکومت یا می کا بڑا ا شوق ہم سم تحکوفا قا ن جین یا س اینا سفیر بنا کے بسیج پین ائش لئے بیسفارت قبول کی۔ اُس کے لئے عزوری سامان سفر تیار ہموا۔

# خاقا ن عين كانحفه تحالف تهيجنا اورابن طوطه كاروانه

اس زمان مین فاقوان چین لے سلطان یاس بینخالف مہیجے تھے ایک سو غلام کیاس لونڈیان۔ پانخپولیاس المکبخہ ۔ پانخپومن مثک ۔ پایخ لباس جوا ہزنگار یا بخ ترکش زرین ۔ پانخ تلواريغ مرصع كارا وريه درخوارت سلطان سح كى كهم ابنا تبخانه جوكوه قراد ہماجل بهين متما أسكو دوباره بنالین بہندوسیار کی جو لی پرجہان جا ابہی کا ہے اور میدان سینین جینے کی را ہتی رہتے ہتے ا درویا ن سب مند ذراج یسی داج کرنے تھے اس ملک کی صدد و مبت ملی ہوئی ہیں حبا ن غوالا خنگی بیارا ہوئے ہیں نہان کے میاڈ ونمین سونے کی کا بنین ہی ہیں اور اسی زہر ملی گھاسین **سیدا ہوتی** بین کجب باش ہونی ہے اورائکا یا نی نہتا ہو تو ان زہر ملی گماسون کے اٹرسے یا فی انساہوجا تا ہے کہ کو ٹی آدمی نہیں میں اور حویل لیاہے وہ مرحاتا ہے جب سلما نون کا اس ملک برقیف ہوا توالنون سے بہان کے تبخانہ کوجویا یہ کوہ مین شامسادکردیا سلمانون سے میدان میں بیار میں ہا لرُّنيْرَ بِحَجَةِ بِنِهِ الرَّنِيرِ الوَن كَيْ خُرِرت مُبِيتَى كَيلِيمَ بِهِارٌ يونكو ہمو تی تھی۔اسلے خاقان صین نے سلطا سے درخوارت کی کہ وہ میدان اُسکو دیریا جائے کہ تبخا نہ بہر نبالیا جائے سوااس تبخا مذکیا ہا طبین حابرا كيلي مسل من بهي آلئے نتي با د شاھ خاقان جين كويدجواب لكها كه وه مسلما نون كي آبا دى من تخانه بينغ كى اجازت سنين بيكنا اورندائم عمله ازى مين جب تك جزيد ند ذيا جائب كليدا اورثب خانه قام رہ سکتا ہم اگر خاتان کو بہ جرتبہ ویا منظور تہو تو ثبت خانہ بننے کی آجازت ہو تکتی ہم اس جواہے ساتھ خا قان كيواسط تحفي حواسط تحفوت زياره مينت كينتو طير الدين الزنجاني والقني كا فوركوويكم ابن نطوط كے براد كئے بورا دمين الى الله ابن لطوط معركى راه سے اب كرافرلق من ميونيا - سلطان فيروز تباه بغلو

ذكر سلطنت فيروزثاه تغلق

فیروزشاہ ہے ہے۔ ہیں پیاموااُسکی ولا دت کا حال اس کے لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سیر سالار رحب تھا وہ سطان غیاث الدین تغلق نیازی کا بھائی تھا للطان علاوُالدین کے

زما نڈمیں ٹمین تھا دئی تغلق۔ رصب - ابو مکر خراسان سے دہلی میں آئے ۔ 1 ور اِس ہا دیٹا ہ کی عنا تیوں اوراین لیا قبوں سے سبب مناصب جلبلیہ پروہ سرا فرار ہوئے سلطان سے اِنکی دلا ڈرڈی دیکہ مکر شہور

ادرایی کیا موں کے تبب مناصب بلیلہ پروہ سرا فراز ہوئے سلطان نے آئلی دلا ذری دیلیار شہری ا شہرویال بورکا حاکم تغلق کومقر کیاا ورا ور بھا ئیوں کو اچھے عہدے ویدیئے تغلق بیز چا ہتا تھا کہ یبالپور

مے را یوں میں سی رانا کی لڑکی سے اپنے بجائی سید سالار دیب کی شادی کروں اِس ملاش میں خما به اُسکو دوستوں نے تبلایا کہ رانا مل بھٹی کی بیٹیاں بڑی صاحب جال دبا کمال ہیں۔ اِس زمانہ میں تما

ریسبتین اعلیٰ اونیٰ اورسارا خگل مینوں اور تعبیٹوں کا قصیبا بو ہرمضا فات دیبال بورسے متعلق تحایغلق سے چندعاقل آ دمیوں کورا نامل ماہن تھیجکراس شاوی کا پنعام اُسکو دیا۔ را نا اپنی رعونت زند سرز

میں جورا نامل کے علاقہ میں ہے جائے اوراس سے ایک سال کا مال طکب کرے۔ دو سرے روز تغلق شا ہ تلوندی میں گیا اور کل علاقہ کے مقدموں اور حیو دہر بویں پر تشد د کیا اور ترام مال

سالیہ نقاطلب کیا۔ را نامل کے سارے آدمی عافر ہو گئے سلطان علاء الدین کا مہدیحا جیس کچیڑا بھی ہنیں کرسکتے ہتھے۔ دو تین روز میں اُن کانا ک میں دم آگیا اور سختی ایسی اُن پر مو دئی کہ وہ

بی برگئے۔ را نال کی ماں بڑمہانے جب سنا کہ خلق برنغلق سختی کر رہاہے تو وہ مغرب کی نمان محید را نال مانس گئی اور رونی میٹی بال کم پیرے اسوقت را نامل کی بیٹی جوسلطان فیروز شاہ کی

سے بعد لانا کی بیٹن میں اور روی ہیں بی بی بیرے اوٹ دنا کی ہے۔ ماں بن صحن میں کٹری محتی حبب اس نیک اختر دختر سے دا دی کوگر ہروزار کی کرتے ہوئے دیکیا توائی سے پومچیا کہ تمہاری یہ طالت ایسی کیوں ہے دا دی نئے کہا کہ میں تبری جان کور دتی ہوں کہ

وہ کسے پوچھ رسماری میں سے ہیں ہوں ہے دادی سے بہاتھ بن ہری ہری ہوں ہوں۔ مزند ہوتی نہ ہاری رعایا کی حیاتی پر تعلق شاہ مؤنگ دلیا- تواس لڑکی سے دا دی سے کہا کہ اگر سیرے دیدسیے سے تمہاری رعایا کو خلاصی موتی ہے ٹوفو ٌلاا سِکا پیغام قبول کرلوا ورمجھے اُس ہا پس

فلددوم

ساهلان فيروز ثنا وتغلق

بھیجدواور یہ مجبوکہ ہاری ایک لڑکی کبمغل ہے گئے۔ یہ لڑکی کی بات را نامل سے جاکزا سکی اِن ہے کہی۔ را اہل سے بھی اس ! یہ کو مان لیا ۔ اور تغلق ثنا ، یا س بیا و کے منظور کرنے کا منعا بعينديا اوراطكي ويال يورس أكدلي بيلي نيكي ميساس كانام بي بي المه تنا ا ورسسسرال مينان نی لی کد ابوخطاب الاینڈ سال بعد فیروز نیا ، پیدا ہوا - اِس مرشی میں مناق نیا ، سے خانس و مام کو

انعام اکرام دیا. نیروزناه بات برس کو نه مواتحاکه ای کا با په سرکتهٔ آنچ کیا بیجاری برد وال یہ کہ کہ کررو نئی او میٹتی تھی کہ اے میرا یہ تحد کیو نگر ملے گؤا ورکون ایسے گا جب نفل سے اسکا یه خال شنا تواسکی برخی دلداری کی اور فرما یا که ارمسکه کینلرت توغمرنه کروه میرا فرزن پیمگر گویشه پیمبتان جیماً موں اسکی برورش کرو گا۔ بی لی کدما ہونے کو ان اورا و لا دینتھی بنیروزشا و سے مجالیٰ ملک

فيروز ثناه كاقوانين وآنين بطنت ميرتعليمرانا

تطب الدین اور لمک زیب بار بک اور باؤں سے میلی وے تھے۔

آ ٹین ملک داری اور توانین او تناہی میں فیرو زنتا ہ سے وو با دنتا ہو اسے تعلیم ایں ایک سلطان تفلق شاہ ہے۔ وور لطان بحد شاہ ہے تا ارفان بزرگ کیا کہ اور تعالیہ رسوم شیرائی میر نیروزشا ہے تعلیم ایسے نے سیکو تحقیہ خطر دنیں ہے۔ جسونت سلطان بنلق شا ، با و شا ، ہوا بر**ر فیر**وز <del>ث</del>

کئ مرحود و برس کی تلبی بلطان ساڑھے یا رسال تک لیے ایک میں جولاں گری کرآ بچھوا ہیں میں آ فیروز شاہ کو لیے ساتھ وہ رکھانچا اوراسرار سلطنت اور دروز حکومت سے کئے اہر کرنا تھا۔حب ملطان تبنن كاإنقال وواورسلطان محرشاه بأوشاه ووا توفيروزشا والمحاره برس كاتحا سلطان مخ

اسكواميزنا ئب تعرركيا، ورنائب بايك كاخطاب ديا اورباره بزارسواراً سكي مسياه مين تعين كيح سلطان اس بره بنيه مرحمت او تنفقت مبت كريا تحاا وربمينه ليخ ايس ركه تماتحا ا درمها الاستعلمت

إِواْسَكُومِينَ آئِے اَكُو و : نيروزشا دكوبلا آا و رَجِجا آ - إِس زما نيمي عام خلائق برفيروزشا دسك أسأ کرتا اور حاجتمند دبکی عاجت روا بی حلید کرتا بزرگور کا قول ئی که جوشخص ایک معاملی خرانسن کو اچھے طرح! داکرنگا وہ مبلکت کے کامون اورسلطیزت کے معاملوں کوہمی اٹھی طرح سرانجا مردیگا اِسی کئے بملطان ورسن حبب منكت وملى كوعا يصونين منعت نركيا . توايك ربع فيروز شاه كوه ا تدكياكة وما شاربة ا

سلطان فيروزنيا ةنغلق امورملکت زانی اورائین شهر بایری میں کامل ہوجائے عوام جوبیہ کہتے ہیں کہ سلطان محدثا و فیروز شاہ كواكثراوقات يخنت وشقت مين ركهتا تحاتوا بن كاسبب كوني مراية ت مسد ند تبعا أكربير جويا توائس كو اسیے تحنّت سے فورًا صِاکر دینا کیا مشکل تھا بلکہ وہ فیروزشا ہ کوعلما مذاً واب شاہی سکہا یا تھا کہ آبی بناڑی ہے وہ ماہر ہوجائے۔ اِس ماہ شاہ کے زیرتعلیم وہ پیتالیس پرس کی عرباک رہا۔ سلطان فيروز نثأه كي تخت يثنيخ جب ملک تصطیر سلطان محد شاہ کا براحال بہاری سے ہوا تو آسکے علیج اور خدمت أور تیار داری میں فیروز شاہ ایسامصروب ہوا کہ باد شاہ کی عنایت اور مرحمت اُسکے مال برد و چند بِرِين اوروقت رصلت حب قريب آيا تويه رصيت كى كەمىرے بعد فيروز شا ه يا دشا د موا ورىينىغر برما توسرسبزباشي به شابهنشي كيمن كرده امسرزبالين تهي جب محتفلی سے اِس دنیا سے کوچ کیا تو دنیا میں ایک شارشغَب میا صا دبریا ہوا۔ ملک فیروزا درامیراسکے دباسے اورمٹانے بیر مصروب ہوئے۔ اِس ضادیے بابی مبابی مغل تھے۔ بادشاہ کی اعانت کے واسطے امیر فرغن سے التون مہا دراورا ورامیز تھیجے تھے انکو لک فیروز سے انعام فوت يكرسمها ياكه صلحت وقت بيئ بكركه آپ ليخ وطن كوتشريف ليجامين مما واجارك متها رساسك المرسي اَن بَنَ وِمُتَطِيمِهِمِ نهوجائے-التون مها ورآ ومی د اشمند تھا َوہ بات سمجه گیاا ور ملیدیا بگر ترم*ز شیرین خا* واما وامیر بوروز گرگین جو بهاں کے امراء سلطنت میں سے تھاائس سے جاکرالتون بها در کو فہا بیش ى كەتوكسوقت گھرطلا بى دېكىد باد شاە بىندىرگىلا بى أسكى مكبىر كونى تخت پرىيىلانىي شكىبے بسروسامان نتربے مهار مهر رائئ سسیامیا مذکام ہی ہے کہ کل الما چل اورخزا مذا وراساب نقد وصن حیس کیم مِين - ين البين ملك كوجا - إس مبكا في مين التون مبى أكيا - ووسر الذاكما بهم آيا سف منل را بغارت ا شارت و بهی ازان به که حبنت بشارت دمی اس بے جلتے تشکر پر کہ غیر مرتب تھا اور کا ۔وان کی جا تا تھا حلہ کیا اورائس میں ایک ہل جل والدى نزانه كاونت چين له خوب ول كمو لكراته صاف كے - ہزاروں سيحاسير كيے تھے۔ يم منسدوں نياجي شکر روست ورازيا رکس پشکرميں دوروزنک کھانا مينا سونا حراج موکسيد

إس حال میں خواتین ملوک علماد مشانیج اہل سلوک جوسلطان محرکے سائقہ تھٹے میں ستھے حمیع ہوئے اورآپس میں مشورہ کیا کہ بنیرکسی میٹوائے جارہ نہیں ہئی مہنوز وہلی وورسلطان محجنت مِن ٱزام كرياً بِهُ- طا نُفنه غل مم سُنع دو مُدولرًا بِحُ اورلوط مِحالاً بِهُ- غرصٌ بعيدست بحِث وتحرار کے فرقہ ملوک اورا ہل ملوک کا اتفاق اس برہوا کہ فیروزشا ہ کو باوشا ہ بنا میں۔ حب باوشانی کے لئے فیروز شاہ کے منتخب ہونے کی خبر فدا وند زاوہ کو پیچی تو آس سے لوک ایس بنام بھی کہ با دحرو مکداس کا بٹیا ملک دا در ملک خسروسے موجود ہو اُسکے ہوتے سہ الضاف ننبير به كرتم إس ريا وشابى كے لئے امير حاجب كو ترجيح وسيتے ہومي سلطان تغلق شأه كى مبنى اور ملطان محدثناه كى بهن مول يجب ميرا مبيام وجروبي تودوسرا غيركيسے بادشا و هوسكتا ہے بعض راوی روایت کرتے ہی کہ اُس سے مجھہ الفاظ نامناسب کہکرول کی بھراس کالی حب بلوك ماس نداوندزاوه كاييغام تهيغا توكسي ف أسكوسيندند كياا ورسب سانب كي طرح ل كهاسخ یکے۔جمیع ملوک اورا ہل سلوک نے متفق ہوکر نغر گفتار سے کلام ملک سیف الدین فوجو کو خلا و ندزا وہ ياس به السياس في المرادة إلى عاكرية نقر رفيه بي المرائدي والمعادة الرفيروز شاه کے ہوتے نیرے بیٹے کو با د شاہی کے لئے اختیار کریں تو نہ تھکوا بنا گھرد کھینا نصیب ہو گا نہ ہمکو اسبے گھرمیں ہوی بچوں کے دکھیے سے خوشی خرمی ہوگی۔ تیرانالائق بٹیا با دشاہی کے لائق ہنیں ہم رویس میں ٹرے ہوئے ہیں مغلونگی سیاہ ہاری حان کھار ہی ہے۔ اگر تواپنی جان کی سلامنی اس سیاہ کے ساتھ سے جاہتی ہے توجو ہم سے بحویزی ہے اس سے باصنی ہوجا تیج بييٌّ كونا ئب باربك كاخطاب ممائيكاً- ية تقريب تكر خدا وندزا ده ساكت بهو يي اُ ورملك غالبين أ موک وابل بلوک نے متفق موکر فیروزشا ہ سے کہا کہ اوشا ہ سے آیکہ ولیعہد مقرر کیا تھا بسوا م آپ کے کو نی سلطنت کے لائق مجمی ہنیں ہے ۔ یس بہترہے کہ سلطنت سے کاموں کو معطل نیکھے اورتحنت پررونی افروز ہوسیتے ۔اس پر خداترس ملک نیروزسے فرما کیمیراارا دہ جج کا بُر مجھے

اور دن پرروی افرور ہوسیے اس پر خداری مات بیرور سے سرار اور میں اور در استان کے اور استان کا یہ عذر منہ مانا اور معاف کیجے اور اس بارسلطنت کو بیرے سر دونہ رکھنے - گرلوگؤں سے اسکا یہ عذر منہ مانا اور انا آر فان سے اِس کا ہاتھ مکر کر تحن پر مخبانا جا ہا تو اس سے آیا رفان سے کہا کہ سمتے ہے۔

بلائے عظیم دمحنت البیم مس تعینسا یا <sub>تا</sub>ی تھوٹرا صبر کر ویجھے و قنو کر پلینے دو . وہ اعما اور و قنو کیا اور شکرا دا کیا۔خاب الہٰی میں روکرا ورکڑ گڑا کہ میہ دعا دہائگی کاسے خدا تیری اعانت بغیر اسان کا کوئی کام بوراننیں ہوسکتا سلطنت کا مدار تیری حایت ہی پرمو تو ن ہؤیس اس بارسطنت لونٹرے ہی بھروسہ پر سر راُ مطاماً ہوں۔ توہی میری نیا ہ اور فوت ہے۔ بعدا جسکے اُمرانے تاج شاہی مررد كوابا وثنا وسفاس إسين مائمي لباس مركباس شابي مزيا حب امرا الفي كها كداس مائمتي لباس کودور کیجئے تواٹس بنے کہا کہ میں نے صافوت مکی کے لئے لباس تناہی مینا ۔ گرمیں لبا س ما ئتی نہیں اُ یا رونگا یہ اُس تحض کے مائم کا لبائس ہے جرمیرا مربی بمیرااُ شا د-میراآ قا-میرار مہنا را مالک تھا۔غرص بیروز ٹنا ہ سے لباس ٹناہی مائمی لباس پر کہناً - سواری کے لئے ہاتھی آیا نائمتی رحب وہ سوار ہوا تو باجوں کا عل مفور تھا اور خوستی کے مار سے طفت آ ہے سے باہر ہوئی جاتی تنتی گھر گھر شا دیا نے بیج رہے تھے ایک شا دی عام کی جیل بیل مہور ہی تھی۔ با دست ہ ہا تھی پر سوار موگر ترم میں گیا۔ وہا ں جا کر خدا وند زا <mark>وہ کے قدمو</mark>ں پر سررکھا۔ اِس سے سرکواٹٹاکہ كلے نگایا اوراس برایب ہاتھ سے ایک لاکوشنکے کی قمیت کا آج سرنررکھا۔ یہ تاج اُس مایس سلطان تغلق نثاه وسلطان محدثناه کی تا جداری کا با د گار مختا - اسکی تخت کشینی کی تا ریخ به بامجرم للصنعه مطابق ١٢ مارج ملص لله تقي - اس في تحنت يرضيعتي بي شيرا بر وحثيم كوءًا والملك كاعهدهُ فیروز شاه کی لڑا نئی مغلو ب اورا ورسرکشوں <u>سے</u> مناوں سے لوگ ڈورے ہوئے بیٹے تھے فیروزشا دکے باد شاہ ہوسے سے ان کی گاپ جان آ بی مغل سبگاه نشکرتیاه کرکے سٹ رگاه و ملی کے روکرو آئے سلطان سے کیا شکروں بسواروں ا در سیدلوں اور ہا ہتیوں کومرتب کرکے اورسب امرا دخوانین وملوک کو لینے ساتھ يكرتبمن برحله كيانيخت لزالئ مونئ اورمهبت كشت وخون موا سلطان كوفتح مونئ اورتغل كيے مے کوانی نبگاہ اور برتل کو بھی تنیوڑ گئے۔ بازار تزرگ کے کار آدمی جومغلوں سے فید کیے

تھے وہ اِن کے ہائیے سے رہا ہوئے بلطان فیروز ننا ہ کو بیا وَل فیٹے کا ہل عاصل ہونی ۔ کھر

مغلوں کو حصلہ نہ ہوا کہ اس سے ارطتے ۔التون بہا درسے امیر نوروز مگین سے حب بیرحال دیجھا کہ اب ہماری دال نہیں گلتی تووہ النے گھروں کو آلے حلے گئے طبیعی باغی کے اغواسے مطبیع کے مف دجوفیا و برماکررے ہے ستھ وہ بھی فروہوگیا۔ بعداس فتح کے سلطان شادوخرم وہلی کی

سلطان محمو وشاه كيخت نشين كزمين احبعبال حراباز فالطي كزا

حب آخروفعه وولت آبا دمیں لطان محرکیا ہر تووہ دہلی میں ملک احرکبیر تبغلق خاں فیرور تی لو چیوٹر گیا تھا اُن میں سے اوّل د وسلطان کے مربے سے مبیلے دینا سے **بل بسے ت**ھے اور فیروزشاہ كوسلطان سے لينے پاس مال لياتھا اور دہلی خالی تھی اِسلنے کھٹلہ سے سلطان سے خواجہ جا رکوانیا نائب غيبت مقرركرك وبل صيحدما يخا-أسك سائق بيال ملك قوام المك بعنى خان حمال اور ماك خن وصام الدين أيك او جندا و رام البحي تع جب خواجه جا سائد سُنا كه سلطان م كانتقال موا اور ملوک وعلما ، ومشایخ سے فیروزشا ہ کو با دشا ہ بنایا توائیکوانٹی برس کی عمریں بیخبط اُحجالا کدا یک مجول السنب جديرس سے المرے کو کاٹھ کی متی کی طرح تخت پر پٹھا یا اورغیات الدین محمد واس کالقب زكها - إدرسلطان محرتغلق كابتيا أسكوسته وركيا- گرشمس سراج عفيف اين ماريخ فيروزشا بي مير باكهةا بُركه

یہ بات عوام میں شہور تھی مگر فلط تھی صیح یہ ہم جو میں نے مملس عالی شاو فان ببرام ایب سے سُنی ہُرک کھٹے سے سنی برکہ سفتے میں حب سلطان محر کا اتقال ہوا توخراسان کے امیران ہزارہ سے جوسلطان مجمد کی مدوکوآئے تھے بازار بزرگ کوغارت کیا اور منگا ہ نشکر کو بربا دکیا جس سے سارانشکر پریشان و

متغرق موايلطان نيروزيتاه ابهي بادشاه منواتها كهفواحبها كاغلام ليح توتون والنون بجلطان یاس تنفیط گیا ہوا تھا وہ اُسونت کرنشکر میں متوش خبرس آ ڈرہی تقیس وہا*ں سے دہی کی طرف* جلدیا

اور بهان د بلي ميں صحيح سلامت بنجارات سے خواجہ جات سے بير باين كيا كيسلطان محدثا وجان سے رضت ہوا معلوں نے بازار بزرگ لوٹ لیا اورت کرمیں مری خوزیزی ہوئی اور تا یا رہا ن

اورسلطان فیروز فائب میں علوم نہیں کہ وہ تعلوں کے ہاتھ بیں گرفہ ارم وسے یا ارسے کیے ۔ اور بهت سے ملوک شہید ہوے۔ ملیح کوخواجہ حہاں معتبرجا نتاتھا بیخبرسُنکردہ دوہرے ماتم میں مبھیا۔

ایک ماتم سنطان محرکے مرنے کا تھا۔ دوسراسلطان فیروزیکے عائب ہونیکا۔خواصرہاں کوفیروز ثنا ہے بڑی محبت بھی اُسکو وہ اینا بٹیا کہا کریا تھا جَب اِس اُتم کوتھا مرکبیکا توائس سے سپرسلطان مجہ

كوتحت يربيها يا- مُرحب اُسكومعلوم واكه فيروزشا ه زنده بُحالين للطي يرمطلع موا- وه جانبا تحاكة يوم

جہا نداری کے موافق کوئی میری اس حرکت پر پنجال بنیں کر بگا کہ میں نے غلطی وسہوسے یہ کا مرکباً ہگوا سلامصلحت ہیں ہئی کہ نے کر حمیع کیجے اورجب تک طرفین میں التیام نہوخطرعظیم سے بے فکم

ہنوجئے یبس خواجہ نے دہلی میں نشکر عظیم ہیں ہزار سواروں کا حمعے کیا۔انس کے خلک کو بہت کال

دیا سلطان محد کی شامیس برس کی بذل ولنجا کے سبب سے خرا نہیں رویسے کی کمی تھی-جلدخرا نہ فالى مولياتواس فنطروف زرين وسمين لوكونكو ديديئ اورحب بيظروف بمي مذرس تو چوا ہرتقبیم کردیے عجب یہ ہ<sub>گ</sub>کہ لوگ خواجہ جا *سے زرومال لیتے اوراکسی ربعنت بھیج*ے اور فِيروز شَاهِ أَكِ لِلْهُ را مَدنِ دعا مِينِ ما نكية -

خواجه جهان کا تنا که سلطان فیروزنیاه با دشاه موگیا

جب خاصرهاں نے ساکہ فیروزشاہ بادشاہ ہوگیا تواپنی نلطی پر نہایت افسوس کرماتھا د ونوں نشکروں می*ں مخت*لف یہ خبرس اٹرتی تھیں کہ خواجہ جہاں کاارا دہ ہی کہ سلطان ک*ی س*یا ہ

د بی به پخیگی توجوامیراً س نشکرسلطا نی میں ہونگے اُنکے سب سے اتناع تعلقین وجورو بحوں کو بنیق میں رکھ کراڑا راں گا بیا فوا ہ بھی تھتی کہ خواجہ جہاں ماہس فوج قاہرہ ہم وہ سلطان سے

جب لمطان کے کان میں بیا خبار غیر مکر رمتوا تر ہوئخی توانس سے جو خوانین وہلوک نشکریں موج وتصم كوممع كركے يوحياكه تم سب ساحب باوشاه منے مصاحب بميشہ رہے ہوا گر تمكومعلوم

ہوکہ باد تنا ہ کا بٹیا تھا تو ہم سب چلکرائٹ پرتخا ئیں اوراسکی اطاعت میں سرحصکا ئیں- اِس پر مولانا کمال الدین سے فرمایا کا حس سے اول بلطنت کا کام شروع کیا اُسی کا با دشاہ ہوناً ولی ہئی- اس گول مول فقروسے میحقیق نبوا- وقعی با دشاہ کا کو نئے بیٹا تھا یا نہ تھا۔ گر اس مال مید یکی کہ بادشاہ

ا مین ایک وختر محتی معلوم نبیس که خواصر جبال سے بدر کہاں سے بدیدا کرلیا ،سب عاقل بیکتے

تھے کہ احدایارٌ (حُواصِ حماں) پاسلوپ بعقل ہوگیا ہی ماکسی مظلوم کی بدوعا داُ سکے حقّ ہوگئی اوراحل میکی قریب آگئی ہی کہ بیٹے بٹا ہے لینے یانوں میں آپ کلماڑی ماری ہی ا ورکس ببنامي ودنتمن كامي براينا فائمته حاليا غرض سب كوخوا حبجبال كي اس حركت برحيرت بحقي يبلطار سختاتھا وزیر کی بیرایڈ سالی کے سبب سے بیرحافت وسفاہت کی حرکت سرز و ہوئی ۔ مگر بھیر بھی وہ اُسکی طرف سے اندکیتہ مند تھا وہ وہلی کی طرف چلا۔ اِ دہر سارے نشکر کے ونیع وکثر نعیت ول سے أستكبطرفدار تتصاو نهرساری دملی با دشاہ کے آئے کی انتظار میں حتیم رراہ سکھے۔اب یا مرحقیق ہوگیا کہ خواجہ جہاں کاارا دہ مقابلہ کا ہج باد شاہ جانتا بھا کہ تھٹیے کشکر کے جوسلطان محدیکے ساتھ تقامنا بت محنت ومشقت الطابي برسلطان محدكي بذل وسخاسة خارزين نقدى بنيس رسي سع اورمغلونكى صرررسانى سے نشكر كا نقصان بهت بهوا يئ و دفتك ته وسته حال بهوكر د ملى كى طرف عِلا ہِ کا ورسوا ء اِسکے بیری شیجے اُسکے مصار دہلی میں موجو دہیں اِسلیے سلطان فیروزشا ہ نشکر ر خواجهال کی عداوت کامال ظاہر ہنیں ہونے دیتاکہ ساوااس میں ہراس میا ہو۔ وہ ملتا ہم أكما مكرزان برخواجه جباب كا ذكر كحيد مذلايا- إس معالمهيں وه كامل عاقل شهر ماير ونكى حكمت پر حلاجهل حال كو كھلنے رز وباكر من سے نشكركو يد معلوم موكر سلطان كے يہتے خواجر جار كا خوف لگا موا- ہے-اطان فبروزشاه كالفر بخطيس ولي كو · جب مخصِّے سلطان نے دیکی جانیکا قصد کیا تواس ماب میں متورہ کیا کہ کس راہ سے سفر کماجا ئے اہل متنورہ ہے کہا کہ گجرات کی را ہے جلنا اسلئے مہتر ہو گا کہ دولت ہاتہ ہو آئیگی۔ ہا دشا ہ نے فرما کے سلطان تعلق حب ضروفار کے شروقع کرنے کے لئے دیبال بور کی را ہ سے روایہ ہواتھا تواس راہ سے سفرائسکو مبارک ہواتھا ۔ ہم بھی ائسی کی راہ پرطیس کے کہ سفر ہمکو مبارک ہوا و ہم جو سلامت وہی ہینے جائیں۔ غرص بادشا ہے طغی باعی کی سرکو نی سے لیئے ملک سندھ میں تعویری فی چوڑی ادرای دیبال بورا ورمانیان کی راہ سے روامہ ہوا جب اہل دہلی کو اس روائی کی خر بهنجى كدما وشاه بإبيل ونبكاد وللي آماسيء توانكوظا مهرو ماطن مين مرمي خوشني مو دئي يعبض امراء ملوك ومعارف اللصدورو بي سے محاك محاك كرماوشاه ماس جائے شروع ہوئے ۔خواجہا حبطان كى طون بيه ميال خلائق دىكيتا توول ہى دل ميں پيح قالب كھا ما نگر زما بن سے كچەپىز كهتا-ابل مشورہ

بلطان فيروزشا لنغلق سُلِكُ اس سن كنة تحف كديه مباكنة والع بإد ثنا أه ياس د بلي سن د ولت ليخ جات مين -کنے کے لئے یہ تدبیر کیجے کہ اُسکے ہوی ہج ؓ ) کو بکرٹتے ۔خواجہ جاں پیرسب بائیں سنا گر کھے جواب ىذوپتا غرض وصاحب مقدُورتھے وہ بجاگ کرسلطان مایس جلے سکنے اور جن میں جانے کا مقدور ىدىتقا دەسلطان كے آئے كى رات ون دعامين مانكية ستھے- إيل دېلى كو ما د شا د سے عجيب محبت تقی ربیاں لیے بیوی بحونکوملکہ جابی میں جموڑ جہوڑ کرامیکے پاس طیے جاتے تھے سلطان متمان کے قریب کوچ کرتا ہوا آیا تھا کہائں سنے و ورسے د کیمیہ کرپہایا ناکہ خواج جہا ک کا غلام طبع تو ں تو ں ملا آ ناتج و مجاكه خواجه حال مركباكه أسكى مير خبرلا يا يئ جبب آدمى بهيجاراتس سے غواجه خبال كى خبروعا منت لى خبرتموا بئ توائس سے مغرورا مذجوا ب ویا۔ اُسکے پاس حایل میں سیرسلطان محد کا فرمان پیرتھا کا ملطان کمی کی فیروزشا ہ اطاعت کرے جب با دشاہ کو بدحال معلوم ہُوا توائس نے فرما یا کہ ہم برج عاسمة -خواَ حرجا ں اورا ورہارا کیا کرسکتے ہیں۔ دیٹمن حد کندعولمہر ماں مابتٰد دوست ملیا سان کئے اور وہاں ہے اجو وصن میں کرشیخ الا میں کا دخاہ آیا بلمان کے مشایخ پرائس۔ فرمدالحی کے مزار کی زبارت سے مشرف ہوتے بھروہ *مرستی میں* آیا جود ہی سے بنتے کوس پر پرک یماں کے مہاجنوں اور صرافوں اور بقالوں نے کئی لاکھٹنکہ تھیج کرسے سلطان کو دیے یہ نے یہ کل روسیہ نشکر میں تفسیم کر ویا اور مهاجوں سے فرما دیا کہ بیمتمارار دیمیے ہم برقرص ہے۔ انشادا شهرو ہلی میں جا کروہ سب ا دا کیا جا ٹیگا۔ ملک ے عا دالمل*اک کو حکم ہو*ا کہ وہ دہلی جا کراہ*ں قرض ک*وا واک<sup>رو</sup> سلطان فيروزس قوام الملك خان جار مقبول كالمنا سلطان فیروز حتیااتگے برمہاتھا۔ ملمان ۔ دیبال بور پرسستی اور مقامات کے آ دمی اس ہے ہی گئے جاتے تھے جیسے سیلے سلطان می شاہ سے اُسکی مدو کے لئے سلے تھے۔ خانان کیار - نامدار معارف خوش کردار - گرُدان قرار بهلوامان ذی اختیار - تشکر مای*ن نیک کر*دارهوتیس إ مبغوضِ ہر فرقہ و زمرہ وطائعے کے آوی سُلطان کی خدمت میں عاصر ہوتے ستھے۔ اِس طرح نشکہ ت بڑھ گیا سلطان سب سے دوستانہ ہامتی کریا اور ذبک وعدے کرتا۔ روز بروز دہلی کے آء می رتنا دياس <u>عليه جاتے ت</u>ے مگر باوٹنا و كوجب كالے طيئان نهيں ہواكہ قوام الملك فان حيام خور

کے اِس کام میں بقت نہیں کی اُس سے برابر اپنے عرائض میں بیاں کے حالات کہ کہ بہتے اور باوشاہ کی خدمت میں اپنی ٹری خیرخواہی کے ساتھ عرصدات تیں بہتیا رہا۔ سلطان سے بھی طالب کے مطلوب سے موافق جواب مکھے شرمیں لوگوں کے اندر کا ناہےوسی ہونے لگی کہ قوام الملک اوشاہ

مطنوب سے موافق جواب ملیے تہڑیں لوگوں کے اندر کا نامچوسی ہونے لئی کہ قوام الملک اوشا ہ کوءالصٰ بہجآ ہئی۔ آنجل میں اُس ایس بھا گئے والا ہئی۔خواجہ جاں کو بھی سیحقیق ہوگیا تورہ قوام کی گرفہاری کے دریے ہوا۔

ں رہائیں ایک دِن صبح کو توام المُلک زرین چوڈول میں معد شکرکے سوار ہواا ور سوی بجرِ نفستوں در شب علقین کو ساتھ لیاا ورمیدان ور وازہ پرآیا۔ تو ور مابوں سے اُسے روکاا ور ور وازہ بند '

کرنا چاہا گرسوار وں سے تلواریں سوت کرانکوروک دیا۔ قوام الملک شہرسے باہر کھکر آہستہ آہستہ فیروزشاہ کی طرف روا نہ ہوا۔ اور منزل اکدار میں سلطان کا پابوس ہوا۔ ایک شادی توانس کے ۔ آنے بی بادشاہ کو ہوئی دوسری شادی میہ ہوئی کہ بادشاہ سے ہان اُسی روزا یک شاپیا ہوا۔ بادشا

م من المراق المراق المراكب شهر بهان تعمير كرك اش كانام فتح البا وركها - قوام الملك أن الله المائية ال شبخ سبير كانام فتح خال ركها ادرائك شهر بهان تعمير كرك اش كانام فتح البا وركها - قوام الملك أن أن الله عند الم صلاحة برين المراق كرين مراكب المرائد كمان كلوم المؤلك معن مثاليم إن المراد الإيكان كم مراجمة ، أي أن آ

صل میں تزین قوم کا ہندو تھا اوراش کا نام گرخ قاتلنگا مذمیں رہتا تھا۔ راحۃ لنگارہ کے ساتھ و آلی کو آتا تھا کہ راجہ را ہیں مرکبیا تو آس نے لینے تنگی سطان محد تغلق کی نذر کیا اور اسلام قبول کیا اس کئے

سطان سفاس کانام تقبول رکھا۔ بچر درجہ بدرجہ وہ مناصب جلیلہ پر تر ٹی کرناگیا۔ قوام الملک سکا خطاب ہوا۔ جب سلطان مرا تونائب وزیر ہوا اور بھر وزیر ہوا خان حبان خطاب ہوا۔

## نواجه جان كاسلطان سےملنا

حب خواحه جهار سے دیکیا کہ قوام الملک اُسکے باس سے اپنی ہوا میں اُڑگیا تو نها بیٹ فکر ویریشیان خاطر ہوا۔ وہ عاقبی تفاتح متا تھا کہ اُسکے کا موئلی بناعطی ربھی وہ کبھی ڈرسٹ وراسٹ نئیں ہوسکتے اِسلتے اُس سے ارادہ کیا کہ میں بھی سلطان فیروز سے جاکر ملول اور اپنی تملطی کو بیان کروں موسکتے اِسلتے اُس سے ارادہ کیا کہ میں بھی سلطان فیروز سے جاکر ملول اور اپنی تملطی کو بیان کروں

بهتر ہی بعلوم ہوتا ہی آگے جوخداکی مرصنی ہوگی وہ ہوگا پُختِنٹ کو وہ وہلی سے باہراً یا اورائسی روز ہلیل میں ہنچاکہ وہلی سے چو بیس کوس تھا۔ رہائشی اور دہلی کے نامیان جوسٹرک تھی اُس پیملیل بڑا گا ہوں تھا۔ سیلے اِسکی فیسیل صنبوط بنی ہوئی تھی گرا ہب بیضیں کھلا ہوا ہے ) وہ مسرے روز

كوساز حميعة سے فازع موكر خوص خاص علا نئي رآيا۔ ملك سن- ما ں کے دل وجان سے ملنے عاتے ہیں ہکوآپ کیاارشا بے ریاتم ہجہ لوکہ میں بے جونسیر لمطان محد کو یا وشاہ بنایا اس مس لمطان محریے وفات یائی اوراشکر کومغلوں ب نیروز و ہاں سے نائب ہوئے توس سے ملک کی بحلا نیٰ اورخلق کی بہبودی کے واسطے یہ باوٹیا'ہ نیا یا۔ میں۔ د ہاؤا ورغل شورسے وگریذ مجھے متفام سلاطین سے کیا کام تھا ۔ میں سلطان محد شاہ لمطان فیروز شاه کو بٹیاکسا تھا۔اوروہ محجکو باپ میری ہویں۔ بہوبیٹیاں اُسکے بین-اگرچەمین نبین جانبا کەخدا کو کیانتظور موگا- مگرسلطان فیروزنیکے تىكە بىجى معان كروڭيا- خواجەجال كى عمراننى برس ك<del>ى تىقى -سار</del>ے بال أسكے سفيد <u>تى</u>قے - ح نے اُسکی زبان سے یہ بامتر نبیں تووہ رو<u>ے اورا تنوں لیے ک</u> یلی آئی <sub>تک</sub>که قوانین اورآئین ملکی میں مدری *دسیسری کو دخل نہیں دستے -اور بہو*نکطی پر کھیڈیا ل نہیں ' یہتے۔ فیروز ثنا ہ گونیک مرو ہو گرسلاطین کی روش کے خلاف کا مزنہیں کر گیا۔ الله الرمي الله و بلي علول اور و بال حصاري منول الرحيمير ں گرسلطان فیروز دہلی کو فتح کرلیگا مسلمانوں کی عورتیں ناا ہوں سے ہا تتہ پڑنگی تو س برارز سالی میں مجھے یہ سزاوار ہو کہ قیامت کے موافذہ میں گرفتار ہوں۔ رضینا تعالیٰ جو تحچہ فَ اَلْوِکرنا منظور ہوگا وہ ہوگا جب اُسکے ہما ہوں نے یہ عال دیکہا تو معض اُسکے

سطح آبا دہیں کا دی خادمے بعد فیروز شا ہ کسندی پر مجیا ہوا در بار کر رہا تھا اور سب آرگان دولت موجہ دستھے کہ خواجہ ہماں اس ہمانت ہے باد شاہ پاس آباکہ گیجٹری سرسے اُری مونی گھے میں ٹری ہوئی ہمرمنڈا ہوا ننگانے نگی تلوار گلے میں کسکتی ہوئی۔ ایک تیرکے فاصلہ پرباد شاہ کی نظشہ جوہم اس پر بٹری ا دمیونا دہیجکر گڑی کو اُسکے سر پر بند منوا یا اورا بنا ہوڈودل زریں سواری تے لئے '

وایا که اسکوسوار کرامے سنره پرلیجائین اورائس سے کمیں کدمیر اُسکی ملاقات کیلیئے اُو گااور ما می خواجہ حباں کے باب میں لطان کی گنتگوا مراکب اتحہ سلطان فیروزشاه کی به مرضی بختی که خواحه حهار کومضرت بنردے اور بحیر وزارت بربحال کریے وہ پیجتا ہخاکہ زمرد وزرا و فرقدا ہل قلے کا بدوستور ہے کہ دوگت کے جمع کرنے کے سلے کوشٹر ارتے ہی گروہ ٰبا دشا ہ سبنے سے کیمہ علاَ قد نہیں رکھتے ۔خواجہ جہا ں لئے بہی غلطی سے بیر کا مرکبیا اُسک معانت كرنا جائة اور كيروز يركرونيا جاسة جب اركان سطنت سئد يد ديكهاكه باوثاه كي شيت میں بیر توکہ خواجہ حیاں کی خیانت کومعات کرہے توتما مرخا :ان عظام اور ملوک با احترا مرحمع بہوسے ا درآبیں میں مشورہ کرے اِس رانفا ت کیا کہ آئین و توانلین ملی میں کوشمنو کی خیابت کے درگذرکترین عا تبت كويشيا ني مدتى يح ده سب مكر درسلطاني ركئ عادللك سن أسكة آنيكي اطلاع ما دشاه كودى باوشاه سے بلایا۔ إن سب نے تنفق موکرائس سے بیرون کیا کہ فعدا تعالی کے فضل وگر مرسے آپ باوشاہ ہوگئے . دہی نتح ہوگئی خواج جاں مصادر کی فدمت <mark>میں آگیا۔اب کو بی</mark> اندیستہ یا قتی منہیں رہام پرایک ج فرض ہوتا ہؤ۔ ہم ہب کو حنوراجازت فرما میں کہ جے کرآ میں۔فیروزشا ،حہل مطلب کو تبحه أبيأكه ائتأكيا يؤاش كاكهال فلمت حوكو فيفعل غيرمتنا وسرزو بوتواش سيصيبك سلطين نے درگذر کی بئر۔ اسپران ارکان طنت کے کماکہ ما و ثناہ کے ملاز موں کے گناہ دولرج سے موتے ہں اکیے صغیرہ دوسرے گبیرہ یسعنرہ گنا ہوں کے معات کرنے میں مصنائقۃ بنہیں گرگنا و کبیرہ سکے معات کرنے سے آخر کار طری بیشیانی مورتی ہی خواجہ ہیاں سے طمع جا و سے ایک سجے کو یا دشاہ انخرامذ كامارار ديبيركا ويا-جب روبيد مذربا توظروف زرين وسيبين وجوا هركود يديا اور كحنيه أقى نركها-جب اُس سے آخرکا رید دیکیا کہ سب باوٹنا ہ کے دوست ارہی تو دہجیو رہو کرحضور کی فدیتمیں عا صربهوا -اگر ہم اُس سے کسی طرح کم رستے توہم میں سے ایک کو وہ زنیدہ ندھیوڑ تا ۔جو ہماری عقل مر آیا و و عرض کیا آگے باوشاہ کوانتیارہے جب فیروزشا ہ نے دیکہا کہ نواحہ حال کے تلف کر سے یہ ب تفتی بس تو اُسکارنگ بعنید بهوگیاا ورکئی زوزتک و همگین ریا اورغور و فکرکرنا ریا احست اس نے غا دالماک کو بلاکرکہدیا کہ میں خواجہ حیاں سے مقدمہ کوئتمارے سپر دکرتا ہٰہ ہیں جو لحت جابو

ده كرو- إن ّسب نے منفق ہوكر ميتح يز كيا كەخواجە بڑا بوڑھا ہؤاً كوسا ما مذا بغام ميں ديا جائے ادر اسكوحكم سناويا جائب كدوبإن جائب اورعبا وت الهي مين زندگئ تسبر كيخ خواجرسا ما نه كو روا ندموا كيد لیں طیٰ کی مخیں کہ شیرخاں سے اِسکوجالیا اوراس سے سلنے نہ گیا۔خُوا دہمجہ گیا کہ یہ میرے بیٹے زرائیل آبایئی۔ابرے ایک خیمہ میں حانے کی اجازت جاہیٰ۔اُس میں نماز پڑھنے گیا تھا کہ قاتل کھیے ر مربوج و مقا۔ قائل اُسکا یار مخااس سے اُس سے پرچیا کہ تیری تلوار نیز سے ۔ قابل سے اپنی تلوار د کھائی خواج سے کہاکہ مجبیر حب نلوار حلائیو کہ مین وضو کرکے سازے نازع ہوں۔ او ہرخواج بناز نے سجدہ میں گیا خکنانام زبان پر تھا کہ ما رہے تلوار مارکرین سے سرکو ٹیدا کیا۔ اِنَّ لِلتَّهِ وَاِنَّ اِلْبَيْرَاجُونِيَ پانسى مېرسلطان فېروزشا د كا آنا اب سلطان کو د ملی کے تمام خطروں سے انفراغ ہوا وہ منزل نمبزل طی کرتا ہوا د ملی میں آیا ا <u>ورشیخ</u> الاسلام فطب الدین کی ملاقات کوگیا- شیخ<mark>ے با دشاہ س</mark>ے مصافحه کیا اور بیرنصا بیج کی*ں ک* دعاد گونے نُناہی کِلْ ما دِ شاہ کو شراب چینے کا ٹرا متو<del>ق ہی جب سلاطین اوراً م</del>ئہ ندہنب مے نوشی پر شغول موں تو ہجارے عاجمتندوں کی خاجت روا بی میں خلل طرتا ہی۔ باوشاہ کو خلق کے حال سے غافل رہنا تصلحت نمیں ہی ۔ باد شاہ سے کہاکہ اب میں شراب کے پینے سے تو یہ کرما ہوں ۔ ووہسری ٔ

فيسحت بيركى كه وعاء كوسك تنابئ كه باو ثناه كوشكار كھيلنے كائٹون بہت ہؤشكار سے خلق كو سرگر دانی وحيرا بی موتی ہئے۔ جا ندار کو بیفا بڈہ بیجان کرنا اچھا نہیں ٹیسکار بقہ رضرورت کرنا مناسب ہم بغیب ہم

صرورت کے شکارکر نامصلحت نہیں ہی شرعًامنع ہی سلطان نے شیخے سے کہا کہ آپ و ما دلیجئے کہ ہیں استغل کو چیوار دوں۔ بیٹ نکر شیخ نے جلا کر کہا کہ تم جاری دءا رکے منکر معلی م ہوتے ہوجہ یہ نہیں کہتے لەمىر بىے تىڭارسە توبەكى- باىسى مىں بارشا دىنے تىنىخ قطب الدىن منورتىنىخ نصىرالدىن محمو د-

طاقات کی بیر را عیان ساع کے اب میں آنہوں سے بڑ ہیں-

برّارکِ ول ساغ پو*ن تاج* بو د بر در وستس دل حزیں جون قواج بود الزاحدخسة زمشيؤاين زمزمه را مر مزد ان را ساء تعب راج لود

سلطان فيروز ثنا وتغلق تا عكم ساع را بدا بي ورُ ما ل ورحمت وعل او يحن كنت جال اصحاب نفوس را حرامت العلام ارباب تبول را طال ست طائل سلطان فيروز ثناه كا دېلىمين انا حب شاہ فیروزنتے و فیروزکے ساتھ دارالملک وہلی میں آیا تو نوطی کے طبل بیجے۔ ٹ ہرزیزرا درنفنیس جاموں سے آراستہ ہوا جاروں طرف قبے بنائے گئے اور ہرقبے میں يس دِنْ بَنْ مِواا ورطعام وشربت وبإن مين أيك لا كُونْنكه خرج موا-فیروز شاہ کی نوازش دہی کے آ دمیوں برا ورتبایا کی معافی إن دنوں خواجہ فحز ننا دی مجموعدار تھا دیعنی سلطنت کے آمد وخیے کا اور سبطرے کا حساب کتاب رکھائقا) سلطان محریتا ہ تغلق حب وو<mark>لت آبا وس</mark>ے دہلی آیا بڑا ور بہاں مالک دہلی کے قصبات و قربابت کو تحط سالی سے ویران و کم<mark>یا تو آئے آباد کرنے کے لئے اپنی حیات میں دو</mark> لرور الله دمال) بطور سوند ار دنقادی کے والی کے لوگونکو دیدیا تھا جب فیروزشا و سطیے، ئیں بانہ شاہ ہوا توخواجہ حبا*ں کے وزیرسے بہی اس نظرسے خ*رایہ شاہی سے رویبیہ واجنا *رہی*ن وبييس وجوا ہرخلعۃ ت ميں لڻا ديا تھا کہ وہ با د شا ہ خروسال کے طرفدار بنجا ہے۔ اِس نقد وحبس و عِدا ہر کا ورسوند ہار کا صاب کتا ب وفتر شاہی میں خواجہ فخر شا دی بایس موجود یخا کہ کس کس کس کیا گیا دیاگیا جب آس سے باوشا ہے روبر واس حساب کومیش کیا تواس نے قوام الملک فیار جا ن سے یو محاکدا سر معاملہ میں کیاکز اجاہتے ۔خان جاں سے کہاکہ حب کوئی نیا ہا و شاہ ہو آئی توخاص دعوام رصلًا ،عام دیمانی کرسب کی تنصیری اور گنا ہ معان کئے سکے ملکہ ومجرم حلاء وطن موتے مِسْ ٱلْكَاتِجِي لِيهِ وَطَن مِسْ أَنِيكِي ا عِازت ويَتَا بِرُكُو بِالسِيلِيرِ احْجَامُ وَمِنْوخُ كُرِنَا بِحُ يَسِ جِسلطان مُحِد نے رویبہ بطو سوند ہارکے کسی کمحت کے لئے دیا ہوا ورخواجہ اںسے خام طبعی سے جوزر دجوانہ ونقد بين لوگونكومًا نَمَّا يُواْكامطانسيخ بنين بئي-مبطے ہی سے بیوانی اور گذائی شے سب سے خلق کی کمرٹوٹ دہی ہی اُگڑ آس سے میطالب

سلطان فيروزشا وتغلق رموگانو وهٔ اور زیا ده حیران و پرنشیان مهو گی اور کچیه ال با مخدمنین کے گا - ناحق کی برنامی موگی يهُنكر فيروز شاه سنة كهاكداب كياكزا جاسهة ماكه فلق نح ولهب أُسكر طالسه كافوت بأكل كلحائب اِس دزیرخوش گفتارا در شهرماینکورکار کے سبب سے بیر مارا دفتر علکر فاکستر ہواا ورساری فلقت سے اپنی آنکهوں سے اُسکا جانا و مکید لیا۔ اِسوقت قواء الملک کو باوشاہ سے مندوزارت دی اوز حیز عطاکیا- اِس وزیریے کشور دارالملک و ملی کامحصول چھے کرڈر بخمیترلا کھٹنکیڈ چالىيى برىن تىگ بهىشەاس بادىشا ەكى لىطنت مېن وصول م<sub>ۇ</sub> اربا -لمطان فیروزشاه کا قاعده جدیدمعا فیات چیکو فایون نان بھی کہتے ہیں بیراسی باوشاه کا ایجا د تحناکدا فسروں وعہدہ داروں کو نقذ ننجاہ کے عوض زمین اور دیات ورجاگیرس معافی کی ملیس کسی افسر کو وس مترار ننکه کی سی کو مایخبزار شکه کی کسی کو د و هزار شنکه کی معائی علیٰ قدر مراتب عطاکی سلطان علادالدین کی راے اِسکے برخلاف میریخی کہ جہا تک ہوسکے اصور ا ورعهده واَروں کوزمین اور وہات نہ دسیئے جامئیں اِ <del>سلنے کہ معا فی کے گا نومیں</del> دوتین سوآ و می ر منکے اورسب گانوں کی آمدنی میں شریک ہونگے ۔ اورجب ایک فکھ دلتے وجہ دار (مینیٹ ندار) ممع ہونگے تو و دمغرور ہو کرمطیع نہیں رہنگے اوراگر کتیمین عنق ہوجائیں گے تو ونگہ نشا دکریں بگے فیروزشاه سے بیکام وه کیاجو پہلے کہی باد شاه سنے منیں کیا تھا۔ اِس دیار میں اِس شہر ہار کی میہ یا دگار إتى رَى اس نے بیلے باوشا ہو نکے خلاف کام کیا اورائسکے عالیس ریں کے عهد ملطنت میں اس تظامے کوئی ضا دہریا نہیں ہوا-ایک اور تا بؤن اِس نے نزکروں کے واسطے بیعاری کیا کہا گر لو بی نوگرمرجایئے تواسکی جبگه بیٹا اُسکامقرز ہوا وربٹیا ہنو تو دایا داور دایا دینو توغلامرا ورغلام نہو توقريب كارنسته دارا ورقريب كارشة واربنو تواسكي بيوى كاكوني قربيب كارشته دار مقراكيا جاليك اِس اِدِشاہ خوش صال کی مطنت حیل سال میں ہر ہذکر کا قائم مقا مراس قاعدہ سے موا فق ہوتارہا اس قاعد دکے باب میں وہی کے شیخ الاسلام شیخ بہاوالدین ڈکر مالیانے کلماکہ حبب اومی مرتا ہے۔ تو اسکو دوغم وقتے ہیں ایک دین کا دوسرا دنیا کا دین کے ابدوہ کے ہونے کا کچہ علاج نہیں موسک سلے کہ سوار انبیاء کے کیکومعاوم نہیں میں اگر وہاں جا کہ کیا ہوگا مگر دنیا کا اندو و و ماال جوبیہ ہوتا ج

کہ بعدم سے کے اہل وعیال کا اور خوز د سال بچوں کا وبوی فرز ند کا حال دینا میں کیا م معافیات ا ورقایم مقامی کے قاعدہ مقرر کریے سے باوشاہ سے و ورکر دیا۔ با دشاه کی ر*عیت بروری* پہلے بادشا ہوں کے جہد میں مہبت سے قانون ایسے مقرر م رکرحاری مو گئے سکتے کہ وہ عایا کو ال کے اواکر نے میں ہاک کرتے ستھے کسی رعمیت کے پاس ایک گائے سے زیا وہ ندمجیورتے تھے ا گرایں بادیثا ہ بے تربعیت کے موافق سب کام کردیے شروع کئے اور تمام غیرمشروع قوانین کوخارج كرديا -اور جومشروع قايوَن تقاائس مين تعبي ترفق انتتيار كي يحصول ايك انكه مي دوجيتل مقرر كفح اگر کوئی کارکن اورا کی کاراس سے زیا وہ لیا تواسکا تدارک کیا جا آ۔اگرکسی کا رخارہ شاہی کے کے اساب خریدا جاتاً مر بازار کے بھاوٹسے اُسکی تعمیت دیجا ہیں- مدل کے موافق سترح ہوئے سے بازار مین نفنیس اور بطیف اسباب کا انار نگار ہتا۔ ہر ستر کے گروہ کو فائدہ مہت تھا۔ سب حوش حال عته يسى الى حرفه يرظلمنيس موسائيا ما تقاء مزوور وكاريكر كونتين تحاكه مين اين اجرت يا أو نكا-ا س عدل و دا دسے ملک کی آبا دی طبھی- ایک ایک کوس سے اندرجار جارگا تُوں آبا د ہو سکتے غلے وہال اساب کھوڑوں سے رعبیت کے گھر تحبرے رہتے تھے۔ ہرایک گھرمیں سونا حا بذی اور باب موج و تقا۔ کوئی عورت مذیخی جس مایس زیور نہو سب کے گھرد ک میں ایچے بسترو ملنگ چاریا ٹیاں موجو دیختیں غرض دہلی کی ملکت میں سب کو راحت اور آسو وہ حالی تھی۔ شروماک اورضرا و ند زاده کاعزر· وملى مين حبب فيروز نتاه آئكرا تتظام سلطنت مين مصروت موا توعذا وندزا وه معدليني خاليم خسرو ملک کےسلطان محر تغاق کے ایک محل میں رہتی تھی سلطان میں اوراس میں ایسا افلاص د انتحاد تحاكه بمرجمعه كوسلطان أسطح محل مين عاباً ورجامه خاندمين ميرو ويؤمنيني عبد ملك خسروا مج كطرا

دملی میں حب فیروز تاہ آ نگران طام سلطنت میں مصروت ہوا لوحدا وند زادہ معہ سے حاقہ ا خسرد ملک کے سلطان محر نفاق کے ایک محل میں رہتی تھی سلطان میں اوراس میں ایسا افلاص د انتحاد تھا کہ ہرجمعہ کوسلطان اُسکے محل میں جا با اورجا مہ خانہ میں بدو دو بلیٹھے۔ ملک خسر دا آگے کھڑا رہتا اور ملک داور ماں کے جھے بلیٹھا۔ رخصت کے وقت فدا وند زادہ بان بناکے با دشاہ کو دیتی۔ گرکیبۂ وحسد بعنیا منا زور کئے رہتے نہیں۔ اِن دو نوشکے داو نمیں حسد وحقد کا دہ زور ہوا کہ اُنہوں سے بیدارا دہ کیا کہ ابلی د مغہ جمعہ کوسلیٹ ن آتے تو اُسکو کا م تمام کریں۔ اِس مطلب کے لئے جمعہ شے دِن اُنہوں سے محل کے اندرد دوارہ کے نعلی حجروں میں زرہ یوسن سیا نہونکو تھیا کہ مطایا اور

ولدووم

ندركح آدميونكوسكها دباكحبوتت فداوندزاده كيني دوسيت كوسرر درست كرب توسلطان كار أراً دیں اور با ہرے ساہوں کو یہ کہدیا کہ اگرسلطان اندرسے بھاگ کر تکنا جاہے تواسے مار طوالنا بإس حمبه كومحل مس مادشا ه آيا تو داور ملك جواس سازش ميں شركب نه تقا اس سے اپني تين کلیاں وانتوں من ٹیڑیں اور مادشاہ کو ایسے اشارے کئے جسسے با دشا ہمجہ گیا کہ وہ نیاں سے مجے مبدیجا گئے کو کہتا ہے میں تمہد کر وہ سراہیمہ ہو کرانٹے یا وُں بھاگا۔ فدا وندزا دہ بے اِس سے کہا ا تنا تو تعثیروکدمیں مان بناکر شکو دوں با د شا ہ نے کہا کرفتح خاں مہت بیار ہر اُسکی عنا دت کوحلہ جا ما صرور ہی۔ آیندہ معمعہ کوآ کر تھیرو گامی سے کلکر اوشاہ نے لینے آومیونکو کیا راحمعہ کاروز تھا امراز میں ہے کو بی موجو و نہ تھا۔ راسے بھیروموجو دتھا۔ اس سے ملوار ما نگی اُس نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ نگی ىلوارلىكرىلياً ہوں - پېشنگرما دِشا ە كے اُس سے ملوارچيين لى ا وراسپے كوشك بي*ن بحباگ كرمينيا- فورًا* خوانین وملوک کو ملاً رخدا و ندزا و ه کے محل کو گھروا یا ا ورسلح سیا ہونکو مکر وایا - اِن سینے سلطان کے روبروسیاعال کہہ دیا توسلطان ہے اُسنے پوچھاکڈ کمک<mark>وسارے حال</mark> کی ضربہ کی۔ اُنھوں سے کہاکہ ہم کویڈ علوم برگەسلطان محل2 اندراً يا ہوا وريەخېرىنىي كەكيونكر با بېرىلا گيانے عُن بعبْخِقْتِق وتنبوت جرام عذا وندزا وہ کوعکم ہوا کہ گوشہ نشین ہوا سکو فطیفہ ملیگا ۔ اُسکے پاس دول*ت بہت بھی حبکے سب* سے سروملک کوریزخیال موانفاکرسلطنت باخه لگ جائیگی- وه سبه ضطع و کرفزانه شایی میں داخل بهوا سروملک عبلا وطن مهوا ملک داورکوحکر مهوا که سرمهدینه کی اقرل تاریخ و ه بارا بی ا در کفنش مهین که بادتناه باس عاصر ہوا کرے ہے چنان کوکه بااو کند دا وری ي راكه ايز د كنديا و ري بلطان فبروزكا نماز ممعهاور نمازعيدين كيخطبون مسلطين ماصنيه كا نام ذخل كرنااورسكور كاحكروننا یہ دستوردایا آیا تھا کہ نماز خمیداور نیازعیدین کے خطبوں میل امام نقط ماد شاہ وقت کا نام کرتا تھا جب فیروز شاہ باد شاہ ہوا تو قا مدہ کے مہافق اسی کے نام کے خطبے میں پڑھے جا - نے کہ رگوں نے اُس سے درخواست کی توائی سے فرما ایک خطب میں اوّل سلاطین ماصیہ کے ناہم ٹر ہوجائیں

سلطان فيروزشا وتغلق *ڪرورياعنے پارائر آيا ہُي تو وہ بينڈوہ کو حيوار کرا کدالہ من جاکر حصا ب*لطان بھي اِکدا لہ لی طرف گیا او زاہ*س مقام کا محاصر*د ہنایت اہتا مہے کیا اوراسیے نشکرے گرد *کنگرے بن*ے ا ورخندق کھودی- ہرروز سلطان تنمس الدین کی سسیاہ اکدا لہ سے با ہرآئی ۔ باوشا و کالٹکر اس پرتېردن کا بينه برساماً- آخر کو وخمينو ل نے مجبور موکر خربره اکداله مين بنا ه لي-با د ثناه کا نشکرہے اس کا ملک تاخت و تا راج کیا۔ بیاں کے تمام راے راج مقدم زمنر سلطان کی فدست میں حاصر ہوئے اور اُنگوا مان دیکیئی۔ إن دونوسلطانوں میں کچھ دیوں ہرر وزخوب جنگ ہونی پھر ہوائے یہ جفا کی کذیر زم میں دانہ گرم بویاا ور قریب ہوا کہ برج سرطان پراً فتاب نظرعنایت گرہے بعینی برسات مریرآ گئی۔ با دختاہ نے اربا ب مشورہ کو حمع گیا۔ اِس ملب میں بہت سی بحث و تکرار کے بعديه فبت راريا يا كەسلطان شمس الدين اكداله ميں حصاري ہوا ہؤجيكے گر داگر دحب زارُ ہم وه جانیا نئے کہ مجھ لڑنے کی صرورت نہیں جب بارستس موگی ا ورملک نبگا لہ کی زمین برما بی ہی یا بی ہوجائیگا تو بیر یا بی ومحقروبیتوا ورحشرات الابض بادشاہ کواً لٹا بھگا دینگے - بیا ن ڈانس ایسے ہوتے ہیں کہ اُنکے کا شنے سے نہ آدمی نہ گھٹراجی سکتا تھا۔ اِسلتے میرمناسب ہو کہ سلطان حیٰدکوس اُلیا جلا جائے اور وسکھے کہ وسٹمن کیا کرتا ہؤ۔ یہ تد ہر لسیند ہو ٹی اور د بلی کی طرمن سلطان سات کوس اکٹا چلا گیا ا ورحیٰد حبل قلمندرا کدالہ کو بھیجد کیے اوراُن کو کیا دیا کہ اگرلوگ تمکو مکڑ کرسلطان شمس الدین کے روبرولیجائیں تواٹس سے پیکمیں کہ بادرشاہ وہی کوا کٹا بھا گا جاتا ہے۔ یہ قلندر حصار میں ۔کئے اور پکڑے گئے اور سمس الدین کے امنے مین ہوئے تواُسوں سے ہی کہا کہ ماد شاہ معاسیے نشکرو نبگاہ وہلی کو بھا گاھا آ زینمس للدین کو آب کے کہنے کا یقین مواا ور وہ اکدالہ سے کل ٹرا۔ فیروز شا ، سے بیس تحمت بھی کی تھی کہ کچھ رزت وسیاہ یو نہیں جیوڑ دیا تھا۔ کیمدامسیاب میں آگ ہی لگا دی تھی۔ابتمس الدین دس ہزار سوارا ور دولا کو پیادے ویجایس ہمتی لیکر فیروز نتا ہ کے یجیے ٹرا سلطان بے سات ہی گوس سفر کیا تھا اور دریا کے کنا رہے پر دیا ب مقیم تھاجا ں وہ یا باب مخا- آسنے شکر کی بهیرنبگا ہ اِس دریاہے اُرتہ رہا تھا کہ سلطان کوخیر ہو ٹی کہ جشمن کا

لشكرآ بینیا ہئے اس نے پیرسنگوا نیا مشکرا ہو طرح مرتب کیا کہ امیر شکا را میرویلا ن کومیمنه کا بشكرتين ہزار سوار كاميروكيا ا در ملك حيام نواكومبير ہ كا نشكرتيس ہزار سوار كا سيرسالا، ليا- إن منيون تَا مَارِفان قلبُ تشكرتيس هزار سوار كاسيه سالاً ركيا - إن تبيون فوجون مين وشاه خُوو پھرتا تھا۔ اورسیاہ کی شایانہ دلداری کرتا تھا۔ حب بیرب تیاریاں موکیس تولط اپنی كانقاره بجااور دويونشكرون مي آطا بي كاشور ميا بتمس الدين سے ديمها كه فوج مث ہي الِالْ يُ كَ لِنَّهُ الْبِينِي ٱراست بَهِ بُورِهِ خوت إروه موا-اورسمِاكة فلندرون لي مجهدُهُ دیا کہ میں حصارے شکر کونے آیا۔ اب لروج تقدیر میں مونا ہے وہ موگا۔ بشكر مبيره سے جس كاا فسر ملك صام بواتھا لڑائى كا آغاز ہوا۔ ابھى ادھردو يوں لشكروں میں لڑا نی ختم نہو ئی تہی کہ میمنہ میں حس کا افسر ملک دیلان تھا جنگ شروع مو بی ا طرفین سے بہت آدی مارے گئے ۔اب نیروںسے لڑا ٹی گی لؤت گذ، کرتینے وسسنااے م ہینے کی پیرائسسے بھی آگے بیانتک بزیت آئ<mark>ی کہ ہی</mark>لوا بز ںنے ایک دوسرے کو مکرمکر <u>لم</u>کے ے ارا اور ہلا ک کیا۔ بعد بڑی خوز بزی کے قتل کے سلطان شمس الدین تنکست یا کر لینے ت ہرکی طرف بھا گا۔ بھرتا بارخان نے میمینہ میسرہ سے زور پاکرسمس الدین کا تعاقب منڈوہ ہے اکدالہ تک کیا۔ تا بارخا ک ہے کارکر کہا کہ اے تقس سیاہ رومیٹے مت دکھا وُا دھپ مُنهُ کرکتے نشکر فیروزی کی جوا نمزوی کو و مکیومگراس نے کہیہ پروا ہ نکی۔ فیروزٹ ہ کوسٹ تح م و بی اور سینالیس ایمتی ما بخت کئے اور تین ماسی مارے گئے ۔ شاہ نبگال ما وجود اس شی یٹرے سرت سات سواروں کے ساتھ بھاگا۔اور ساراٹ کراسکایر بیٹان ومتغرق موکر فروز نا ہے کوریا کے کنارہ پرا کدالہ سے سات کوس پر قیام کیا۔ تھس الدین سے قلعہ اکدالہ میں بناہ لی نشکر فیروز نتا ہی سے سنتہ ہے لیا۔ اِس شہر میں حبب باد شاہ واخل مو تَوَكُوبِكُول بِرَ مِزَارِ بِالْمُعززِ كُفِرَاكِ كَي عورتوں كا بحوم سرننگا۔ زبان برشورو فغا ں تھا۔ اِسکو و کیمکریا دِ شاہ کورحم آیا ا وَرا بنی زبان سے یہ فرما یا کہ ہیں کے آناکد شنہ کے اندر میں تحت موكرآيا اورجيد سلما بول كوگرفآركرليا اوراس مك كوب ليا- اور كلك بيس ميرے نام

، كاخطبه بيرها گيانه اب اگر حصار ليتا مهون بترا ورسلما بون كانون كرتا مهون بعورات مستورات

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

سلطان فيروزشا نغلق محذرات کونا اہلوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا تا ہوں تو قیامت کے دِن خدا کو کیا مُنہ وکھا وُٹکا ا در مجبد میں اور مغلوں میں کیا نسنسرق ہوگا۔ تا تا رخا ں بے اِصرار کیا کہ ہا تھ آیا ہواملک ہا تھ سے بہ دینا چاہیے۔ اِس پر فیروز شاہ سے کماکہ دارالملک وہلی ہے جید سلاطین نے إن مالک كونتيزكيا- كربيان ان انج كيه آيار باقى منبس رہے .إسكاسب يه ان كه نظال ئی زمین میں کیچڑو تڑی نہت ہی۔ بیاں کے امرارآب سردکے جزیروں میں زندگی ہے۔ کرتے ہیں۔ بچھے سلاکطین دہلی کی متا بعت سے مخالفت نہیں کر بی چاہیے مصلحت ملی ہی ہئے۔ بیں اس سے اکدالہ کا نام بدل کرآزا دیوررکھاا وزخو دبارگشت کی ۔میدان کارزا ڑ میں تا مآرخاں سے بڑی مردانگی کی آڈیس الدین کا ایسا تعاقب کیا تھا کہ اگر وہ جاہت اتو اُس کاسے اُڑا دیا گراس سے فصدًا یہ نہیں کیا۔جب فیروزشا ہے اُس سے پوجھا تو أس ب يه جواب دياكة تا جدار يرتلوار كالم تح مارنام يحاسبرا وار منه تحا- با ديثاه إس <u> واب سے بڑا خوش ہوا</u> حب بادیثا ہے دہلی کی مراجعت کا ارا دہ کیا توٹ کریں خوشی کے مارے عید مرکزی با د ٹاہ ہے حکم دیا کہ نبگا لہے سوار پیاووں کے سروں کو حمیع کریں اسٹتہار دیا گیا۔ جو بنگالی کا ایک سرلائیگا ایک منکه نقره ا نفام پائیگا- اِس لالج سے سب سے سرو آ ہے حمع کرنے میں کوسٹسٹن کی- ایک لاکہ استی ہزار سرسے کچہہ زیادہ حمع ہوئے ۔اِسے سرکیاں نہ حمیع ہوتے سات کوس میں کیٹ ٹش میں کوشٹش کی گئی ہتی۔ با د شا ہ اِن سروں کو دیکہکر روتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ بیرسکین بحارے پیٹے وعیال واطفال کے بارے جان سے ببيرت بوك كشتكان نكرسيت بخندیدیدا وینال گرسیت يراكثنة ثايركب شيرةب كەحىندىين خلائق درىي كاروگير فلک را سرا ندا نیتن سند سرتت ، نشأ يُركشيدن سرا زسر نوشت باويثاه لرينح سميت مبت جلدوني ، سزل بيا هوا- يندُّوه مين آيا و راسم م

خطباب نام کا بڑھوایا اوراس کا نام فیروز آبا در کھا۔ بھر دفا ترسلطانی میں یوں لکہا جانے لگا کہ آزاد بورء ب اکدالہ اور فیروز آبا دعوت منڈوہ جب باوٹناہ کوسی کے کنارہ برآیا تو نشکر کو کشتیوں میں ہماکرا آبارا۔ جب شمس الدین اکدالہ میں آیا تو کو توال کوٹ کے دروازہ بند کہا تھا قبل کہا۔

کوهس سے دروازہ بند کیا تھا قبل کہا۔ سلطان سے دہلی میں خواجہ جا ں ایس جواسکی نیابت کررہا تھا لکہنو تی کی شیخے کا فیلاز رہما تہ بیان ٹری خوش خاص و عامر کو مدنی ٔ۔ ایک خوشنی فیچ کی تھی دوسری یا دشاہ

فرمان بہیجا تو بھائں بڑی خوشی خاص وعام کو مدیئ۔ ایک خوشی فتح کی تھی دوسری با و شاہ کے ضبیح سلامت آنے کی جب با دشاہ و ہلی کے قریب آیا توخواجہ جہاں اُسٹکے اشتقال کو گئیسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی سے میں کی میں میں ہوئے کہ ایک منتق

گیاا وربا د شاہ کی سواری بڑی دہوم دہامسے شہر میں آئی اور یہ ہائتی جو پڑگالہ کی فتح میں عال ہوت وہ سواری کے ملومیں سب سے آگے تھے۔ بادشاہ سے گلارہ معینے اسم ہم میں صرف کئے

شهر حصار فیروزه کا بنا نا اور نهر کا جاری کرنا بنگال کی بهرسے جب باد خارہ فانع ہو کر دھلی آیا توکئی برس تک وہ وہلی کے گرد

سیرکرتارہا اور دوسرے سال میں وہ مصارفیروزہ کی طرف گیا تھا اورملکت کا تمالت میں فدمت کرتا تھا اورائس پرامیا ن طح طرح کے کرتا تھا۔ انھیں دنوسنیں مصارفیرو زہ میں داملان سال میں میں ایک میں تاریخی سال سے مطا کے جو اوفیہ وز وہ میں

توخوب ہو بیاں کی زمین بے آب تھی اورگرمی سے موسموں میں خواسان وایران سے ا جوسوداگر آتے تھے۔ اُنکو با بن کی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ جا رجیس کو ایک یا بن کا ملسکا ملسا تھا۔ اُس کو اُمید تھی کہ اگر میں مسلما وس کے فائد وسے سئے بیر شہر آبا دکرونگا تو خدا

تعالیٰ کی قدرت سے بیاں با بی بھی پیدا ہونے گئے گا۔ بادشا ہے بیاں آگر کرشہر کے بنانے کی فرمالٹس کی اوراس کا بنیا شوع ہوا۔ چیدسال بک با دشاہ اورخوا نین دملوک اِس کام میں مصروف رہے ترکیا ہی کے بہارٹوں سے سخت بچھرٹرش کربھاں

آ ایخیة جولے اور کھور لامنٹ کھولی کو آمیخة کرکے اِن تیروں کوعمارت میں لگاتے۔ایک حصار بزرگ بیاں تعمیر ہوا۔ اُسکے مخلّف حصّوں کی تعمیرا میروں کوسیر دیتھی حبنوں نے جل إبر جعبارگزیتمبرگرا دیا- با دَشاه نے اِس حصار کانام حصار فیروز َه رکھاا وربھرا ہی حصار کے اگر دخندق کھندوانی اورائکی سٹی سے مصارکے گرو و مذمذ بنایا اور مصارکے اندرایک بڑاگہرا آلاب بنوایا اورائس کایا نی خندق کے اندر حیڑوایا ہمیشہ خندت میں میانی بھرا رہتا تھا۔ ا ورحصار کے ابذرایک کوٹنگ بنوایا جس میں نہت سے محل ستھے اوراس میں بڑی علمت پر رکھی تھی کہ اگر کو ٹی عاقل بھی کوشک میں آ تا اور حید محلو ں میں بھیرتا تو بیجے سے محل میں آ جا تا جو ىنايت تارى*پ ىخ*اادرا<sup>ئى</sup>كى را مېس بارىك پختىس-اگركو تىك كى نگىيا ن آئىكى رىبىرى ىذ كرىپ توپىچ ده اس تار کی سے نمیں کھا چنا کنے ایک فراش اس میں جلاگیا تو کئی روز تک وہ اس میں نا ئب را پیراُسکونگیبان کو ٹنگ ہی کال کرلاتے۔حب باوشا ہ سے اینامحل بیاں بنوا یا تو پورتمام خانا ن عظام اور ملوک با احترام سے لینے مح<del>ل اور خاص</del> د عام سے بھی لینے مکا رہا ہ بنوات فرعن سنهرخوب آباد موكيا-رفا ہ مام کا کام سب سے بڑا رہاں منر کا جاری کرنا ہے جب باد نتا، نے حصار فیروز کے اب میں یانی کی تحلیف دمکہی حب کے سب سے ملک اُجار تھا تواس سے ایک ہز حبا کی اس عگه ست کالی مها**ں بیا**ڑو *ں سے و* ہ کلکرا ل*گ ہو*تی ہ<sub>گ</sub> دہ کرنال ہوکر م<sup>ا</sup> نسبی حصار مہینی تھتی ا ور دریا، گھاگرا رگاگر، مین گرنی بئ اس نهرکانام راج واه تھا اور دوسسری نهروریا وسلج سے لایاجیں کا نام الغ فاپنی تھا۔ یہ دویوں ہنریں کرنال کے قریب گذر تی تھیں اورانشی کور بلكوه المجا تى تقييرا وارتشهر مصار فيروزه مين جاتى تحتير - سلطان فيروز سے <sup>م</sup>را لي سال ميں س شعر کو تبایا اور بعدازان اس کے گروہانع لگائے جن میں سب قسم کے میوے ہوتے متح - سیلے بھاں خریب کی غبل زوتی تھی۔ گہوں نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اِ سکے لئے یا بی بیاں سے نین به تا تخا گراب دو نو ن فعلیس تراین در بیع زوید نگیس- مزار دن بهون می آبایشی و تى ىتى - إن بنروب الإس الك كوراغ سے باغ بالديا سلطے باد شاج ذرائ کے زمانہ میں صدر مقام تحقیق الگزاری

inc

یه صدر مقام مصارفیرو زه مین متقل کر دیا - اوراس بعنی بعنی تبعی مت مصارفیروزه مین الع بانسی اوراگرو ده بنتی آبا و سرستی داخل کر فیا -

إتتقامت اللاك بعني مادشاه كالمحصول مين تقرركرنا

ا دشاہ سے دوستہ فتح آبادا در فیروزہ حصاراً با دکتے فتح آباد کا سپلے ذکر ہوئے ایکا ہوا در بنروزہ حصار کا اب ذکر ہوا۔ اب دو بن سٹیروں میں نہریں عاری کیں گویا کہ اِن شہروں مدر ، دن ہے ، ریا ہے۔ ان جنلاء میں رانٹی کوس سے بنے کوس کک کے درمیان آسانگ

میں دَویوں بحرو بربیا دیے۔ اِن اللاع میں انٹی کوئی سے بوئے کوئی تک کے درمیان آبایگا ہوتی تهی ۔ تمام قصبات ۔ قرمایت ۔ صنید ۔ دیا ترہ اور پانسی اوراُسکے مصنا فات میں یا بی کے سب

سے پیدا وار بڑھ گیا اورائس سے مہت فائدہ ہونے لگا گو باد شاہ سے فصلا دوعلما دنیک طبعاً وشایخ بابر کات کو ممبر کرکے فتری طلب کیا کہ اگر کو ٹی شخص مہت محنت وشقت کرکے اورا نیاروپی

وس بروف وجرات و المرات کی مدود میں بنر<mark>س جاری ک</mark>رے اورائس سے وہاں کے نہے والیکو خرج کرکے فضبات و قربات کی مدود میں بنر<mark>س جاری ک</mark>رے اورائس سے وہاں کے نہے والیکو نفع بہت مامل ہو تواس محنت اُنٹھا سے والے کا بھی حق سعی <mark>بنی یا بنی</mark>س - سب نے متفق ہو کر کھا

ے بیاسعی کرنے والاحق سٹرب نعینی وہ کئی کامستی ہے۔ بادشاہ نے شل سپلے با دشا ہو ل کے دیران زمینوں میں بہت وہات آبا دیکئے اوراکن پرمحصول مقرر کیاا دراہر محصول کوہنیت کے دیران زمینوں میں برس سے دہا ہے۔ آنتہ کی کے الدین شائخ کو زار معد کی دیا ہوں مادشاہ

المال سے فارچ رکھا۔اورائسکو سہام میں تقتیہ کرکے علما ، ومشایخ کے نام معین کر دیا۔ بس باوشاہ کی آبر نی دوصیغوں سے بڑھی ایک حق شرب کے دوم نئی زمینو نکی زراعت سے اِس طرح یا وشاہ رہے ہے۔

کی املاک میں دولاکھ ٹنگہ کی آمد نی بڑھ گئی۔ دارالمک دہلی میں کسبی ما دشاہ کی الملاک ایسی منیں زمایدہ ہوئی کہ خاص اس املاک کے دانسطے عہدہ دارمقرر موں اورائس کا خزا مذہب اسے سنیں زمایدہ ہوئی کہ خاص اس املاک کے دانسطے عہدہ دارمقرر موں اورائس کا خزا مذہب کے دائمیں

جب بریات کے موسم کی تُدِّت ہوتی توفاص الوک کو باوٹنا ہ مقرر کرتاکہ وہ تہروں کرکنالیں پر پھر کریا وٹنا ہ کو اطلاع دیں کدسیلاب کا پانی کہ اپ سے کہاں تک بہونجا ۔ اِن تہروں سے

جتنی آباً شی زیادہ ہوتی آتا ہی ہے با دشاہ خوشس ہوتا۔ اوراگر کوئی اُسکی الماک میں سے گا وُل خواب ہوجا با تو وہاں سے عمدہ دار کو ذلیل کر پسے با دشاہ بُرُعال دیتا۔ اِس سبیب سے ملک بہت آباد دعمور ہوگیا۔

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

.. مانسی میں بادشا ہ کی ملاقات شیخ بورالد<del>ین م</del>

' مشنیخطبالدین کا نتقال ہوگیا تو مشیخ بزرالدین اُسٹے سچا دہ نشین ہوئے۔با دشاہ' حصار فیروزہ سے اُنکی فدمت میں گیا اور عرض کیا کہ ہیں سانے پیسشہرآ با دکیاہے۔صفرت سے'

یہ درخواست ہی کہ ہا بننی سے وہاں تشریف کیجا بئیں میں حباب کے لئے ایک طانقا ہتمہیے۔ یہ درخواست ہی کہ ہا بننی سے وہاں تشریف کیجا بئیں میں حباب کے لئے ایک طانقا ہتمہیے۔

کرا دوں اورائس کاخ جے وار وصا ورکے سکئے مقرر کرووں جے سنے جوا ب ذیا کہ یہ وعاء گو ہائسی میں ہی رہیگا کہ وہ میرے باب وا وا کا دطن ہی اوران بزرگوں سے سیجے یہی مقام ذیا

ہ می یں ہی ہے مہا ہے مدونا پر طب ہے کیا گاہ ہوگا ہے۔ ہئے۔ ما دیناہ سے کہا اچھا آپ بہیں رہیں مگر دعا وکیجے کہ حصار فیروزہ آبا در رہے۔

جناكے كناره يرفيروز آبادكا آبادكرنا

بادشاہ نے مہم بنگالہ میں دوبارہ جاسے سے پہلے سے شہریں جناکے کنارہ پرگا دین گانوں کی مگہر ہے: کرکے اِس شہر کو بنا نا شروع کیا۔اورائس میں کوٹنک عالیشان تعمیر کرایا

اورخوا نین و ملوک سے اپنے مکانات وہاں بنائے۔ اِس طرح دہلی سے پانیج کوس پرایک بنا سفہ آباد ہوگیا۔ اِس نسہ رہیں فیروزا کا دکی حدو دمیں! مظارہ مواضع کی زمین آئی خبی تفصیل یہ ہو کہ نصبہ اندریت کی سراے شیخ ملک باریزاں کی۔ راسے شیخ ا بو کمرطوسی کی۔ گا ویں کی۔

یہ ہمی کہ تصنبہ اندر ہیں میں سرے بچے ملک باریران می سرط بچے ، بو برطو می ہے۔ ہ ویں میں۔ کھیت داڑہ - اہراوت کی- اندا و لی کی- سارے ملکہ کی-مقبرہ سلطان رصنیہ کی- بھا رمی کی-مهرار کی-سلطان یور کی- اورا ور دیات کی زمینیں ایتقدر مرکانات تقمیر ہوگئے تھے کہ قصدار ندریت

ی مطان بوری اورا در دی می رییس بیس میدرست سیر ہوت سے میں میران سے میں میں میانات سے کو ٹنگ شبکار تاک کہ پاپنج کوس کا فاصلہ تھا۔ ساری زمین آبا دیمتی اورائس میں مکانات سند اللہ کر کر سند میں سند سرمان اللہ جمال سیدوان عظر الشان تھیدں کر اسمیں ہے

ریخیۃ اور کی کے بنے ہوئے تھے۔ آئڈ میا در مجالیسی دسیع اور عظیما لشان تھیں کہ انہیں سے ہرامکی مسبی میں دس نہارآ دمی نماز پڑھ سکتے تھے۔اورا مکی مسبد خاص تھی۔ بڑے بڑے

امیروک سے نیمبی بنائی تنیں اور اُسکے نام پران سحدوں کے نام نے جاتے تھے۔ کہتے ہمکے شاہجاں آبا دیس بیمسی جبر کا نام کالی مسج بہے اور تر کمان دروارہ کے پاس ہے وہ

لفين سيرون بين سي ائ

اِسْ اِوٹنا ہ کی جالس برس کی سلطنت میں دہلی اور نیروز آ با دکے ڈرمیان پاپنج کوس کے اندرخلق کی آمدورفدت کثرت سے رہتی تحتی ہروقت اژ دہا م لگا رہٹا تھا۔ صبح کی نیا نے وقت او نرطی گھوٹے بچے کی کاٹا ماں چھاٹے۔ مالکہ ان مدسب سوار اس تیاں ستی

کی نمارنے وقت اونٹ کھوڑے نیچے۔ گاڑمایں ۔حچکڑے۔ پالگیاں بدسب سوارمایں تیارستی تھیں اپنیں سوار ہوکر فیروزآ ہا دسیے وہلی اور وہلی سے فیروزآ با دہیں آ دمی آتے جاتے ہتھے ان سال دیں کا کا ارمع کی یہ مقرر تھا کہ گاڑی کا کرا سہ جارجیمآ رفی نفیہ شیرکا کرا سہ جے ہیتا رکھڑ

اِن سواریوں کا کرا بیمعمولی بیمقرر تھا کُہ گاڑی کا کرا یہ جا رجیس فی نفر شیر کا کرا بیرچے مبیق کھوڑ کرا یہ ہارہ مبیق کرا یہ ڈولہ نیم شکہ بہت ہرکے نز دیک مزود ورکٹرت سے موجو ورہے تھے الکو

مزدوری فاطرخواہ بل جاتی تھی۔ اصوس ہے کو فلوں کے ہاتھ سے اُسکے بہت سے باثن یک ہلاک ہوئے اور باقی مامذہ اطراف میں چلے گئے ایسا بڑاسٹ ہر برما د ہوگیا۔

نطفرخال كا نارگا بۇلسے آنا و رفيروز ثناه كى بيا ، مانگ

سنارگا مؤں کا با دشاہ سلطان فخرالدین تھا۔ اور طفرخاں اُس کا داما دیھا بیخنت گاہ پنڈوہ سے بیپارتخت گاہ سُنارگا بوں تھا <sub>ت</sub>او<mark>ل دیغہ برگالہ سے</mark> دہلی کوجب فیروز شاہ سے

مرجعت کی توکییہ کے سبب سینمس الدین شنی میں ہو کر مبدر وزمیں سنار گا نُوْں آیا سلطان فخرالدین مبکوعوا مرفخ کئے تھے۔ بغیرو بنیکراپنی ملکت میں بیٹیا تھا کہنمس الدین سے

کے زندہ گرفتار کرکے ہارڈالا اور سارا ملک اس کا وہا بیٹھا۔ تمام اعوان وا نضاراً س کے پراگذہ ہوگئے۔ اسوقت تحصیل مال کے لئے ظفر خاں گیا ہوا تھا جب اُس سے بیرحال نسا تو وہ ملکت سارگا نُوں سے بھاگ کرکشتی میں سوار ہواا ور بہت کلیفین اُٹھا کر دہلی میں آیا اور بہاں

سلام کی خارجہ میں حصار فیروزہ کے اندر پہنچا اور ایک ماہتی نذر میں دیر مارماب ہوا سے باو شاہ کی خدمت میں حصار فیروزہ کے اندر پہنچا اور ایک ماہتی نذر میں دیر مارماب ہوا

با د شاہ نے اِس پرمرام خسروانہ فرماکر حالات در ما بنت کئے اورائسکی خاطر حجیج کی کہ دہ کہہہ اندیشے نہ کرہے جو سنارگا ہؤئی میں اِس ماہی تھا اِس سے دوجینداُ سکو بھاں ملجائیگا۔ باو ثنا ہ نے

ظفرخاں اوراُسکے ہمرا ہیوں کوفلعت عنایت کئے اوراؤل روزتین ہزاڑ نکہ جامیث بستن کے مرحمت کئے اوراُسکاخطاب ظفرخاں بحال دکھا ۔ بچر حادِلا کھٹا نکہ دسیے اورا کی ہزار سوار اور بہت منسے بیا دے اُسکے لئے متعین کئے اور نا ٹب وزیر مقرر کیا اور بھرعمدہ و کالت عطاکیا

جارووم

د دسرے روژ تا وٹنا ہ کے دربار میں جوظفر فال کیا تو با و ثنا ہ نے اُسے عمکین دیکہ کرائس سے یو چیاکہ کیا حال ہی ۔ اس سے عرض کیا کہ میری پریشا تی حضور کی مرحمت سے دفع ہوسکتی ہے یا دشاہ نے اُسے خواجہ جماں مایس دہلی بھیجہ یا حصار فیرورزہ سے سلطان وہلی میں آیا خواجہ جماں سے ظفرخاں کے باب میں ملک ومشورہ کیا بھر حکم دیا کہ مہم بٹکالہ کی تیاری کیجائے حبب اِس تیاری ى خبرشس الدين كومېنى ئۆرە ۋرااوراكدالەكے قيام ميں اپنى صلحت سروكىيى سارگا بۇس مى دە ملاآیا جو سنگالہ کے وسطیس تھا۔ بیال کے آدمیوں نے بھی اُسکے ہاتھ سے سنگ ہوکر اِ دشاہ یاس فرما ذِ كىء صنيان محيجني شروع كيس-ئىنۇ تى كى طرىپ ياد شاە كا د دىيارە رواينە بونا

جيسے كما دشاه يىلى دفعه لكهنوئى كوگيا إس طرح ابكى دفعه روا مذہواكدائى ماينشر منزار سواراور ہے بیا دہے وجار بسوستر ہائتی اور کشتیاں بندکشا اور بہت سے اور آوی جو دہلی میں ارشیے ك منع بوگ تنف و در ايز رخيم ) دومارگاه - د**وخوا لگاه -** دو د ايپر مطبخ - ايک سواسي *ع* ر اورچوراسی خروارطبل د و ما مه شری وفیلی و اسبی- اس سازو سامان سے سے است میں خود با د شاه الکهنونی روانه مهوا خواجه جهاب و زیر کو د ملی میں ابنا نائب مقرر کیا - خان اعظم تارتا رخان بھی باوشاہ کے ہمراہ حیٰد منزل گیا گر بعدازاں وہ حصار فیروزہ کو دا پین بھیجا گیا۔ وصراس کے واپیر بهیجنے کی شمس سراج سے بیر بیان کی کہ باد شاہ کہبی کہبی شراب بیتا تھا۔ بعد بیر شراب مختلف مزوّ مکی ا و رزنگ برنگ کی زعفرا نی-گلابی سرخ برمفید ہوتی تھتی ا ورا س سفیدیشراب کا مزہ تنتیجے و د دھاکار ہوتا تھا۔ باد شاہ سبح کی نمازا ور وظیفہ سے فاغ ہوکر میہ جا ہتا تھا کہ شراب کا پیالہ یے کہ آیا آرخا س معطان کے دروازہ برآیا۔ بادشاہ کواسوقت اسسے ملنا ناگوارتھا گراً سکے إصرارسے بلاليا اور بتراب کے سامان کومانیگ کے بنچے بھیا دیا جب تا مارخاں آیا تواٹس سے بینگ کے بنچے بیسامان د کمه دلیا توساطان کوائس سے پیضیحت کی بیرون تو به واشغفار کے ہیں۔ ہر گھڑی خداسے د عا ء انگنی حیاہئے مذکہ شراب بنی ۔ دشمن کوخرر دینہ جاننا حاہئے ۔ باوشاہ کے فرماما کہ ہیں تبسم کتا ہوں يىب ئى تما بىڭ كەربىن دە بوڭ نىر بىشاب ئىيسىيەنى كا- تا مارنىا سالىمدىنىد كەكىر بابىر جالا آيا- گۈز بادشا ه استضیحت کوئیستاخی سمها-چندروز ابعد تا آرخان کوځه ار نیروزه په کهکه بهیب پاکه و یان کی دُعایا

کوتشوبین موریی بئی بتم جاگرامن امان قامیم کروبا دشاه قنوج کی راه و بان آیاجهال اُسْ سنیست بهر حون پورآباد کیا-

سشهروبنوري بناكاحال يرب

باذشاہ نے بیاں جوایک مقام وصح انوش و مرغوب وہکیا تواسکے دل میں آیا کہ بہاں شرآباد کیا جائے۔گومتی کے کنارہ پر ہا دشاہ نے چھے مہینے قیام کرکے اِس شہر کو آما دکیا۔سلطان تغلق مناس مطال آن کے مقال میں اور اس کرناہ بیشر کاناہ جانا ہیں اور نسوں رکھا۔ جو ناز کی زباد ہیں

شاہ کے بیٹے سلطان محد تغلق جونافاں کے نام پر شہر کا نام جونا کیور (جونبور) رکھا۔ جونا ترکی زبان میں افغا ب کو کہتے ہیں۔ آیندہ ناریخ میں پڑھو گے کہ یہ نہر سلاطین شرقبہ کا دارالسلطنت بنا۔

بده المان سكندرشاه سے بادشاه كي خباك

تحیظ میدنه شهره نبورسی باوشاه برگاله میں متوازگوج کرتے بہنجا- اِس وصد میں سلطان شمس الدین تومرحیا تھا اُسکا بٹیا سلطان سکندرسلطنت کر استحاوہ لیے نشکر مینت جزائرا کدالہ میں جا چھیا۔ باوشاہ سے اِن جزائر کو گھیر لیا۔ دولوں جا نب عرادہ و خینیت موجو دیتھے حصار کے آب کے ہر روز

نَّمْۃُ وں سے اڑا ہی ٹروع ہوتی ۔ حصارت و ٹیم<mark>ن کا ٹ کرمیدان میں ن</mark>یس اُسکاتھا۔ جانبین میں روز د رنب گاہبا بی ہوتی بھی اتفاق سے حصار سکندری کا ایک برج بودا تھا دہ اُسی سے آ دمیوں کے بوجھ سے گرٹرا جسام الملک بے عصٰ کیا کہ اگر کھی ہوتوا سوتت عمد کر کے فتح کرلیا جائے سلطان نے بعد قال

سے زیرا جسام املاک نے عرض میار ارکا ہو واسوٹ مدرسے رہیا ہو جسام املاک ہے۔ کے فرایا کیجب حصارمیں تفکار حالمیگا تو ہزار وں پر دہشین عور تو نکی بے پر دگھیر در دری ہوگی نااہلوں سرور مربع نہ میں کا میں کا کہ کہ کہ اور قان کی دیکہ بندا کا تاہم نہ دیکے یاوشاہی انسان

کے ہاننہ سے اُنکی عزت فاک میں ملگی۔ ایک ون توفق کرود کی وخدا کیا کرتا ہے۔ یہ سکر ما دشا ہی انسٹر نے صنبر کیا یز بگالیوں نے اپنا ہے ایک دن میں جیسا تھا ویسا بنالیا ۔ گلی مصار تھا اُس کا برج بنا نا آسان تھا ۔ اب صار میں علف وغلہ تی نگی ہو ٹی اور ڈرائی سے بھی طرفین ننگ ہو گئے اِسلتے دو نو ما دشا ہول

بقا-اب حصاً ربین علف وغله کی سنی ہوئی اور لرا نئے سے بھی حرفین سب ہوسے میں صالحہ ت کی تطبیری-

میای بیروند. فیروزشاه و سکندرشاه کی مصابحت جب سکندرشاه پربری بنی تواسط و درای صابح مشوره کرکے ایک دانشمندا دمی کوفیروزش

کے وزرا با بہجیجاجس نے بیاں اُنکے وزرائے یہ تقرر کی کہ اڑا ڈی میں دونوں جانب میں ملمان کشتہ و ختہ ہوتے ہیں۔ آئین سلطین و قوانین وزرا کا مقتضا میہ گرجب بادشا ہونمیں کیپنہ ورمی کے سب

شکرکنٹی ہوا ورائسسے اہل اسلام کومضرت پینجتی ہوا تنا کام یہ برگدوہ با دشا ہونیں صلح کرا دیں. سلطان سكندركوصلح منطور بحرجب وزراء فيروزى سئة يه تقريرتيني توائضون سئرمجي أبين مرصلل ومشوره كركے بادشاہ سے عرض كہا كەسلطان مكندر صلح كاطالسج اگر حضرت كوبہي صلح منظور موتوايل ملام کی گرون رہے تلوارمیان میں جائے۔خدا تعالیٰ کا بھی ارشا دیج کہ اصلے خیر- یا ذشا ہ سے فرمایا يڭندرنياه اېرىپ شرط كوقبول كەپ كەسنارگا بۆپ مىن ظفرخا پ تخت نىثىن ‹ د توصلح كرلىنى جاستى تِ خاں اِس رسالت پرمقرر موا - وہ سلطان سکندر شاہ پاس گیا۔ ہیڈیت خاں بی وہ ا جاكر بزم وكرم گفتگوكرك إس شبط يركه ظفرغان كوولايت سنارگانون حواله بهوصلح كومنظور كراليا ہاکہ ادشاہ نے ناحی طفرفاں کی خت شینی کے لئے تلیف اٹھا ٹی ہو۔ اگر مجھے فرمان بھیدستے تومیں کسے تحنت پر مٹما دیتا۔ فیروزشا ہ سے سکندرشا ، پاس ملک قبول کے ہاتھ انتی ہزار شکہ کی قیمت کا تاج مرصع ومکل بھیجا۔ ملک قبول سے سکندر شاہ کے تخت کے گر د سات دفنہ پ له اکراً سکے سرریاج رکھا۔ وہاں یہا پنا تا شہر بھی و ک<mark>ھا دیا کہ اکد</mark>الہ کی مبس گرخوٹری خندق کو و ہ وڑے پرسوار موکر بحیلانگ گیا اور سکندرشاہ سے <mark>کہدیا کہ مجھ جیسے سوار</mark>یا دشاہ باس دس ہزاڑ لمطان سكندرنے بحي حاليس بالتقي مذرارنه مين تحتيج -اورآيند وإسن مذرارنه كے بہيجنے كا وعدہ كيا-نطفرخاں کو ولایت مشنارگانوں میں بلاکراً سکے حوالہ کرنے کا وعدہ کیا۔ گرظفرخاں کوجب سنارگا تو لی حکومت ل گئی توانس سے وہا*ں تظیر سے میں صلحت اپنی نہیں دیکھی اور* باوشاہ سے عرض کیا ۔ کہ ىيال كىلطنت سے صغور كى صحبت ومعيت زيادہ سپ نديئ - مجھے جوآسو دگی دہلی ميں مسير ہوگی و ہ . ته دارا در دوست مرتفي تحف كونئ بانى نهتمًا- بهال كمونكر ده ره سکتا تھا۔اب با دشاہ میاں سے دہلی کی طرف روا نہ ہوا دو بؤں دفعہ بادشا ہ کی رحم دلی سے اِن مہا ے زیادہ فائدہ نہیں انتحاب وہا۔

ملطان كاروا مذهونا اورجونيوري فيطأخ كحوانا

ت ملک بنگالہ کی مہرسے با د ننا ہ فازع ہوار حبن بور میں آیاا ور سیاں سے باج گرمیں گیا۔ ولا۔ جاج گرمنایت سیرحاصل اور منت نیز متی۔ وہاں میو ہ فلہ کترت سے ہوتا تھا۔ تٹھیر سے نسک کر گھڑوں

ا درجا بوروں میں توانا ٹی آئی۔ یہاں موستی اِس کٹرت سے ہوتے نتھے کہ طبکے لیکے۔ لوَكُ ٱنكومنت جِيورٌ ديسة سقع جاسنة صفح جال جاميس كے وہاں فريد لينگے - بياں كے أوى ايسے مرفدالحال ستھ کہ اُسکے مکان بڑے عالیتان تھے اوراون کے یاس با غات بہت ہے تھے جن میں صدیالنے کے میوے ہوتے تھے غرجن دنیا کی نعمتیں موجو دیخیس مگر کوئی سلمان آباد ندتھا إسك مسلما بذر كوبهان بيركمنا كدالدّ نياسجن للمومن وحبنته للكافرين صاوق آ مأتحا- بإدسشاه اس ملک میں نارس میں آرا۔ یہ اس ملک کی قدیمی دارالسلطنت تھی اِس میں دوبڑے قلع التوار سقے - ہرنے راج کو میصرور تھا کہ اِن قلعوں میں کوئی نہ کوئی عمارت بڑھا ہے۔ اِس کئے وہ مبت عالیتان و ربیع المکان ہو گئے تھے۔کئی وجہسے ہیاں ہے راجہ جانج گر کو جِلا گيا تحا-اِسليےُ بادشاہ اُسَى محل ميں فروکش مواجس ميں راج رہتا تھا۔ جاج نگر کا راجہ خو<del>ب</del> دہ ہوکر دریا میں کشتی کے اندر مبہلہ کر کہیں جاچیا اور دریا کے آگے ایک مہنٹ ہاتھی حصورگیا ٹ رشاہی اس کی طرف متوجہ ہو۔ تین روز ت<mark>ک لشکی</mark>نے کوسٹسٹ کی کہ ہاتھی کو زندہ گرفیار یں گرحب وہ زندہ نہ کرٹاگیا تواٹسکوہارڈالا۔ جب بادشاه میا*ں کے خبگل میں گی*ا تو رکیها کہ بنڈرہ پندراہ بین بین کومِس ک<sup>ی</sup> ہاتھی ہی ہا گئی بھرے ہوئے ہیں توانس نے بہاں ہا تھئی کا نسکار کسیلا۔ ہا ہتیوں کوکٹگھٹے میں گھیر کرخو ب تحکایا - اور پیر فیلیان درختر سر پرچیعه کر ہائتیوں کی مبیحیہ پرسوار ہوگئے اور اُنگو مکی طرائے حبب با دشاہ کوایں سے ترکارسے فرصت می تو وہ راے جاج نگرے بیچے ٹرا جس محل میں وہ رہتا بخیا اس مرگیا ہبت سے مکانا ت اُس میں سینے ہوئے تھے حصارے اندرایک بنب ہاندھتا اُس میں طبّن ناہتہ کی مورت رکھی ہوئی تھی اُسکوا کھٹیر کر ہا دِ شا ہے وہلی بھیجدیا۔ ہندو راحبہ ے و مقدم و زمیندارجن بر یمنوب کی صلاح متورہ لیتے ہیں انکومسنت کہتے ہیں ہیاں أن كويار كيمة بهل راجه ب إن يأترونكوبه يكر لإد شاه سيصلو بكرلي اوربيس مالحتي نذر بيهج -

بِمَاں حَبُكَانُوں مِیں ہاہتی اِس كٹرت ہے ہتھے كەبھىلائے بجا وُسْكِنَة تھے۔ بارتاہ كَلَبِنُوتَى او بِطَح

بلدووم

یں دونال بات مینے رہا دران دو نوں لکوں سے ہتر ہائتی لیگیا۔ با د شاہ کی مراجعت جاج 'نگرسے د شوارگذار را مونی

جب باوِتباه سے دلی کو بازگشت کی تورا مبروں سے راہ کے بتا نے بی غلطی کی۔ لشکر

کو بہارٹوں اور حنگلوں میں ڈوال دیا۔ وہ ایک بہارٹ سے دور سرے بہاڑ پر ایک خنگل ہے دور ہے حنگا میں راہ بھو لا بھٹکا تھوا۔ غلہ کی کمیر مدین ٹرچہ میسنز تک ذلا درجہ لارکے بیل بعد بار شار کر کے

بنگل میں راہ بھولا بھٹکا پھرا۔ غلہ کی کمی ہو ٹئ چھے ٹیسنے ٹک خان حباں کو دہلی میں ادشا ہ کی کمپیر برمغلوم ہو ٹئ حوالی سنسہر میں وہ سوار ہو کر بھر تا۔ اُسکے خون سے سارے ماک میں اس

جر علوم ہو فی خوالی مستہر میں وہ سوار ہو رجر ہا۔ استے ہوت سے سارے ماک میں امن ہا۔ چو سیسے بعد شکلِ سے ایک راہ رونما ہوئی۔ با د شاہ سے ڈاک میسے نے کا ارا دہ کیا۔ سارے

نشکریں منا دی ہوئی کہ حبکوا بنی سلامتی کی خبراورا بنا ،احوال اہل وعیال کولکہنا ہو وہ خطایں لکہد کر دولت سرامیں ویدے جب نشکر کے کان میں یہ آواز بیو بخی تواو نہویں سے ،

۔ ولت سراے میں لتنے خطو کا ڈیمیر لگایا کہ ایک اون<mark>ٹ پر لدا جب</mark> یہ دہائی ڈاک ہونچی تو دہاں گفر گھرخوشی کے شادیا سے بچنے لگے جب با دشاہ دہائی کے قریب آیا توایک خلفت سالیے عزریہ و

اقارب سے ملنے گئے ۔ باد تناہ کی سواری بڑی دصوم دیا ہے۔ داخل ہوئی . فیروز آبا د کی کوشک

یس باوشاه سنة ایک د بوار بر بر کنده کرا یا که ہم نے اتنے ان کارکئے اورات مائھی ساتھ لائے تاکہ وہ ایک یادگار روزگار رہے۔

سلطان فيروز شاه كيحديس رعايا كي خوشحا في فارع البالي

حبب فیروزشاہ دہلی میں آیا تو اُس سے فیروز آباد میں اپنی کوشک کی عارت کو پورا بنوایا اورمِشبہرکے وسطمیں محبی اُس سے اِیک کوشک مهندوراے برطبے کلف کانتمیر کرایا۔ د و

بہتیں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ سال بعد یشکرآیا تھا آئی مرت کے بعد لینے گھروں میں سافر سپامیون کے آیے کی بڑی شادیاں ہوئیں۔ باد شاہ اینا دقت اِن تین کاموں میں صرب کرتا متنا اوّل سب طرح کا شکار کھیایا۔ دوم

ہوئیں۔ بروسا ہ اپیا دہت ان میں کاموں میں صرف کرنا تھا اول سب رج کا سکار صلیا۔ دوم ا استالت رعایا۔ سوم تعمیر عمارات - انتظام ملکی میں اُسکی دیجہ سے سہرسال ملک کی ترقی اور رعایا کی آسو دگی اور راحت برا بر مرضی گئی۔ اس نے ملا و ومشارنج کے باتے پیشیس لا کھ منکہ اور غربا

ا در فقرار کی برورش کے لئے اور اہل وین کے وظائف کے واسطے سولا کھٹنکہ مقرر کے مترے آ ومیوں کی زندگی میں وآرام سے گذرتی تھی۔ ملوک وخوامین کومسترت وہجیت - اہل تجار بېرسال منعنت بېشرت - اېل مازار كولىل سے سو وزما ده - اېل اجرت كى اجرت ميں بېرسال برصوری- ہربرس فقیرغنی ہوئے تھے مرروز مزارعین مرفعه الحال اور فازع البال زبادہ ہوئے تے۔ ما وات وقضات وفقیر دمعارت اپنی لاکوں کی شادی خورد سالی میں کر دسینے تھے جهزمیں بہت کچہ دیتے تھے جنگہ مقدور نہ تھا اُنگو خزا ندسے لطکیوں کی شادی کرنے کے لئے وبيه منا تحا كنبون مين عالم اديب خوش وسي سلما ون كے جھوٹے الاكوں كو تعليم كرت تھے۔جیزمیں بہت کھہ دیتے گتھ فالمرہ کے لئے دیتے تھے اور خزا مذشاہی سے نخوا کہاتے تھے۔ تجارت کامال نتجار دور دور دورے جاتے تھے اور خوب نفع کماتے تھے۔ غرص فیروز شاہ بی نیک نیتی سے اُسکے عد مطنت میں حالیس برس تک رعایا کوخوب عیش وآرا م سے گز<del>یرے</del> بعدازان مغلوب في أسكو رما دكروا-جب لکہنونی سے بھر با دنیاہ وہلی میں آیا تو وہ تسکار کھیلنے کے لئے دولت آیا دروانہ ہوا۔ بیایذ بک پہنچا تھا کہ مصلحت ملی کے سبب سے دہلی وائیں آیا اور بیاں سے فیج لیک نگر كوش كوروايذ موا. دامن كوه مين حب بهنيا تو ديال أسكه واسط برن أبي- آس سلطان محرتفنق کی میر بات اسکو مادا فی گداش مقام براس کے واسطے برت کا شرب آیا تھا مریں اُسوقت موجود ندتھا۔ اِسلے بادشاہ نے وہ نہ با۔ یہ بات یادکرکے سلطان محد تغکی کے پرشربت کیبیل لگوادی. با د نتاه نگر کوٹ بینجا تواشکو نهایت مشحکریایا - رام نهان کا اور فلعه لين علاگيا - با د نشا بهي ست كريخ اس كاملا*ت ناخنت و تا داج كيا - دا و* مين حوا لانمهي كا مندر بھا۔ اُسکو دیجینے نلطان گیاا ورائس پر حیز زریں حرصایا۔ بیاں حیر حرصانے کا دستورہے مگر اسکوبسلمان مورخ نهیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہندوُں سے یہ بات ایسی ہی گھڑلی ہجنیسی ملطان محد تغلق كى ننبت گھرى تھى كەاس كى بھى حتىر طرحيا ياتھا سىر دو بول بادشا و حسيت لا

سلطان فيروزشاه تغلق ملمَان سنَّتِے بحلا ایسی حرکت اِن سے کب سرز د ہوسکتی ہے۔ اب با د شاہ اور را حبر لے نشکروں میں خنیقوں اور عرا رو ںسے وہ سنگ با ری ہو نی<sup>6</sup> کہ تیجرآ ہیں میں ہوا ِخِبِ الطّبِے سے تلعہ کے گروہاً د ثناہ کا ٹ کرچے مہینۃ تک رہا ایک دن باد شا تلعه ویکھنے کیا تھا کہائس سے رام کونصیل ر دمکھا کہ دست بستہ کھڑا ہوکر ہا دخا ہ کی اطاعدت کے لئے سرمُحبِکا آہے باوشاہ نے بھی بنل میں سے رومال کال کر ہلا دیاجس کے عنی پر تھے کہ ہارے یاس خلے آؤ۔ را حرب توقف ویے تال اُس بایس آیا اور معذرت ئی۔باوٹا ہ نے اُسکوحتر فِلعت دیر گرکوٹ کی راما بی پر تجال کردیا بنخر کوٹ کا نا مختلز سلطان فیروز شاہ بار مار بنابیط اضوس کے ساتھ یہ ذکر کیا کرنا تھا کہ سلطان محرثنا ہ تغلق کی دِل کی دِل ہی میں بیآر زو ما قی **رہی کہ ص**ے کوائس نے نتح نہیں کیا۔ایک دِن بادشاہ سے وزیرِخان مہاں <del>سے اپنے</del> ول کا <mark>راز میر کھولا کہ س</mark>لطان محدِشاہ تغلق اپنی نزع کی حالت میں کہتا تھااگر میں خدا کے نضل سے اچھا ہوجا ڈب توابل ٹھٹہ کوزیرو نہ بر رون - گریه آرزواسکی پوری نهو بی وه به ارمان ایسے ساتھ لیگیا - اب میں اُسکی کلبہ مقرر ہوا تو مجھے اہل کھٹھ سے انتقام لینا چاہئے خان جاں سے کہا کہ حضور کی میر سلے ضوار ہے اِس میں اوّل میہ توا ب ہے کہ بزرگونکی وصایا وا در بضایح پرعل ہوگا بزرگر کلے انتقام لینا فرزند در) وربرا در در <sub>ک</sub>یرلازم ہے۔ دوسرانفغ میہ ہے کہ با وشاہی قا بون ہے کہ سال قلعہ کتا نئے و ملک گیری میں باوٹا ہ کو کوسٹ شرکر نئی چاہئے وزیرے یہ باتین سسنگا با د ثناه بن اسکو عکم و یا که نشکر کو تبار کرے - اُس نے عکم کی تعمیل کرکے نشکر تبار کیا ۔ ت فيروز شاه كروانكي اور و ما تسخيا باوٹناہ کی سواری مسلم کی طرف روا مذہوبی جاقل دہیں کے اندرجو فداکے طالب قبروں میں آرام گیتے ہے اُسکے مزار ونکی زیارت کو پا دشا ہ گیا۔اوررا ہیں بھی انسیے

آمزار دنگی زبارت کرنا گیا۔ اِسکے انتکرمیں نوسے مہزار سوارا ورجار سوانٹی ہاتھی ستھے۔ آبار فال اندلوں میں زندہ مذکھا۔ فان حباں کو دہلی میں تھوڑا۔حب با دشا ہقصبہ جود صن میں بہنچا توشیخ الاسلام شیخ فرمیالدین کے مزار کی زبارت کے لیکیا وربیاں سے بھکرمیں ہنچا

یاں پانچنزارکشتیاں حمع کیس اور دوما ہو سندھ سے عبور کیا اور کھٹٹہ میں بہنچا۔ کھٹٹہ کی آبادی و طرح کی ہے ، ایک دریا ہے مندھ کے کنارہ پر دہلی کی طرف اور دوسرے کنارہ رکھٹٹہ

ی طرف اِس زمانهٔ بن بهاں جام را در راسے انا را ور با بنبیه اُس کا بھینجا حکمرا ن تھے آبنوں نے دریائے دو نوں طرف نئے کِلی قلعے بنا لیے آبکو لینے شکر و قوت پر بڑاغرور تھا۔ سامان پر

سے دریا ہے دو دوں سرے سے بھے بہت ہوئی سرد رسے بدور سرد کراں ہوتا جا تا تھا۔اور جنگ سباو ہنوں سے تیار کیا۔با د شاہ کے کشکر میں فلّدروز سروزگراں ہوتا جا تا تھا۔اور گھوڑوں میں دبالچیلتی عابی تھی۔ بؤتے ہزار سواروں کے گھوڑوں میں جو تھائی زندہ ہے

ھوروں ہیں دہا جیسی عبی سی۔ وقت ہرانہ واردن سے سوروں ہیں جات کی سدہ ہے ہونگے۔ایک آدمی کی فذا کی فتیت دو تین ٹنکہ ہوگئی۔جب جام اور ہا ببنیونے سلطان کے لٹکر کو اس و باو فحط کی بلا میں مبتلا دیکھا **تواو نہوں بے** لرطینے کا ارا دہ کیا۔

ا بالی مطرفه و رسلطان کی ارائی عام اور با بنیست بیاده و سوار لیکر حصار سے باہراً نکر فیروز شاہ کے نشکر کے مقابل

ہدئے باوشاہ لینے نشکر گوشیف جانتا تھا اوروہ شار میں گی وسٹمن کے کہیں کم تھا گر اُسے میمیذ دملیسرہ وقلب درست کرے لڑنا ستروع کیا - دشمن باس میں ہزار سوارا و رجار لاکھ پیائے کئے۔ لڑا نئی مورسی تھی کہ آندھی ایسی خت آئی کہ نشکروں کو آنکہوں سے مجھے نہیں دکھا نئ

سئے۔ لڑائی ہورہی تھی کہ آندھی ایسی بخت آئی کہ نشکروں کوانکہوں سے چھے ہنیں دھائی' و تیا تھا :گرطر فیین کے ولاور لڑائی سے بازنہ آئے لڑتے لڑتے تھک گئے'۔ اورا سپنے اپنے مقاموں پرآزام کرنے چلے گئے جب کھٹے بنوج ہوا تو با دشاہ کا ارا دہ پگرات جانیکا ہ

سلطان فیرورشاہ کا گجات جانا جب بادشاہ نے دیکہا کہ غلہ کا قحطہ ۔ گهوڑوں میں وہاہے اِس سے نشکر شیف

ہوگیا ہے کب نکب اپنی ہمت کرکے دستمن سے نشکر لڑ گیا۔ اِسلیے عقل و وانش کا یہ اقتصابی کہ گجرات طلبے اگر زندگی ما تی ہے تو دو سر-، عسال میاں آنکر بھر برطنگے۔ اور ارباب لاج سے نھی ما ذشاہ کو میصلاح وی کہ عاقل ما ، شاہون کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ نشکر میں ہفت

1

سلطان فيروزشا هنغلق ہن تولڑا ئی سے ہا تھ کھینچتے ہیں۔ بیرمراحبت بھی اقد پھر گھوڑوں کے سوار ہوجا میں گے ۔ نشکر ما زہ وم ہوجائیگا جب اہل تصْنہ کومعلوم ہوگا کہ یے لینے شہر کی طرف بازگشت کی برّوہ اپنی زنبینو نکی کا شت میں کوسٹٹ کرنیگے اور کے تو فلہ مہت ساحمع پائیں گے جب اہل سٹوری سے یہ صراح دی ترباد تناہ کے نشکریے کوچ کا نقارہ بجایا جب اہل مصلہ نے دیکھاکہ با د شاہ بوں بھا گاجا تاہی تواَمُفُوں ہے اُس کا تعاقب کیا سب سے پیچیے ظفرخان تھا اُس -سے انکی لڑائی ہوئی اُسے أنكح حله كومثنا ديا-جب بادیثا ہ بے بازگشت کی توغلہ اور زیادہ گراں ہو تھیا۔ بی سیرغلہ ایک دو منک لگا بلکہ اس قیمیت پر بھی غلّہ کم یا ب ہوگیا ۔ محبوک کے مارے خلق مرنے لگی ۔ حب علّہ نہ ملّبا تو یا بیس حش و مکرکھاتے تھے۔اس مخطعہل<del>ک نے ایک فلق کو مارا</del> ۔خوانین اور ہاوک کے ے مرکھنے وہ تبجبوری بیا دہ یا چلنے لگے - اِس بینوا نئے پریس ہنیں مونئ بلکہ رسبرو پ بے وغالی ایسے مقام رہے گئے جبکو کو بچی رن کتے ہیں۔ اِس زمین میں آب شورا ب کورنابن پررطھنے تووہ یاش مایش ہوجائے۔اب با دشاہ حیران تھا کہ کیا کروٹ ایک رکو مکڑ کر مار ڈالا باقتی اور رہبروں سے کہا کہ ہم شکو ایسے مقام پرلائے ہیں کہ کو ٹی تم ہس '' ت نہیں لیجا ٹیگا خواہ وہ ہوا میں اُڑنے یا ہوا کی طرح دوڑے سے مندر سیاں۔ سے زمین میں بیشوریت ہے اوراُسکی تانٹیرسے بیہ مقام مہلک بہرون نے یہ کہا توسب نے جان سے ہاتھ دہوئے۔ با دشاہ کے اِن رکم میں سے ہاری گئے آب شیرس براکرس اور سکواس مقام سے باہر کالیں فُدا فُدُا بشيرس ملا- أسكو برته وَل مس معبرا- مكرزمين آب تلورسے ايسي نمناك تحقي ى كى تخلياز مين رير بركيت توباين ايسا بتوريوجا اكدزمان پر نه ركھا جا يا بياب ہے پ اسٹیے خبگل میں گیا جا کہی جا بورے نہ انڈا دیا تھا نہ پر نہ نے کے پر مارا تھا نہ کہی

سلطان فيروزيثا وتغلق کے کہی اسم ورسم کی مزاحمت مذکریں (وج واقیہ کشکر کہلا تا تھا جنگو تنخوا ہے عوص میں زمینیں اور وہا ک ویا ہے گئے تھے اورغیروحدار وہ ساہ تھی حبکو نقد تنخوا ہ ملتی تھی ) و ثنا ہ سے گجرات کی کل آمدنی ومن کروڑ کی نشکرکے کارفا پور میں خرج کروی تأ تخصیہ میں دومارہ کشارکشی ایھی طرح ہوسکے خان حہاں کو فرمان تھیجا جس میں گجرات آنے کا حال اورا نیا اراوه دوباره تحفظ پر نشکر کشی کا لکها تا که وه سب سامان مهیارکی باد نماه یا سر بھیج سلطان فيروزتناه ماس خان حمال كارساب جنك كابهيخا جب فان ماں مایس سلطان کا فرمان اسباب جنگ کی طلب میں آیا تواس نے گوات ے دہا ہے باوشاہ پاس اِسقدراسا ب وروپیچیجا کہ گجرات میں اُسکی بار ہر داری-سامان ملنا دینتوار ہوگیا۔ اِس من فقط ایک جلبن سے متبار سائٹ لاکھ ٹینکے کے سمجھے۔ اُس ۔ ب عرصهٔ اینت بهی نا و شا ه کی خدمت میں اس صنمون کئی پیچی که با د شاه کا تحصیر حا ناعیر صواب ہے . با و ثناہ کجرات سے تھٹے روا مذہوا کہ اس اتنا <mark>ہیں ہرا</mark>م فا*ں کی ح*ودولت آبا ویرقا بھن ہوا تخاء صنداشت آ بی کہ میرے اور نسیرسن کا نگو <mark>ٹی کے درمیان نخالفیت</mark> ہور ہی ہے اگر حضو ہاں تشریب لا مُیں تواپنی *ملکت پرقبضہ یا میں۔* با دیشا ہ سے جواب لکہا کرجب تک میں طبط ونبفتح كروبتكا وولت آما دكى طرب متوحه نهونكا حبب اس مهمرسے فراغت ہوكی تو وہال أوككا بكوومان حاكم مقرر لجوات بین حاکم نطفرخاں کومقر رکیا۔ پہلے ارا وہ تھاکہ ملک نائٹ باریکہ مگرقرآن سریف میں جوفال دیکھی توا سکے نحالف اورظفرخاں سے موافق کلی ا له بإوشا د كوقرآن شربين كي فال يركتنا اعتما وتعا-للطان كالجراث سيحضنه روانهونأ جب باد ثاہ تھٹہ کی طرف گجرات سے روا نہ ہوا تو نشکراوّل دِنعیجنت وشقیت اٹھاچکا تھا وہ ڈرااورائس میں سے بہت ہے، آدمی معدا ساب کے لینے گھرد نکی طرف فرار موتے مع ہوئے جب بادشاہ کو یہ خبر ہو نئ اورار کان سلطنت سے اُسکو بیصلاح تبا نئ کہ منزلول اں مجادیں کہ وہ سیاہیوں کو بھا گئے نہ دیں؛ با وثناہ سے اس تحویز کولیپ ندینس کیا آ و ر لەمىلى د فعەن ئاسے البىم ئىسىيەت اتھا ئى ئىچە كەائىن كاماكەي دىماڭياتخاإس دىغەمجىلى كى

آین فکروخون سے ایک قدیم سے رسم علی آئی ہے کہ جب با دشاہ نشکر کئی کرتے ہیں تولیف آدمی اس میں نوکر ماکر ہونے ہیں اور نعیض آدمی اپنی کسی صلحت سے نشکر کے ساتھہ ہولیتے ہیں۔ اِن جو کیوں کے خوف سے نوکر تورہجا میس کے لیکن جولوگ نوکر نہیں ہیں اور اپنے گھر جانا چاہیں گے تو وہ بھی کرک جائمینے اور بیران پرظار ہوگا۔ اگر خدا کو منظور ہے کہ میں تصلے کو توج کروں تواہ کے جائے سے کیا ہوگا۔ اور اگر خدا کو بیر منظور نہیں ہی تواہ کے رکھنے اور دوکے

سے کیا ہوگا۔ با وشا ہ نے خال جہاں کے نام فران میں یہ لکہدیا کہ جہمارے نوکرسپاہی شہر میں جائیں تو اُنکو تلاش کرکے بلاؤا و رائخا تدارک خسہ وی تعنی قتل وجلا وطنی و قبید نہ کرو ملکہ تدارک معنوی کرویعنی ایک دوروز تک سربازاراً نکو ملامت کروخاں جہاں مایں جب پیرفرمان مہو نجا

تومفرورسیا ہونکوسر ہنگ پکڑ کروزیر مایس لاتے اورائخا تدارک معنوی ہوتا۔ گرا بکی تنخوا ہ قر جاگیر کو ہاتمہ نہ لگایا جا یا۔ ہاوٹنا ہ نے اِسی طرح تالیف قلوب کرکے سیا ہ کو تار نہ وم کمیا۔

هج موسم من عصر كاندرسلطان كأأنا

جب بادشاہ تھے میں بہنیا توا سکواس دفعہ شیاں کملیں۔ بیال دعیت اپنی زوعت میر مصروت تھی بادشاہ کی مراحبت کا خیال بھی اُسکو نہ تھا وہ بینی میکیت گا گا کرمت ہورہی تھی کہ سلطان محرتغلق ہارہے بیچے بڑا فدانے اُسکو ہلاک کیا سلطان فیروزشاہ ہارے ساتھ طائے آیا اُسکوالتدیے بیچے بھی گایا جب اُنہوں نے سناکہ گوات سے سلطان بڑے بشکر کے ساتھ طائے کے

احلوالندسے چینے حقایا بہب انہوں ہے جا رہوات سے معنان بریب عمرے کا ہے۔ قریب آگنا ہے تواُسکے خوف کے سبب سے اُنہوں نے مندھ کے گنا ہے کی زراعت کو غارت کیا اور خود و رہایے یا رگلی حصاروں میں چلے گئے جب سلطان آیا اورائس نے بیرحال دیکہا کہ

یہاں کی رعایا کھیتی کو تباہ کرے دریا پار طی گئی ہے تو وہ دریا کے گنارے پراُ آرا اور کنگرو دخندت کو نبایا۔ نشکر کو آرام سے آبارا ۔ غلبر کا نرخ آنہڈ دس عبیق نی ڈمپری نتھا گرجب نیا فلہ آیا توارزاں

ہوگیا۔ نشکرکے جاروں طرف لوگ کھیتی کرتے ستھنا دراہل کھ کھ اُسکے وہات سے فلیٹر لیے تھے . مندور کے گنارہ پر دہات کثرت سے ہتی یعض وہات کے باشندے وریا کے یار نہیں بھاگ میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں اس کا ایک کے ایک کا ایک ک

كَ يَهُ وه كُرفار بنوت جب با وشأه كوبنه معلوم موا تواس ف اشتهار ديديا كربير تقورب سے

جلدووم

آومی سلمان ہیں انکو قید کرنا اور بروہ نبانا درست نہیں ایسے قیدیوں کوکوئی شخص کینے گھر میں مذرکھے انکو دیوان میں لائیں جوابیا مذکر گیا وہ مجرم ہوگا۔ باوشاہ کے اِس حکم سے چار ہزار مذھی دیوان میں حمع ہوئے انکو حکا دیا کہ ہرائی کوئین سیز ملّہ دیا جائے۔ اسوقت مونگ پانچنے شکہ بی من سخھ اور رو بی چاڑ نکہ من تھی ۔ انکومونگ کا غلہ دیا جا یا تھا۔ یہ اسی باوشناہ کا کا مجا کرانھیں ندمیو نکو مہوں سے باوشاہ کی فیرج کو بھوکا مارسے کے لیے زراعت کوتیا ہ کیا ہوا نہیں کو قید میں خوب بیٹ بھر کے روٹی دے بادشاہ کی میر رحم دلی قابل یا دہے۔ قید میں خوب بیٹ بھر کے روٹی دے بادشاہ کی میر رحم دلی قابل یا دہے۔

رب بیت جرک ردی دے بوداہ ی پیرم دی ہاں دہانے۔ ملک عادا لملک فضفر خال کا درمایوٹ رصری ماریا نااورت بہو ٹرنا

سلطان فیروزشاه کانشکر سنده کے اِس کناره پروار دینا اورا ور دستمنوں کانشکر دوسرے کناره پرمار تھا کہی کہی نشکروں میں سے بھیٹر ہوجاتی۔ اوشا ہ نے چا | کہ ملک عادا لملک ظفر خال دریا پارجاکر سند ہوں اوس ۔ مگرسترکوس تک درمایے کناره پردشمنوں کے سوار پہلے ہوئے ہے۔ ج مادشا ہ کے نشکر کو اُرت کے دیکہ ہے جے اِسلے نشکر سلطانی ایکسومبیں کوس دہی طریب چار بھاکہ ہے۔ دریا پارا ترا اور بھیرو ہاننے اِسی دکو رطاکر سند ہمونے مقابل آیا۔ دو بوں نشکرومنیں خوب اوائی ہوئی سلطان سے میم کی کہ طویوں سے سلما نول کی جائیں گفت ہوئی ہیں اسے نشکر کو اُسی را د

## دہاں نمبی ندائی عناکت سے اِتفیں نہیں جھوڑونگا۔ کمک کے لیئے عا دالملک کا وہلی جا نا

سے اہل تھٹے میرے ہار سے بحکر کہاں جائیں کے اگر حوز مٹیوں کے بار شمیں حاکر جھیس کے

چندر دربعد ما و نتاہ سے صلاح و متورہ کرکے عادا لملک کو دلمی فال جا سے پانہ میں جا لہ وہاں سے بیاہ امداد کے لئے لائے ۔ اُس سے کہ راکہ خواجہ جاں پر سیاہ کے حمیع کرنمیا تقاصا نکرنا اور نسر ف اُس سے یہ کہنا کہ ایس باب، میں صلاح لینے سے لئے بادشاہ سے جمجے مبیعا ہی۔ وزیر و نہشتہ م سجہ گیا اُس سے اُلیب لاکھ نکہ علو و نہ کے لئے عاد الملک باس میعا اور بدا یوں فیضے۔ سندیلہ۔ لادور

ملطان فيروزشاه تعا جنبور بهار تربت جنديري وبارا وروو آبدنك اندرست دويال بور المنان - لابوردس سياه كو حيج كرويا -عا والملك إس-ياه كوليكرسلطان مإس آيا - يؤوه سياه كو ومكهكر بإاغو بش مواا ورم ركي سپاہی کو جامہ دیا جب اِس کمک کا حال سند ہوں کومعلوم ہوا تواہیکے وِل جیوٹ گئے۔ ایک أوربلاء آسابی مهلک مخط کی انبیزمازل مهو بی فیروزشا و کی سیا ه کے جو قحط کیے ہانتہ ہے آفتیں اور صيبتيراً على أي تقيس اب وه مندهيونكو أنها بي ترين-اب أنتج لشكرمين سے وگ بھا گئے ہثر وع ابونے بیاں بدطال تھا وہاں فیروزشا ہ کے نشکر میں وہ فراخ تغمتی تھی کہ جوا دمی اس سے بِهَا كُ كَنْ وه وست تاسف ملت محق منه ميون مين مخط برك كاسبب يه تها كه فيروزشاه علاكيا تفا توابل عصر الين مسكن ومكان بس آرام سے بنوف وہراس بليم ستھے جوفلدان ماس موجود تھا إسرسب كوبوديا نخاجب أسطح كاطنغ كاوقت آياتو فيردز ثنا وآموجود مواا وراس زراعت يرقابين ہوا۔ اس کا نشکر فلہ کی طرف سے بیغیر ہوا اوراہل تصنّہ میں ایساغلہ کم ہوا کہ لوگ انہیں بھیوسے محینے الناك وونك في سرعد الراب موكيا مردوز بحوك ك ارساد وك كشي بر سوار موكرا وشاه ك الشكرسة الكرطيخ لك حب جام وربا نبيك برحال ديكها كمطهم ما عاماً سه تواكنون سيريه ارا ده كياكه سيد ملال الحق وأثرع والدين حسين نجاري كي مونت لينة تيكن بطان فيروزشاه كرحواله يحيج ایل تقطیسے صلح ہونا ما بینیہ کا فیروزنیا و باس آنا " جب بيصلح كاأراوه مهوا تواجه مين سيرحلال الدين ايس أيك معتبراً وم يحييكراسيخ اراوه ا حال بیان کیا جب فیروز شاہ کے نشکر میں سید حلال الدین سے قدم رہنجہ فرمایا توسا رانشکرا ککی ا ہے، بوہی کے لیے گیاا درشیخ کو باد شاہ کے خمید میں بڑے احترام سے لایا۔ بادشاہ نے اُن سے ها ني كيا- سيدية سب حال عرض كما كه ايك يارساعورت كي وعا رسي تصطيمنين فتح موتا تقاراب رہ ، آئی اسلے تھٹے کے مطبع ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ اہل تھٹا پید کی خدمت میں متوا تر بیغام ہے یے اوراینی وشواریوں اور شکلوں کو بیان کرتے تھے۔ باد ثناہ سے بیرحال اس طرح سبرعرض کرٹا تحاكه اس كورهم آماتها-. بابنیے نے جام سے کہا کہ سطان جانتا تھا کہ میرے ہی سب سے بیرسارا منیا واُٹھا ہے اسلیما س اقدام سلطان مایش جابا موں جام نے بھی اس درخواست کومنظور کرلیا۔

سلطان فيروزشا لهعلق ٠٠ باویثاه شکارکر رمایمقاا درایک بھیڑیے کؤمار رمایخاکه اُس نے سناکہ مخل شکار میں ماہنیہ آگیا۔ اِسے گلے میں آگے وسارا وریعیے ننگی الوار تقی دہ با دشا ہ کے قدمؤں میں گرا۔ با وشا ہ فأسكى مليه يرط مته وبهراا ورفرما ياكه تو مجيه كيون إتنا درما يئ بين كسى كومصرت نهين سيخاتا فاص كريجي تبون بيونخا وُن گا- تو خاطر حمع ركه اندينه مذكر. حبياكه توسيلے تخااس سے ابّ اصنعات ہوجائیگا۔ ہم ہے ایک وبی گہوٹراائ عنایت کیا اور پیرخو وٹرکار سے مصروت ہوا ائسی روزبا مبنیہکے بعدجام آیا اور با د شاہ کی شکار گاہ میں گیا اور سر سرور ستار پہنے ہوئے وہ بلوشاہ کے قدموں میں گراا درائس سے کہا کہ عوشاہ بخیشیندہ توٹی نبدہ سٹرمندہ سمز بادشاہ یے جام ریمبت نوازش کی اسکو نہی ایک عربی گھوڑا هنایت کیا بعدازا خلعت گرا ک بہب عنائیت ہوئے اِن دوبوں سے بادشاہ ہے کہاکہ وہ معہ لینے اہل دعیال کے دہلی مک میرممرا ہ جلیرا بھوں نے باوشاہ کے حکم کی تعمیل کی اورسلطان کے نشکرے سابتہ عمال وعیال ہوئے -جام وبا نبیہ کے ملیا بے سے باد شاہی شکر میں ٹری خوشی ہوئی۔ باد شاہ سے و ملی مطرف احبث کی ۔ ٹھٹمیں جام کے بیٹے اور ہا بنبیائے بھا بی تاجی کوحاکم مقرر کیا ' اُنہوں نے فیار لاکہ ٹنکہ نقد نذرا کیا اور کئی لاکھ ٹنکہ ہرسال خراج دینے کا وعدہ کیا۔ سلطان نے زملی کی طرف سفرکیا عام دیا نبیه کومکار ، مبیب الدین کی حراست میں دیا۔ ئچہ د بون ملرآن میں با د نتا ہ ہٹسیرا۔ تھرد ہا*ں سے چ*لا۔خواجہ جہاں دہلی سے حلکر دسیال ہو*ر* یں ادخاہ سے ملا۔وزیرا در اِد شاہ میں اس نتج کی ابتیں ہو میں۔ بھیراد شاہ د ملی میں یا بادشاہ ئے ساہتہ جو بلوگ اِس کھٹے کہ کی مہم میں اِلک ہوئے اُسکے گھروں میں ماتم مجے رہا تھا توساطان نے سنرمان باری کیا کہ جو ہما رہے سامتہ کھٹٹ و کو سخی رن میں ہلاک ہوا۔ ایس کو جو بجہد ما وشاہ کے ہاں سے متما تھا وہ اِبل دغیال کو المبیگا ۔ اور جولوگ اُ سے نشکرے بھاگ آئے تھے اُنگی

بهی جاگیر د و بات برقرار رکھی جائیں۔ جام اور باینسیکے اہل وعیال توا کی عل میں انترا- اس کانا مرسرات تفشہ رکھا- ہرا کی کا

طها بخی سے سرکشی کی توجام کو اُسکے فروکرئے گئے بھیجا۔ اُس سے دہاں پہنچیرطا ہی کو دہلی بہجدیا۔ با بہنی سلطان کی خدمت میں رہا سلطان تعلق شاہ سے اُسکو صبر دیکر بھٹے روانہ کیا تھا کہ وہ را ہ ہنی میں مرگیا۔ کہ رہ را ہ ہنی میں مرگیا۔

حاکم گجرات کی بغاوت اور چھوٹے چھوٹے چھگڑٹے معاملاً سخت میں مک مقبول خاں جاں سے دخات پائی۔ اُسکے سپر رزرگ جومہ شہ کو پینطاب ملام عند میں ظفر خاں حاکم گجرات سے اتقال کیا۔ اُسکے بڑے سیٹے دریا خال کو طفر خال کا خطاب

لااورباپ کاما نشین ہوا۔ مثلثہ میں خواجیمٹس الدین واسفا بی بے عرض کیا کہ عال گجرات باوشاہ گر گماشتوں کو

قرار واقعی خراج نئیں دیتے - تین سونیل - جالی<mark>ں لا</mark> کہ ٹنکہ د جار سوصیتی غلام ہندی اور دوسو عربی کہ طربے جمع گجرات پراصنا مذکر سے عہد کرتا ہوں کہ ہر سال با دیشاہ کی خدمت میں جمیع با رہو نگا - با دخیاہ سے فرمایا کہ اگر شمس الدین ابورجا کہ نا سب طفر خاں کا ہے اِس اصنا <sup>و</sup> سے بورک کرتا ہے تو گجرات اُسکے حالہ کیجائے جب اُس سے قبول کیا تو دہ کمرزریں وجوڈول ·

نفرُہ با ُوشا ہ سے اُسکو دیکی ظفر خاں کی حکبہ گرات میں حاکم مقرر کیا۔ مگر جس حمیع سے اوا کرنے کا عہد کیا تخاا سکو ایفا مذکر سکا تو با وشاہ سے نخالف ہو گیا۔ عال گجرات ایس سے جلے بیٹے تھے ۔

انگوں نے امیران صدہ سے اتفاق کرنے اُسکو قتل کیا اور با دشا و پاس سرجیجہ بیا۔ حکام میں سے سواے اِسٹیس الدین کے فیروز شاہ سے کوئی اور برگشتہ نہیں ہوا۔ اِسکے بعد گجرات کی کر مدم میں ماں موٹر زین منہ ہوا ایک میں دور کا میں میں گان میں دقہ میں اُن

عومت مفرح کوملی اورائس کاخطاب فرحة الملک ہوا سٹ ٹیٹر ہیں پر گند آماوہ ہیں بقدموں کور زمینداروں سے سرکسٹی کئے- ما دشاہ سے خود جاکر ان سرکٹوں کو غارت اور تباہ کیا اورا آبا وہ اور اور مقامات میں حصار بنا کے اہلکار کا رگزار مقربہ کئے ؛ لٹ کہ میں کٹھیر میں مقدم کھر کو سے جاکم

برا یو*ن سید بخد کو بھا یئون می*ت مهان کلایا اوراً نگوشت رکر دالا - اِس َرِیا دِشاہ عَصَّهُ میں اگر ساختے میں دہلی سے نواح کٹھیر ہیں گیا - بیان سشر پر وٹ کواسِقد رقبل کیا کراڑواج سا دات آئی

ookofrot :

شفاعت کوآئیں مقدم گھرکو کما یوں کو بھاگ گیا۔ اِسلئے اُس طرف بھی تاخت و تالج بادشاہی ہوئی۔ اور تیں ہزاراً دمی گرفار ہوئے۔ کھر گوبیاڑوں کے شکا بوں میں اُرہ کیلام غایب ہوگیا نذائس کے جینے کی خبرائی نذمرنے کی۔ برسات آگئی بادشاہ وہلی چلاسبنی میں داؤد انغان کو حاکم مقرر کیا اور حکم دیا کہ کھیے کے سرکشوں کا سرہمیٹ کیلیا رہے سے میں شہر کیا عد بسولی میں بنایا

اوراسها م فیرور بور رها -خلق ستردیده سے اِس کا نام آبزیں بور رکھا- بیرا تقات کی بات ہے کہ لوگوں کا کہنا بورا ہوا کہ بچربا دشاہ کو قلعہ نبانا تضیب نہیں ہوا -

## بادشتا ہ کی نعیفی کی باتیں

بڑا بٹیا قبلغ جاں تھا جب بادشا ہلکہنوتی کوگیا تھا توائی سے اِس شاہزا دہ کے نام کاخط اهتراس كانام ب<u>لى حارى كراما-</u>اورايك قدا أتسكا وربار انے بحا رکوحاتا تحاکہ راہ میں ایک ٹرھیائے گہوڑے کی لگام مکڑلی اور پیٹ ریا د کی نکو اوٹ لیا۔اورجب وہ نشکر مس آئے توجاسوس سم کم تیرے نشکرکے آ دمیوں نے کیٹر لیاہے میں ڈالدباہے۔ تنا ہزا وہ کو رحم آیا اور وہوپ میں کھڑے رہ کرا درگواہ سُن کم تحقیقات مقدمہ کی کرکے بڑھیا گویا ہے ایس لیگیاا درا تضاف کرایا۔ا ورصبح کا کھانا شا وس ہے کہ اُسکی عمرنے وفایذ کی لائے پہمیں بسترمرک پرآرام کیا . دور بالانق مذ تحاكه جبيباً برا بنياتحا- بيصدمه بادشاه كوسرا مذسالي من أسيام موں میں التفات کم جوا۔امرائے عرض کیا کہ اس وا قعیمین مجز رصا بقصر نی چاره منیں حصنور کی امور ثباہی من کمراتفا تی منار لوقبول کیا۔ احوال ملکت پرمشنول مواغم کی کلفت ، ورکریے کے لیے ٹرکارپر رغبت کی کیجوالی میں دوبتین کوس بک دیوار کا اعاط کھیجا ایا ورسانیہ دار درخوں کو لگوا کے شکار گا ہ بنایاجسکی

ا ثنان مدنّہ ں تک باقی رہی۔غرض الثبینہ تک تو باوشاہ جھوٹے موٹے کا موں میں دل ہے مصروف ر ما اب بن انتی برس کا بهونچا صنیعفی اور بیری کا زور مواجقیقت میں زند گانی مرگ کی صورت ا میں تھتی۔ کارومارسلطنت سے دِل سرو ہوا بسب کام کاج وزیرخان حیا ں کے سپر دہبوا جر کچہ وزير كمتا با دشاه و مي كرما يعب باوشاه أن به نوبت ببني تو دزير كو كين اختيار كا مزايرًا عكم ا ور حکومت کی جائے لگی-اب نیت کچہ اور سے اور مولی تبھیے ہیں بادشاہ سے اِس وزیر سے عض کیا کہ شہزادہ می جسٹ کل کہدا درا را وہ ہے وہ طفرخان اور سردار دی کے سائنہ سازش کررہا ہے۔اورخودباوشاہ بیننے کاارا دو ہے۔ باوشاہ کی عفل مین خلیل آئی گیا تھا۔ کچہ اس بات کے یقین کرنے میں مامل منوا۔ اُسیوقت شہزارہ مخذخاں اورظفرخاں کے تیدکرنے کا حکم صادر کسیا ظفرخان کو نوخان حماب نے بلاکراسپے گھر ہیں مقید کیا شہزاد ؓ ہ کی گرفتاری کا فکر ہوا کجب پیرخبر ' تنا بزاده کولکی اس سے گرکا در داره بند کیا ورخوب حفاظت کرے ہو بیٹیا . نیر حند خاں جہا ل اُسُكُو وَرِمارِمِيں بلامًا - وہ آگے بالے تبایونئیں ٹ<mark>الیا۔اور در</mark>یار ہیں نہ آیا۔ایک ون مہتیار نگا اوکی بن کا فدیں بیٹے سب طرف سے پروہ لگا اور یہ مہانا بناکہ شاہزادہ کی حرم ہا و شاہ یا س جاتی ہے زنامهٔ محل میں وہ جائی نیا بحل کی عورتو ں سے بیرتمانیا و مکیہ علی محایا کہ وہ یا دُشاہ کو مارسے کوآیا ۔ مگر یشا ہزان بسیدها با ب پاس گیا اور سرقدموں پر رکھ دیا اور کینے لگا کہ خان جہاں سے جھنو ر سے عرض کیا برک بہراارا وہ حضور کے قتل کا سبے بجلائونی بیا باب کے مارے کا قصد کرتائ اور جوکم بخت کرتا ہے وہ جوانا مرگ مرتا ہے ۔ خان جاں کا ارادہ سے کہ نیبرا کا مرتا مرکرے اور غود ارشاہ بنے اگر میری نیت میں کھی فقر راور خلل ہوتا تو اسوقت سے زیادہ کوئی اور وقت جمكول مكتاب - باوشاه كوبيربات أسكى معقول معلوم بوني - أسكو كلے لگا يا- اور حكر ديدياك فان حبال کوٰجاکر ارڈوال اورنطفرخاں کو تھے اے بختر نمائی ہے باپ کا یہ حکم حال کیا اور دس ارہ ہزار غلاموں کو سامتہ لیا اورخاں جاں برحرہ گیا۔ خاں ہماں سے بین عال دیکہ خطفرخاں کو توسیلے يى أس دنياست رياني دى اورخو وتقورت آدميوں كو بمراه ليكر لرشينے كو آيا - گزرخي ہوكراستے گھرمیں بھرآیا اور و ذیسرے دروازہ سنے مجکر منوات کی را ہ کی اور کو کا رحوبان ہے گھرمیں بناہ كى يرسب كام كركے شا ہزاً وہ يا وشاہ كى فدمت ميں عاضر ہوا۔ اب باوشاہ مين بڑھانيكے سے

الدووس

روم ہاقی نہ تھا۔ سب اباب شاہی اور شاہی جیٹے کئے حوالے جیتے جی کی۔اور ناصرالدین رثاه کاخطاب و ۱. اورخود گوشه عزلت اختیار کیا- اورباد انهی مس مصروت نوا-ا النه المين مي تا ہزادہ تخت ثا ہي رہ بٹھا اور حکم دیا کہ حمید کوخطسہ دو بوں باد ثنا ہوں ا کے نام کاٹر صنا جا ہے ۔ باب کے سب طازموں کو بدستوریز قرار رکھا۔ مک بیقوب آخریگ کام الا متبرس سے تقامکندرغال کاخطاب دیا۔اورگجات اُ سکے سرد کیا جب وہ گجات کو گیا توا تناہ راه يرميوات مي كوكا وجرمان ك خان جبان كواً ملے حوال كيا اس سے بركا ط كر باوشاه ياس بهيجديا - اب ناصرالدين كوه يا بيرمين كأركهيليخ جلاكيا- وبإن أسكوخبرمپنجي كه اميران صده فرحة الملک بے اتفاق کریے سکندرخاں کو ماڑ دالا یہ خبرسٹکر د بی میں حلاآیا 'اور کحید اِسٹ تعتبرہ کاعلاج نہ کیا عیش دعشت میں ڈوب گیا۔اِس تنا ہزا دہ میں امور<sup>سا ہ</sup>لنت کے الدیام اد، انجام ٰ دینے کی لیاقت ہی مذبحتی اب کم بختی جوآئی تو باپ کی زندگی میں اُسے بخر مہ کا را مرا - کو کٹا اُل اور الليخ نالائق دوستو کو مرطانا شروع کيا-اس <u>سے امراد بهي مگرط شي</u>ے اور مل*ک به*اؤالدين او ز کمال الدین با<del>قتاع ج</del>ا کے بیٹے بھی محر گئے ۔ اور غلامان شاہی ک**ر قریب ایک** لاکہ کے صفہ اُنہوں ہے اپنی طرف کرنے اور ناصرالدین ہے ایک جنگر پی طبی شرفع مو ٹی۔ ویر ہونل میں بخت لڑا تی ہوئی۔ گرناصالدین سے اُنہوں سے تنگست یانی تو فیرو ز ثنا ہ یا س دوڑے سینے اوراً سکواسیے' ا نتیارمیں لاکر بچرناصرالدین سے ڑا بئی شروع کی ۔غرصٰ بی فتسهٔ عظیمردارا لملک،میں برمان وا دور ڈ ئالى يىي ڭرائى رېى كەنمالب اورمغلوب نەمعلوم موتے تھے - غلامولىكى كىنەسى باوشاه كومالكى میں مٹماکر رزمگاہ میں ہے آئے جب لوگوں سے بادشاہ کا ماتھی ا ورنشان اورسامان د کمیا تووہ ناصرالدین کو محصور محیا آریا و شا ہ کی خدمت میں حاصر ہوئے جب ناصرالدین سے بیرحال دیکہا تو کوہ رمور پر مخاگ گیااب با د شاه میں خو د کچہ عقل باقی مذرہی تھی ایک کٹ نیلی تھی حس طرح لوگ ہے تھے نیاتے تھے۔ نلانوں کے کہنے سے اپنے یوتے تغلق ثناہ لیا۔ نیخ خال کو شخت ربتحا يااور ليخ داماد سيجسن كوقتل كرابايه اب مغلق شا د كامب اعكم به تحاكه ناصرالدين محرشاه ہے جاں مواخوا ، ملیں قبل کئے جا دیں۔

بادشاه کی وفات

بعداس منگامے کے تھوڑنے دِن گذرہے تھے کہ سررمضان المبارک نافیٹہ مطابق موں اکتوبرصت تامیں فیروز شاہ سے اِس مبان کی شکش سے رہائی بابی تو وفات فیروز مرنے کی تاریخ دین میں کے بیچیاں واڈ سے سے قریمی معطیعت کی دید بابی شاہ بھی ردتی ہے۔

مآریخ ہوئی نوے برس کی عربحتی اور حالیس ربس کے قریب سلطنت کی۔ یہ باوشاہ بھی و تی سکے شخت پرایسا گذراہے کہ اُسکی ہرامک بات قابل توجہ کے فقوحات ملی اعتبار سے اُس کی سلطنت بڑی نہ شار کی جاتے۔ گراور رفاہ عام کے کا موں کے اعتبار سے بڑے دہتے اور شان

ى با د تنا بهت محتى الى سلطنت محفقف حالات اب بهم لكسته بي -ي با د تنا بهت محتى الى سلطنت محفقف حالات اب بهم لكسته بي -

طاس گھرال کا ایجاد

با دنیا ہنے بہت سی عجیب چیزیں ایجا دکی تھیں اپنیں ایک طاس گھڑیال تھا جبکی اُٹھوا زسے معلوم ہوتا تھا سے ہرساعتے کہ ہر وُرِ<mark>شہ طاس بیزنند 'نقسان عمر می</mark>ٹو دان یا دمیا پہند نازوں کے ادفات - روزہ کہولئے کا دقت۔ سابیر کا حال بشب <mark>وروز</mark> کے گھٹٹے بڑھنے کا حال

عاروں ہے اوفات۔ روزہ کہونے کا وقت میں باتیہ کا حال بھٹ وروزے سے برہے ہوجاں سے معلوم ہوتا تھا: فیروزآ با ومیں حباس میر گہڑیال لگا یا گیا تھا اُس کے دیکھیے کے لیے خلائق

ا کاری مرربتالحقا۔ کاری مرربتالحقا۔

مهات جنگی سے فیروز شاہ کا بازر مہنا

. بادشاہ انتظام ملکی میں صروف بھا کہ اس ماہیں معبر (بالا بار) سے قاصد آئے اور میہ استغانہ وٹرکایت لائے کہ معبر میں قربت حسین باوشا، تھا۔ حب سلطان محد نغلی شاہ کی وفات کے ببد فیروزشاہ بإدشاہ موا۔ اِسکے فرمان معبر میں بیچے گئے تو وہاں کے لوگوں سے آسکی اطاعت نکی

فیروزتاه بادتاه موا- اسطے فران معبر میں نیچ سے تو وہاں سے تو توں سے اسی اوست می اور قربت صین کواپنا جدا بادشاہ مقر کر لیا- یہ بادشاہ ایسا نالایش ہوا کہ درمار میں ہاہتہ بانو منیں عور توں کا زیور مہنتا تھا- اورایسی ہی ہیودہ جرکتون سے ایسا بڈنام مواکد رعایا سے سرکشی کی-

موروں ہورور ہوں میں سے بکن نے معبر کو فیج کیا اور قربت حسین کو قید کرلیا جہاں بیہ ہے۔ ہمنا ہیر کے رمئیوں میں سے بکن نے معبر کو فیج کیا اور قربت حسین کو قید کرلیا جہاں بیہ ہے۔ مسلمان فرما زوائی کرتے تھے وہاں اب ہندوبا د شاہی کرنے سگے سلمان اور کا کلی عور توں کو

سکان وہاروای رہے سے وہاں ہب ہمدوہ وس کی رہے۔ نتائے لگے۔اب دہاں کن دعایا جا ہتی ہے کہ با دشاہ بیاب آنگرانکو اُس بلانے نجات وہے۔

سلطان بے اُکو حواب، دیا کہ خدا نقالی سے ان بہنجتوں کومیری نا فرما نی کی سزادی۔ ہندؤں کومطیع بنایا ہے ۔میری سیاہ !لفعل جہات عظیم کوسرانجا مرکئے آئی ہے ہاری تھی ہوئی ہے جب آرام باکرتازہ وم ہوجائی تویں مبرکی طرف آلنے کا قصد کر ذکا۔ بالفنو بنیر طابکا یہ کمکرا بلچوں کو واپس کیا اس باد شاہ کی نرم دلی کے سبب سے ملک نبگالہ اور ملک دکرتے ہی کی با دِشَا ہی کی اطاعت سے بِحَلا آرا و ہوگئے۔ نقط براے نام سالا مذنزرا مذبھیجہ بیتے تھے اور دہلی کے اوشاہ کی بزرگی اتنی مانتے سکھے۔ با دشاه کا اہمام غلامونکے حمع کرنے میں باوتناه كوغلاموں تے حمع كرنے كاشوق ايسا تخاكه أس نے سانے جاگيرداروں اورعهده واروں کو اکٹیا حکر دے رکھا تھا کہ جہاں لڑائی میں انکوغلام ہاشتہ آئیں اُنہیں سے انتخاب کرکے احضےاہمے بارگا ہ گئا ہی میں ہجوائیں ۔ حب غلاموں کے حمع کرنے میں ما دشا ہ کا بیا ہتمام ہوا توجاروں طرف جاگیرداروں بے حوبصورت و<mark>حیدہ قابل غلاموں</mark> کوآ راہستہ بیرامستا کرے با دیشاہ کی خدمت میں میش کرنا شروع کیا میلے قاعدہ تھاکہ با دیشاہ کی بات بوسی کے لے حب باگیرداراتے تو بفتر را ستطاعت وہ اجناس تطبیداست یا دفتا ہ کی نذرمیں دیتے تھے اُنکواسکی تمیت نہ ملتی تھی گراس باد شا ہ نے بیسوح کرکہ جاگیروار وں کا خرج ہبت ہے یہ حکر دیا کہ نذر کی اجناس کی قتمیت کا تختینہ کیا جائے اور جو تخینہ فتمیت ہووہ حاکیرا کے محصول میں سے منہا دیا جاتے۔ ندرمیں جو غلا مرگذرتے اُنکی خمیت جاگیر داروں کو ملحاتی جالیسر سال کپ بیر قاعدہ جاری رہا۔ اِس قا بون سے دو فِائْدے علی ہوتے -آوَل ہیکہ یاد شاہ کے لائق نذر گذری و و م جاگیرداری و مت بوگی - جو جاگیردارزیا ده علام ندر کرتے اُنیرا و شاه بهت عنایت کرما اور جو فلام کم نذرمیں دیتے آن رکم مهرمان ہوتا۔ بس جب جاکیرداروں نے اوشاہ کا حال یہ دیکہا توا نہوں۔ نے غلاموں نے جمع کرنے کو لینے سب کاموں پر مقدم جا با د شاه پاس هرسال غلا مور) کا از و با مرزیا ده هو تا جا تا تا - با د شایخ پس مجیشر کوانس طرح خواهما ليّان- و بيال بوز- حضارفيورزه - سامانه- گجرات ا درتما م اقطاع مين ٱنكو تھيجدما - اوراً نكى پر چُرستر كخ

ابندوسب نیاننا نه کرویا بعض ملامول کوسٹیا ہمں بھرتی کرکے وہات منایت کیے۔ غلامو کو جوشہریں رہے اُرکا مشاہرہ مقرر کر دیا جسکی شرح سو جالیں میں بسیں دس شکد تی۔ دس ٹسکہ ہے کم کسی کا مشاہرہ نه تخابست س ماہی۔ مہاراہی و سدماہی وو دماہی میں انکویہ مشاہرہ نقد المانتحا ا درا بن میں کچیہ کٹرتی نمیس ہوتی تھی۔ با دنیاہ اِن غلاموں کوسب طرح کا کا مسکوا آ کمیکو

قرآن شریعی خفط کراماً کهی کونفیه و محدث بنوا ما کمیکوفایه کعبه کونجوا آ و باق مطوف جب تا کهی کوخوشنو پین نانا کهی کونفیه و محدا کا نوض دنیا کا کوئی بیشه و حرفه باقی مه تھا جوا کوغلام نه شکیتے ہوں۔ بارہ ہُزار نلام ابل حرفہ تھے ایک لاکہائی ہزار غلام سکتے ۔ اُنکا دفتر ہی با دشاہ سے

سے بیت ہوں۔ ہورہ ہرار ملام ہی رصرے ہیں مہر ہوں کے ہرار ملام کے استران ہوں۔ جُدام قر دکر دیا بجموعہ دار خزانہ ۔ دیوان اعلیٰ درارت سے بیسب اصحاب بندگان علیحہ ہ سختے ۔ جب بادشاہ سوار ہوتا تو یہ غلام اُسکی سواری کے آگے اِس ترتیب سے سابقہ ہوتے سب سی آگے تیرا پذار ۔ بھر تیغدا رہزار ہزار ۔ بھر بندگان نبر د۔ بھر بندگان باہلی بیل کی مبتلیہ پرسوارا ورسوار نمی کے چچے گھوڑوں پرسوار ہوکر جلتے ۔ ان غلامونگی کیٹرت محتی کہ تمام کا رخانہ جات شاہی ہیں مثل

کے پیچھے کھوڑوں پرسوار ہو کر حلیتے ۔ ان غلامو ملی گیڑت تھی کہ تمام کا رضامہ ہات شاہبی میں مل آ ہرارخا مذم طبخ وغیرہ میں انکی بحرتی کھی سپلے کسی باوشاہ سے لینے غلام بندیں حمع کئے تھی سلطان علاء الدین کو بھی علاموں کا بڑا شوق تھا گراس بایس بچاہیں ہزار زماد مستھے ۔ ملوک وا مرا رکو میلام میروکئے جاتے کہ وہ انکوا پنا کام سکھا تین - بیرامیرا بنی اولاد کی طرح انکی تعدیرو تربیت کرتے ۔ ہزل

ا کُو کَیْ نَیا سنہ او شاہ کی فدمت میں ہے جاتے اور انگی لیاقت وہنر مرزی کی کیانت عرض کرتے باد شاہ اس کینیت کوبڑے شوق سے سنآ گرزمانہ کا انقلاب ایسا ہوکہ جوغلام اس ناز دیغمت کے ساہتمہ تربیب و تعلیم بائے ستے بعد باد شاہ کی و فات کے انکی گردنیں تحیس اور اکن پرتیز تمواریں

## فيروزناه كيوسط فليفه كافلعتأنا

پہلے بیان ہوجیکا بڑکہ سلطان مخر تغلق کے لئے فلیفہ حب فلعت بہتیا تو ایک فطیم کا کیا کچہہ سامان کیا جا آ متھا ، اب بچر خلیفۂ سے ایک خلعت اسلطان فیروز بشا و کے لئے و وسراخلعت فتح خال کے وانسطے اور تمیرافلعت خاں جاں ہے ، لئے بھیجائے آئی نہایٹ تعظیم کی گئی۔اور خوتین خرمی کا حبث موا سلطان فيروز شاه نغلق

فيروزناه كادربأرس ببطينا

درمارشاہی تین محلوں میں ہوتا تھا محل محن گلی۔ اِس کا نام محل کہنہ بینی محل انگور بھی تھا دور ان محاج محجے حویمیں۔ سوم محل بار عام اُسکومحل صحن میا گلی بھی کہتے تھے۔اقدل محل خوایین۔ ملوک و

امرا ومعارف ذي مرسّه بعض ال قارس محضوص تقاميل جوبين امرار خاص الخاص سے محضوص تقا اگر است معنوص تقامی الترابی الترابی محضوص تقامی الترابی المرار خاص الخاص سے محضوص تقا

علی ما مخلائق کے واسطے تھا۔ نعل میا نگی عام خلائق کے واسطے تھا۔

مِیمُ فِظْمَ- امیراحدا قبال وزیرے پیچے مک زا نو بیٹھا غرصٰ کلُ امرار کے واسطے حکمیں مقرر کھیں۔ نینج الاسلام حب آنا نڈ اسکااستقبال کیا جاتا۔

امرا وملوك كي مجت ومسرت

مطان فیروزشاه کی مطنت میں کلُ خانان عظام۔ ملوک اہل اگرام۔ معارف اہل احتثام زمرہ محرران خوش کلام۔ غرض سب اشخاص خواص دعوام۔ آزاد و غلام خوش وخرم بینجر رہتے ستھے اور ازمرہ محرران خوش کلام۔ غرض سب اشخاص خواص دعوام۔ آزاد و غلام خوش وخرم بینجر رہتے ستھے اور

آرام وبفکری سے زندگی سبرکرتے تھے ،غریمو بکی آسودہ طالی کا بیرحال تھا کہ وہ اپنی لوطکیوں کی شادیاں پہوٹی عمرین کرویتے تھے۔امرا کواسقدرباوشاہ کے ہاں سے متنا تھا کہ اُنکے ہاں بادشاہی کار خالے جاری تھے۔اقطاع۔ پرگئے۔قصیعے۔قریتے۔ باغات ہرایک پاس تھے جنکی آمدی سے دہ

مالامال مہوتا تھا۔ حبب بادشاہ کی سواری نشکر کے سائھ حلبتی تو ہرخمید میں ناچ گانا ہوتا اورخلقت ایسی خوش وآسو دن خال رہتی کہ نشکر سے اِسکاجی اسپنے گھرجائے کو مذجا ہتا۔ اور ہزاروں سلمان اُسکے ساتھ

خوش واسو درہ حال رہتی نہ تشارہے اِسکاجی اسپے ھرجائے تو تہ چاہیا۔ اور ہراروں سمان اسے سے اپنی مصلحت دیکیکر ہوجائے۔ گربعد باوشاہ کی دفات کے دہلی زیر وزیز ہوگئی۔اُسکے چین واکدام کا ورق اکب گیا جن آدمیوں نے اِس جمد کو دیکھا تھا وہ اُسکو ہمیشہ بادکرتے تھے اور کہبی نہیں بھولتی تھے

ارزا فی اشیار و فراخ سالی وملک کی آمدنی این اوشاری جالبی رس کی تطنت میں دنی ہی منیں ملک ساری اسکی ملکت میں ارزا نی

فلدوام

انسنسیاء ایسی رہی کہ سلطان علام الدین کے عہد گی ارزا نی کو جرسب مسلمان با وشا ہوں کے عہد استه زماده تقی خلقت تصول گئی میم ان سلطان علاء الدین کے عہدسلطنت میں لکہا ہم کہ کرئس کس اِنتِطَام اورنگلفات سے بیرارزانی ہوئی تھی۔ گراس باوشا ہ کے عہد میں تبائیدالہی بیرا برزا نی میونی اناج الساسسة اكما تقاكه دملي مين كبيون أتوجبيل في من اورجوا راور وَفِي حبيل في من بشكر مين ایک شخص سابین گھوڑے کو زلامواا ناج دس سیرا یک جبیل کوخر مدکرے کھلا تا تھا 'سبطرح کا کسیسٹرا الما تقال منا يتناخ ريشي كيرام توسط قيمت يركم التقاجب إن استبيار كي ارزان مولي عب لِيْتِّحَانُيانِ مِنْتَى مِن تُو باوشا وسن منْهَا بَيْ كِيمْ سَنا جِيْحَ كَاحْكُم ديديا - الرَّكببي بارش كي كمي موسے سكة سبب سے اناج گراں موتا تو کھوڑے و بوں کے لئے ایک ملکھ فی من متمیت بڑھ ماتی اس باوشاہ کے عهد میں عالیس برس مک مذمخط سے اپنائشہ وکھایا نہ خلقت سے اس کامئہ دیکھا کہی گرانی منوتی يسى طال زراعت وآبادي كى ترقى كاتحاكه دوآبهي كوه سكروده وكحرله سے كول تك ايك كا نول نجي را سے نام غیرآبا و ند تھا۔ اور ایک چی مجرز مین زراعت سے خالی ند تھی۔ ووا بہ کے ورمیان باون برسكنے تنجے جیسے وہ آبا دیتھے ایسے ہراقطاع دشق دشمت) آبا دیتھی مامایہ کی میں ایک ایکے س کے اندر جار جار گا نوں آباد ستھے جبکی رعایا ٹری بفیکری سے اپنی زندگی سرکرتی تھی۔ سلطان فیروزشاہ کو باغوں کے لگانے کا بڑا سوق تھا۔ دہلی کے آس مایس اُس سلنے بارہ سو ماغ لگات سقے جو باغات سپلے وقت لوگوں کے پاس سقے انگونشخیص تمیت دیدیے سلطان علار الدین مے چینس باغ لگائے تھے اُنکو بھی اپنی سعی سے بحال کرکے منال کرویا۔ سلورہ کے قریب انٹی باغ سقے چورکے قریب چوالدین باغ لگائے ہرایک باغ میں سسیاہ د مفیدانگورسات ر موتے تھے اور ایک جنیل سیر مکیتے تھے۔ اِن باغوں میں بہت طرح کے میوے ہوتے تھے ا دراً کِی آمدنی با د شاہی خزا مذہیں انثی ہزار طنکہ داخل ہوتی ۔سوا راِ نکے حق مالکا نذا در اُغرا یوں کی تخوا و انکی آمد نی میں سے دیجاتی تھی۔ إس ما دیتا و کے عد سلطنت میں دوآب کی آمری انٹی لاکھ ٹنکہ بھی اور ملکت وملی کی آمد بی چھ کروٹر کاسی لاکھ انکہ تھی۔ اگرچہ سلطان کے دلیے عہددولت بیں دانا تی کے سب سے ملکت عى كومخصّر ركها مرّاس بريجي اسقد رمحصول عال مومّا تحا-يدكلُ حاصلات خالون مبيراً بم ي خالى

منَّا سنب وزمره امرار وملوك مين أنكى كافرانى -كه اندازه كے موافق اور معارف ميں اُ کے راخت ٔ حالی کے اندار ٰہ کے مطابق منقہ بھا اور وجہ دارکٹ کرکواتنی زمین دیجاتی تحی جبکی آمد بی سے وہ فانع الیا لی ہے زندگی سیرکریں اورغیروجہ وارسے ہوں کو خزا نہ شاہی سے نقد تنخواہ ملتی تھی اور حن سیا ہوں کو اس طرح مشاہرہ نہیں ملتا تھا انکامشا ہرہ اقطاعات كى آمدني براطلاق بعينى مقرركيا جاتا تھا جب دحہ دارسسيا ہوں كا اطلاق اقطاع بر ہوتا تو وہ اقطاع دارسے زمین کی آمد کئی کا نصف لے لیتا۔ اِس زمایہ میں تعفی آدمی اِن أطلاً قات كوخريد ليبية سقے اورائس سے طرفین كو فائدِه ہوتا بچا - وہ ایب ہتأ بی شہرس سا ہیؤ ک دیدیتے تھے اور نضعن اقطاع میں لے لیتے تھے بہت سے خریداراس طرح اطلاق کےخرمد سے بڑے مالدار ہوگئے سے اور یہ ایک تجارت پر نفعت ہوگئی تھی۔ فیروز شاہ سے مالک کامحصول تمام خلائق رتعت پیرر دیا تھا۔ ملک کو پرگنات اقطاعا میں با نُرا تھا۔ خار جہاں کی ذات خاص کا تیرہ لاکھ شکہ مشاہرہ تھاجس کے عوض میں ہربت س اقطاع دیر گئے ملے ہوئے تھے اُسکی سسیاً ہ اوراولا داوراصحاب کامشاہرہ اِسکے ا نخا- اوراً مرار و ملوك وخوانین كو انكی لیا قت كے موافق مشاہرہ مدّا تھاكسی كو آ نظر لاكھ سيكوچە لا كھ منكەكسى كوچارلا كھ ننگە- أسكے زمامز میں كُلُ خوانین و ملوك عنی ہو گئے رایک کے پاس دولت وزر دعوا ہرا ورا لماس تمتی موجو دیتھے جب ملک شاہر سبح ب أمير كلبس فاص كالتحامر كيا تواسّ كَ كُرين سي يحاس لا كه شك نقد كلا إسكے سوام ہے تھے۔عا داللک بشیرسلطانی کی دولت مشہورہے ک ج رگھوٹے اور جوا ہر ہہت <u>-</u> نقدرونے کے رکھنے کے واسطے ڈہائی ہزار ٹنکہ کے ٹاٹ کے تھیلے خریدے گئے سکتے یله چارحبیل کو آ ما تھا حب اِن تھیلوں میں روپید کا بھرنامھ توزمین میں اُسکوغلہ کی طب ج کھیتوں میں بھردیا سے ترہ کروٹلٹنگہ اِس کے یا س بغت فراموسٹس بنہوئی۔ جبتک سے پرسلطن مرت تک لوگوں کی اوسے س ملطنت کے لوگ زندہ رہے بحسرت آئیں کو ما و کرتے رہے ﴿

مساه نے حالات

اس باد شاہ کی سب ہا ہیں کہ ہی اتنی ہزار سوار کہ ہی نوسے ہزار سوار رہتے تھے۔ اِ ن سواروں کے سوار غلام سوارا وریحے ۔ سال بھر میں سوار خدمات پر مامور رہتے ہتھے ۔ اور آخر

بال میں اپنی موجو دات کو ہے تھے ناکٹر کم قمیت ٹیٹو دیوان میں موارلاتے اور سندلیجائے کہ گھوڑے کا م کے قابل ہیں. ما د شاہ کو اکٹر اسکی خبر ہوئی مگرائس سے کچہ خبر مذلی حب سال

ختر ہوجا ہا اور کہبت سے سوارا بیسے ہوتے کہ وَہ اسپے گھوڑے کا جبرہ لکہوا سے نہ آتے تو اُ نکو دو پہلینے کی مهلت وتیا کہ اس عرصہ میں وہ لینے گھوڑنے لامیں۔اگراس عرصہ میں بھی وہ گھوڑے

نہ لاتے توبا دشاہ کو پیٹرسبر دیجاتی- ملک رصنی جوفر شنہ صفت تھا وہ عارض مالک بعنی بخشی فجرج تھا۔ اُس سے عرض کیا کرسیاہی جو گھوڑے نہیں میٹی کرتے اُس کا سبب بیر ہے کہ وہ مطالع '

میں بلینے اطلاق کو (مقدار مثنا ہرہ) جواقطاع پر متعین ہے لینے جاتے ہیں یا کسی اور کا م کے لئے بھیجے جائے ہیں جب وہ فاغ ہوکر شہر میں <mark>آتے ہیں</mark> بوسال ختر ہوجا آہے اِسلنے نیرغریب

سے بیلیج جانے ہیں جب وہ قامع ہو رسمریں اسے ہیں دسال سم ہوجا ہاہے استے فیر فوریب کی آفت میں آ جائے ہیں اور مہت سے ان میں سے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مُنگر

باد شاہ سے کم نا فذکیا کہ جب ایسا ہو کہ کوئی سوارا قطاع میں گیا ہوا ہو تو وہاں کے اقطاع وار

کوا پنا گھوڑرامعا گنہ کرا دیا کرے کہ وہ ساری کلیفوں سے بیجے۔ بادشا ہ کے اِس حکم میں سیارہ پر شفقت ما دراینہ و برا دراینہ یا تی جاتی ہے ۔

ایدنعه کا ذکر برگدایک بادشاه سے ایک سواری آنکر عرض کیا کرمیرے یا س طور ا

نہیں ہے بادشاہ سے کہا کہ دفتر میں جا و محرروں سے کہینکرانیا معاملہ کرلو اِسلیے عرض کے اُکہ غصنہ جہی ہے کہ محرروں سے معاملہ کرنے کے لئے گرہ میں کوڑی نہیں ہے۔ با دشا ہ سے کہا کہ

معاملہ کرنے سے سختے کیا در کارہے اُس ہے کہا ایک سونے کا ٹنکہ بادشاہ سے جیب خاص سے اُسکو وہ عنایت کیا۔ اُس سے جاکر محرر کی نذر کیا۔ وہاں ہسے گھوڑ ہے کی سندملکتی۔ با دشاہ کو آئکر

اس بياده و دکونا نه يني- پيله زمانه مين باوشا بوکمي ايسه کامونکی تغريب بهت هو تی مقی مگراس زمانه

میں پر کام ایجے منیں سمجے جاتے۔ نب عاد الملاکا یا دیشاہ بوساہ کی اب کر کس کرنااور یا دشاہ جواب صواب پایا سلطان فيروز شالعلو ملك عا دالملك فلم بطبطا بوكيا تقا أسكے عهد وبوان عرض كا كا مرائس كا مبثيا ملك إسحارً کرتا تھاا مُن کے یا د شاہ سے عرض کیا کہ ما د شاہ کی سیاہ میں آدمی بوٹر سے صنعیف اور شکتے يُ انكوصنور برطرف فرماكراً نكي حكبه اُستيجه ببيني ياغيراً دميوں كو جرجه ان قوى موسط فيم توسے خوب بات عرض کی کرمب کوئی بوٹر جا ہوجا سے تواسکی یہ اُس کا بٹیا یا کو بئی غیراً و می مقرر کیا جائے دوبوں صور توں میں بوڑھے کی کمبخی ہے بنسیہ ، بښير پوڙها هو گياسه اوّل توانسکومو قومن کرمين مچرا در بڅه هو نکو برطرمن ڳرو لگا-اسحا قر ، پير نے فرمایا کہ اگر بٹر ہو کی حبّمہ اُنکے بیٹے مقرر کئے جامیس گےرتو وہ نا فرمانی رکے ہاپ کو شامیں گئے۔ اِس زمانہ میں اولا دسعا دئمند کم ہوتی ہے ہیں ہتر رہیے ہو گا کہ جرفیے تی سکتے ے توائسکی بجائے اُس کا بٹیاسواری میں آئے اگر سپر نہ ہو تو واما داور واما دینہ ہو توغلام بنرسے گومس آرامزے مبھیں اور جوان آئلی نیابت کریں 🕰 الماريكا ويلي ميس لاما ہوکر دیلی میں آیا ہو دہ اپنی دارانسلطنت کی آس حب تصله کی مهرسے با دشاہ فار ع وْسْكَارِكُرْمَا بِحِرْمًا كُفًّا وه سالوره وخصراً بادمیں جو دہی سے نوٹے کوہں ہے گیا تو اُس کے ع تو ر دیس ایک ننگین منار و مکها جربانڈ و نکےعہدسے وہاں کھڑاتھا مگرسی بادشاہ نے اس جہ منیں کی۔ مگراس سے ارا وہ کیا کہ اُسے اکھیٹر کر دہلی لیجا دُک اور وہاں اسے قائم کرو*ں ک* وہ میری ما د گاررہے۔ اُس نے اُسکے اُس ماس کے دوآ بہ کے اور غیر دوآ بہ کے بیا د کے وسوار یلات کہ اسکے اکھیڑنے کے اوزار لامیں سمیل کی رونی کے ڈوہر کے ڈہیر لگا نے اس د سرسے یا بون تک اِس رو تی کولیٹیا اور اُسکے گروز مین گھنو دی اسپر میجیا کی رق تی ، تَكُنّے بچیوائے اورائس برمینا رکوئچیکایا- بچرر و ئی نکالگرائسگوزمین برحت کٹایا- اُسکی مبنیا و ب برا چوکور تیمر مخا اُسکو بھی کہو و کر کال لیا۔ پھر منا رکو بچوس اور سرکی نڈوں ویوست

م مي ليپيا ما كه كويي صدمه أسكونه بهو تخيه و بجرانايه جفل اباليس بيتوں كا تيارگيا-اور بربسية

ہرے میں دس من کا مصبوط رسّا با ندا ہر رسد کو دوسو آ دمیوں سے کھینچا جمنا میاں - نے

שתפנים

ایاس تھی اس طیج بہ ہزارمحنت وجا نگاہی اُسکو درمایے کنارہ پرلاتے۔ بیاں ٹری ٹری ن میں سے بعصٰ میں سات ہزازا وربعصٰ میں یا تخیزار من علمہ آ ماتھا اور جو جھیونی کشنیاں تھی بقير اننيس سے دو ہزارمن موجو د تھيں - بڑی حکمت اور صنعت سے إن کشیتوں میں منارکور کھا با د شاہ خود نیاں موجود تھا. بیکشتیاں فیروز آبا د میں آئیں۔ بھرمنارکشتی سے اُمارکرٹری حکمتوں سے فیروزآ با دمیں بہنیا یا گیا۔ جامع مسجد ہے قربیب بیقرو حوسے کی ایک عارت صناع معاروں فرنا پیروار بنا بئ َ حب ایک یا یه نجاتا تو میناراس برحرُّ طایا جاتاً نیمر دوسرا ما بیه بنایا جاتا اُسپر منیار ملبند کیا جاتا فرمن اسى طرح ارتفاع مطلوب پرائسكو مرتفع كيا- بهاں اسكے سيدھے كھڑا كرينے ميں بڑى حكمت خے کیگئی کہ بڑے بڑے مولے رہنے اور جرخ لگائے گئے۔ رہنے کا ایک سرا مینار پر بانہ ہاگیا ا ور دوسراسرا حرخ پرنگایاگیا اور چرخ بحرایاگیا جسسے مینا را دھاگز لبند ہوتا۔ تھراُ سکے نیچے سیمحار حنی تح تكنَّ لَكَانْتِ كُنِّ اور بيرآ وه كزوه او سخا أنحايا جاياً-إس طرح كئي روز بين غمو وواراً سكوسميد يا کھڑا کیا ۔ اُسکے گردلیطوں کی ارٹوارٹیں اور ماٹری<mark>ں باندھی گئی</mark>ں و دکسی طرف مجھیک سخاتے ۔ وہی چوکور تحرجو اُسکے نیچے سے بکا لاتھا ہا ں بھی اُ<mark>سکے نیچے رکھاگیا۔ مینار</mark>کے گردسنگ مرمراورعباسک<mark>ا</mark> كام كيا كيا اورح بي رسونے كاكلس لكا ياكيا-اسلے أسكانام منارزرين مشهور موا-اب بھي وه وملي ین کوئیک نیروز نثاه میں حبکو کوٹلہ کہتے ہیں موجو دہے اور فیروز ثنا ہ کی لاٹھ مشہورہے۔ تا ریخ فیروز شاہی تمس سراج عفیف میں لکہاہے کہ اس کاطول ۲۴ گزیماجس میں سے آٹھ گزز مین کے اندرا ورجیبیں گزبا ہر تھا گر ہا بفعا حس صورت سے وہ کھڑاہے اُس کاکل طول ۲ ہم فیبط ، اپنج ہے اورائس میں سے م فیط اینے وہا ہواہے - دوآبرمیں میرکھ کے اندرایک اور منیا راہاہی كھڑا نقا وہ بہلے مینارسے حجیوٹاتھا أسكو بھی ما دشا ہ نے اُکھڑوائے اِس طے کوشک شكار میں لگایا اور بڑا جشن شاہا نہ کیا۔ نشرت کی سبیل نگا ئی جولوگ اُسکی سیر دَسکینے آئے اُنکوشرت بلایا۔ ہادشاہ منبرخ سیرکے عہد میں مار و دکے اُڑنے سے اُسکے یا بخ ٹھڑے ہوگئے تھے ۔ مگراب انگریزوں نے اُسے پیروٹ کر دہلی میں سندورا وکے با رہے میں قائر کیا ہے اِن میناروں پر کھی عبارت بھی كنده نتي و فيروز شاً وسي مبت يندت اورسود رك بلات مكركسي سے وہ مذير شي كئي- أيك يندت لخ با دُثا ه سے بیرایک و کوسلا گھرویا کہ اس کٹ دہ عبارت کا مشمون سے کہ کوئی آجہ ا

ینارگوا پن حکبہ سے منین اُکھیٹر سکے گا مگرا کے مسلما ن با د شاہ فیروزشاہ نامی سیدا ہوگا وہ اُسک اپنی مگہہ سے ہلائیگا۔ اس عبارت کا حال کسی ضبیعے میں لکہیں گے۔ تیمور حب آیا ہے تو اُس سے ان دومیناروں کو دکھیکر کہا کہ فیروز شاہ کے سوار کسی با وشاہ سے اِن میناروں کی برابر دیریا یاد کارنہیں بنا نئی بٹمس سراج سے اپنی تاریخ میں میر کھی لکہاہے کہ تجھے شریف زا دو ں سے ہیں۔ روایت کی که بینگین منا رجیم کے ہاتھ کی لائھیا ں بھیں بھیم ٹرا نہلوان اورعظیم القامت تھا ۔ ہا تنیہ و نکوشیرق سے مغرب میں محینیک دیتا تھا۔ ہندؤ نکی تاریخ بیل مکہاہے کہ ہزارمن روز اسسکی خوَرَاک بھی بکو ٹی اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ اِس تمام حصتے میں ہمند ورہتے تھے اور آپ میل ارٹتے تھے بھیم کے یا بخ بھائی تھے بب میں دہی زیادہ بلوان تھاوہ موتشی اپنے بھائیوں کے جرا ہا کرمانتھا اوران لائٹیسوں سے مویشیو نکو حمیع کیا کرتا تھا۔ اِن دنوں میں موسٹیوں کے قدوقامت بھی شٰل اور مخلوق کے بڑے تھے۔ جنکے ہکانے کی یہ لاکھیاں تھیں جب بھیم مرگیا تو اِن لاٹٹیو ہکو ہاڑ دیا کہ اُسکی ما دِگار رہیں ضمیمہ میں اِن منیاروں کا حا<mark>ل طر</mark>م و توانس سے تمکومعلوم موگا کہ اِس<sup>ن</sup> کا ں اور سپلے زمانہ کی تحقیقا توں میں کیاز میں آسمان کا فرق ہے بادشاه کے شکار کاحب ال بادشاه ایام طفلی سے شکار پر عاشق تھا سلطان مخرشاہ تغلق اُسکوسیجایا کرتا تھاکہ شکار کے

ما د شاہ اوّل اسکا شکار کرتا بعداً سے کہی اور شکار کے دریے ہوتا۔

رون وعام کی عارات

دہلی میں عقبے باد شاہ اببک تخبت پر بنیٹے گئے ان سب پر فیروز شاہ عا رات رفاہ عام کے بنانے میں سبقت بلگیا وائس سے شہر حصار کو شک - بان - بندھ مساجد مقبر سے بہت تعمیر کئے تیمیں سیمنٹ بنٹہ والی فروز ہ حصار فتح آباد کے بنانے کا حال پہلے میان یہ حکاسے ایکے سوار بھی

سے مشہور شروں ۔ فیروزہ حصار۔ فتح آباً دے بنانے کا حال سپلے بیان ہوجیکا کہ اِنکے سوار کھھ نئے شہرا درآبا دکتے ۔ فیروزآبا د۔ فیروزآبا دہار نی کہیڑہ یفنت بورکاسے نہ یغلق بوربلوک کموت

جون بوراً نکے سوارا درمقابات میں بھی آرام اور بھیرنے گے لئے خصار محکم وسی بنائے۔ اُس لئے یہ کو ٹنگ دمحل ، نغمیر کرائے۔ بنروز کو ٹنگ۔ نزول کو ٹنگ مہندواری۔ کو ٹنگ تنہر حصار فیروز ہو۔ کوٹنگ فتح آبا د ۔ کو ٹنگ جو نبور۔ کو ٹنگ شکار۔ کو ٹنگ بند فتح خاں۔ کو ٹنگ سالورہ ۔ اور صفیوط ایس نامیر میں نوزن سے نامیر میں میں میں میں ایس میں می

بند ھ بناتے۔ بند فتح فاں۔ بندلجا جس میں آبِ زمزم ڈالا۔ بندمہ پالپور۔ بندے کرفاں۔ بندسالورہ بندوزیرآباد۔ واروصادر بجے لئے فانقابیں ا<mark>ور سرائیں تعمیر کس۔ وہ</mark>ی اور فیروز آباد میں اس سے

ایک روبیس خانقابیں بندگان خدا کی آسایی سے کئے بنایس ۔ سال کے تین سوسائٹے دن میں کو بن دن خالی مذحا ماتخا کہ وہ معمور نہ ہوئتیں ۔ اورائنیں ماد شاہ کی طرف سے مسا فرونکی خاطرداری

اورغریب بوازی منوتی - اِن خانقا ہوں کے سنّی متولی دعہدہ دارمتین سنتے اور خزایہ شاہی سے اُن کا خرج نقد ملیا تھا۔ ملک نمازی تھنہ میرعارت تھا دہ بقمیر کے کا مسے خوب ماہر تھا اور علبہ لحق و من جامر مند ندھاراں کا نائب تھا۔ مدفتہ کے کار گروں جوب ترایشوں بنگ تراشوں ہے ہیں گ

عوٹ جاہر کیوندھاراسکا ٹائب تھا۔ ہرفتہ کے کا ریگروں جیب تراکشوں بنگ تراکشوں آ ہے۔گر وغیر ہتے نہ مفت ریتھا۔ اس سے پہلے سلاطین کے مقبرونگی اور مشایخ کے مزار د نکی مرمت بھی کرائی۔ با دشا ہوں کا دستور کھا کہ وہ بزرگان دین کو دیات و زمین وقف کر وسیتے کیے کہ آئکی

اً مدنی سے وہ مقابر دمدارس میں خیرخیرات جاری رکھیں بیسب دہات خراب و ویران موسکتے تھے اورمتولی اُنکی آبدنی سے سے سروم ہوگئے تھے۔اورمفہرے شکستہ پڑے تھے بادشاہ سے .

ان دہات کوآ بادگیا، مقبر ونکی مرتب کرکے بیلیست انکواچھا بنا ڈیا متولیوں کوجران او قات سے

اخروم موكة تصبحال كرديا-

ri

سلطان فيروزشا وتغلق

حب گوئی عارت بنائی جاتی توا سکے تخلید کی برآوردوبوان وزرات بنایا اورائس کارد بید خزاردے میلے لجانا کہ تعمیر عارت میں روپر سے منوسے سے توقف نہو۔

بادشاه كابيكارآ دميول كوما كاركرنا

، با دشا د کا عکم تفاکدت مربی کسی کار د ہنجار کا آ دمی بیکار ہو تواٹسکا عال دریا فت کرکے کو توال شہر ما دشاہ کے روبرولات کو توال بشہر محلہ داروں سے اسپے بٹیکار آڈمیوں کا عال

تخفیق کرما بعض کیسے مجلے مانس مجی مرکار ہوستے کہ مارے سرم کے اپنی احتیاج کو زبان پر نہ لاتے اُنکوا درا درآدمیوں کو جواپنی مکاری کا اظار کرتے بعد تحقیقات کے کو توال بادشا ہ سکے

ہ و برولا ہا۔ با د شاہ ہر سکار کو حسب حیثیت برسر کا رکر دیتا۔اگرا ہل قام ہوتے نو کار فا نوں میں ہیجتا اگر کو ٹی کارکن عاقل ہٰو ا تو اُسکو خان جہاں سے حوالہ کرتا۔اگر کو ٹی آدم کی بیر درخواست کرتا کہ میں

فلاں امیر کا غلام بنا جا ہتا ہوں توامیرسے باوشاہ سفار<del>ش کر</del>وتیا اورا گروہ کسی خاص جاگیرد ار کا نلام نبنا جا ہتا تواس جاگیردار کے نام فرمان جاری کرتا <mark>جہاں اِن سکاروں ک</mark>ا گروہ جمع ہوتا تو اُن کو

سكونت نے لئے مكانات ملتے غرض ما دیشا ہ بینوب جانتا تھا كە آدى بىيكاررسى نسسے كيا كياخون پر نتر مارور مارور نارون نارون كې كېر در مرس كېرون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون

جگر بیآہے اِسلے اِن پر میرنوازش فرماکرائے ربخ والم کو کم کرتا تھا۔ ر

كارخا بخات فيروز شابى كے اساب كى ست ج

باد تناہی کار فالے بھیتیں تھے۔ ہر کارفانہ کاخرج سالانہ بہت کچمہ تھا اِسکے لئے اسباب بہت جمع کیا گیا تھا۔ اِسکے اسباب میں زرین ٹیمین ومرصع ومکلل اشیاء بھی ہوتی تھیں۔ یہ کا پیغانے

دوطرح کے کہلاتے تھے ایک ما ہتی بعنی معمولی دوسرے غیر را بتی بعنی غیر معمولی- را بتی کا ر فانے یہ تھے نیل فامذ- پانگا ہ بعنی صطبل مطبخ سٹراب فائہ بشمع فارنہ ۔ شتر فِامذ - ساگ فامد - آبرار فا مذاور

ا بسے ہی اور کارفائے - اِن رابتی کارفا نوں کا خرچ ماہوارایک لاکھ سابھ ہزار لینکہ کا تھا - اور ا باب اور ملازمین وشاگر دمیشہ کی مشاہروں کا خرچ ہی اِسیقہ راور تھا ۔غیرر اُبتی کا رخانے ِ

اب به اود مادین و ما ترونجیدی میم رون و تردیم بی استفاره اور دها میرزای و رواحت. پدیتے جان اور نامذ بلاخامذ - دالاش خامذ - رکاب خامذ اورائیسے ہی اور کارخاسے - امنیں اساب

بالدلاوم

ا ہرسال نیا خربداجا نا - جاڑے کے موسم میں جامدار خانہ کے لئے چھے لا کہ منک کا اور بہار وگرمی کے وسم کے لئے عبدا سباب مول لیا جاتا ، علم خانہ میں ہرسال انٹی ہزار ٹینکہ کا : فراشخا مذہبے واسطے وولاکھ ٹنکہ کا اباب خریداجا تا۔ ہرایک کار فانٹ کا اہتام کسی خان یا ملک بزرگ کے سیر دہوتا بھا۔جامدار غاية كاعهده ملك على وملك تمليل كوتفاه فيل خاية ملك شامين كوا ورسك فباية ملك قصر مهرام كو علم فاية ويا يكاه وركاب فاية ملك محرها جي كو زرا وفاية وسلاح فاية ملك مبارك كبيرا ورايس ہی اور کارفانہ ملوک وامرا کے سپر دیتھے۔ با دشا «کہاکر آنھاکہ و نیامیں دوگو ہر لطیف یا دوجو ہر سترليب بس- ايك كوبرا قطاعات ويركنات ومعاملات ووسرا كوبركار خاسنجات يحصول اقطاعات إن كارفانون مي خرج بوتام ميراداك كارفانه كاخرج ملمان كى آمدنى سے كم نيس إن كل كارخا نور كامهة مرخاص بوالحس تحا سارے كارخا نور كى فرايشيں اوّل اس مائيں جائيں إن كارفا بزرك صاب كا دفتر وبالتقاء مگروہ ديوان وزارت ميں رہتا تھا . ہا دشا ہ كے يا پنج جاند کھوڑوں کے اطبل سے اور دہلی کے آس ماب حید ہزار کھوڑے رہتے تھے تشرفانے دیات میں رہے تھے اِن دہات کی آمدنی ائیس خرچ ہو تی تھی- اِس باوشا ہے عدمیں سارے کارخان كارخا نول كا اقطاع كي آمدني كاحساب نهايت ورست ربتا - آمد و فرج كاخوب محاسبه ليا جاماتها نگرنا د شاہ عارصاب سے بے ہمرہ تھا اِسلے وہ دیدہ و دانسنتہ اِن صابوں میر صفیم بوشی کرنا تھا المكاروشك بإنتدس بدساراحساب تقا-إسْ ماد شاہ ہے بہت طرح کے سکتے حیلائے۔ آیک سونے کا دوسرا حاندی کاطنکہ تھا اور باتى الررسك عقر جنك زام حيل ومشت كانى بسبت وينح كانى - بست وجار كان- دوازده كاني ده گانی و مثت گانی بیشش گانی و یک جبیل اورانگی قیمتیں مربم- ۲۵-۴۲- ۱۲-۱۰-۸-۱-۱۰ جبیت تھیں۔ با دشاہ کو بیہ خیال آیا کہ خرید و فرونت میں حبب خربیہ ہے والوں اور بیجیے والو**ں کو** ببيل سے كركام طيرنا ہوگا تو اُسنيں آپ ميں كيسے فصلہ ہوتا ہوگا-اگر نتيجے والاكسى غربيب.

خرید والے کوآڈ ہایا اوجیل واپس نرکتا ہوگا تواسکا نقصان ہوما ہوگا۔ اوراگر کوئی خرمدار فردستندہ کوآد ہایا اوجیل نہ ویتا ہوگا تواس کا زبان ہوتا ہوگا اسٹھنے اُس جن دراز رہے سکتے طلف ور

ملطان فيروزشاه ا يَكُ أَوْ إِ بِيلَ كَاحِبُكُواْ و لِإِ كِهِ تِصْحُا وْرايك مِا وُفِيلَ كَاحِبُكُو بِلَّهِ كَيْمَةَ سِتِّعَ حارى كياجس سے خرید و فردخت بین آسانی ہوگئی۔ ایک دفعہ دومجبروں نے بادشاہ کوخبردی کیرحصنور کے سسکہ ششگا نیمیں ایک حبہ کی برابر کھوٹ ہے۔ بادشا ہسے یہ سنگرغان جیاں وزیر سے اِس خبر کو لها وزیرے عرص کیا کہ باوشا ہی سکتہ کا حال ماکرہ عورت کا سا*ہے کہ اگر اُسکی عصم*ت میں حجو<sup>ط</sup>ا با سخا ذراسا بھی دھبہ لگ گیا تو بحیرائسکوخوا ہ وہ کیسی صاحب جال دکمال موکو ٹی نہیں بوجیتا - اگراس كحوث كى تحقيقات على الاعلان كى جائيگى اور واړو غه تحسال يرجرم نابت ہوگا توحفور بے سكه كا اعتبار بالكل أتُه عائميكا وريجر أسكوكوني لا تحربين بنين ليكا- إسكنهُ مبترس كخف نيتحقيقات ہو- مير كلمال كجرشاه تقا- وزيرت اس سے كهاكه تم اصل حال درمافیت كروكه تمهارے المكاروں سے کھوٹ ملایا ہے یا نہیں۔ بعد تحقیقات کے کجرشا ہ نے اصل حال دزیرسے کہ ویا کہ کھوٹ ملایا گیا ہے ئیں اس کھوط ہے چھیا ہے جہ واسطے نیاروں سے صلاح کی گئی انہوں نے بیٹکٹ بتا کی کہ ہم ما وشاہ کے روبروننگے بلائے جائیں اورایک حبّہ جاندی کسی کوئلہ کے اندرموم سے بند کر دیجا لوند كو كمثاني مي دالكرسكه كا كرابونا بادشاه كو د كها مين كے بينا يخديم كامراب طرح كيا گيا- إس واروغه كمسال كى عزت رەكىئى اوراس كام كى علىد دىس أسكونلعت عنايت ہوا اور اُسكو ماتھى رسوارکیا ا دربا زاروں میں اس کاکشت کرا یا اورمنا دی کی گئی کرسکتہ باکل کھرا ہی مخبر قبیدیں ہے ديوان خيرات وثنفاخا بذكابب سلطان فیروزیے لوکیوں کی شادی ہے گئے ایک دیوان خیرات مقرر کیا جن غریب آدمیوں کی اوکیا ں جوان ہوجاتی ہیں اور وہ مفلسی کے سبب سے اُن کا کائے جنیں کرسکتے تو رات دن اُنکوب رہتا ہے ۔خوت کے مارے نداسے وعاد ما نگنے رہتے ہیں کہ ہاری عزت کوبچا ٹیو۔ با دشاہ سے حکر دیدیا کہ سرمفلس کی بالغ لڑکی ہودہ دیوان خیرات میں اپنے

جال کو بیان کرے عمدہ داران دیوان خیرات اس کی تحقیقات کرے اسکی حالت کے موافق اسكوخيرات ديدين- اوّل درج- يح مغسلون كويجاين شكه- درجه دوم كويتين شكه- درجه سوم كو کھیے کی نا بغرص اس خیرات سے ہزارون نوکٹیوں کی شادیا ں ہوٹٹیں اس کا رخیراتے

بادشاہ جانما تھا کہ جب آدمی بیار موا در کوڑی پاس نہو کوڑی ماہیں نہو توکینی آسکو جہانی دروحانی کلیف ہوتی ہے اِسلے اُس نے اُس نفاظ مذحب کو صحت خامز بھی کتے تھے جارہی کیا ہیں

غریب مسافروں اور شہر کے آومیوں کو دوا دغذامفت ملتی تحتیں ۔ انکی خدمت سبطرح کی سیاں ہوتی تھتی۔ با دشاہ سے بڑے آبا داور زرخیز دیات وقت کر دیے ستھے کہ انکی آمدین دیوان خیات

اور دارا تشفاییں خرج ہو۔ اُس بے حافظوں وعلما کے وظیفے معرر کر دیے تھے ایسی خیرات کا خرج خیبتیں لاکھ ٹنکہ سالا یہ تھا۔ چار ہزار دوسو آ دمیوں کو خیرات سے مشاہر و ملتا تھا۔

## بادثأه كحبن اورطيه

دونوں عیدوں اور شبرات اور نوروز کو توحشن بڑی وہوم وہام سنے ہوتے اور سطیسے ہرجمبہ کی نماز کے بعد جاروں شہروں سے واستا<mark>ن گو۔ گوئی</mark>ے اور ناجیے والے اور بہلوان وکشتی گیر اور کرتب و کہاسے والے آتے -اقدل گانا اور پچرکشتی بیچر کرتب اورسب کے بعد واسستان گو

اور کرب دلهائے والے الے اول کا ہا اور بھر سبی بھر کرمب اور سب کے ہوئی ہوئے اور سب کے ہوئی۔ بھر کرمب اور سب کے م ہوتے ۔ بھران سب کر ابغام دیاجا تاہے اسکے ساتھ ہوئے آر انکو بھی ابغام ملتا ۔

## فاليس زيارتين خواب كى تعبيرين

بادشاہ جوٹراکام شروع کرتاا ورجبکسی مہم برجابا تواؤل قرآن شریف میں فال دیکہتااوں اس برعل کرتا۔ لیخارے وقتو نمیں اور مہات کے سرانجام وسنے میں ولیوں کے مزار و کلی ایت کرتا مضایخ کی خدمات میں جا آا و راکن سے استداو باطنی کا طالب ہوتا۔ وہ شکونوں کو مانا تھا۔ خواب کی تعبیر کو بیچ جانتا تھا بہت کہ میں وہ سالار مسعو دکی فرار کی زیارت کو ہرائیج میں گیا۔ وہاں کئی روز میرا ایک ون خواب میں دیکھا کہ سالار مسعو دائسکی ڈاٹرھی بکوکر رہے گئے ہیں کہ اب تیری بیری آئی آخرت کی تیاری کر حب صبح ہوئی توشاہ فیروز سے خانا ن ملکت و ملوک ملک کی صامعے اپنا سرمنڈایا اِس میں بیا سرار تبایا کہ آبیت کے نازل ہوئے برآ مخصرت سے آخر ہیں شرمنڈایا بھا

ودأ منكي سرمندا سين كربيب سي أسك إصحاب سي بهي سرك بالول كومذاكيا فها والتي مُطرح

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

TTI

بادشاه كانامشرم اورخلق كى نامطوع باتونخا دُوركرنا

حب بادشا ہ سے سرمنڈایا تواکس سے ان روشوں کو دُورکیا جونامشروع ا ورفلق کوناطبوع تقیس اور چومحصول نامنشروع رعایا پرلگ گئے تھے اُنکو دُورکیا جنگی تفصیل ہے ہے ۔

در جو حصول نامسر وع رعایا بر مات سے سے الدو وربیا جی صلیل میں ہے۔ یہ ایک دستور موگیا تھا کہ باد شاہ اپنی خلوت گا ہو ب میں گار خاسے مصور وں سے بنوانے

تھے اوراً تنبیں بقبویریں جا نداروں کی ہوتی نقیں باوشاہ سے حکم ویدیا کہ کسی حابذار کی تصویر نہ نبائی جائے اورا مکی حکمہ ماغ و ہوشان کے نقشے تفریح طبع کے لئے کھینچے حابیں۔ یہ بھی بارشا ہونکا وستور مائے اورا ملکی حکمہ ماغ و ہوشان کے نقشے تفریح طبع کے لئے کھینچے حابیں۔ یہ بھی بارشا ہونکا وستور

تھا کہ در سے نے اڈی کے برتمزں میں کھاتے بیٹے تھے اسکو بھی خلا ٹ شرع سبحکہ منع کر دیاا در آگی جگہ نگین اور گلی برتنوں کورواج دیا۔جلور شاہی میں علمها ر مراتب وماہی مراتب میں تصویر ہیں ہوتی تھیں آنکو بھی دورکراویا۔ باوتناہ کی ضرمت میں علما دصنحا کا زمرہ ہمیشہ رہتا تھا جن محصولوں کو

ائہنوں سے با دشاہ کو تبلا یا کہ نامشروع ہیں اُنکو ما د ش<mark>اہ سے دو رکر دیا گو اس سے آ</mark>مد نی ملک میں کمی ہو بی تفصیل ان نامشروع محصولوں کی میں اوّل دائگا نہ سو داگر جو مراسے عدل میں کیڑے لاتے اورائسکی زکو ۃ ما دحب ا داکر ویتے بعد زکو ۃ ا داکرسے سکے دہ تمام کیڑے ضربیہ میں لاتے اور

لاسے اور اسٹی رکوہ کا دھب اوار دیسے بعد رکوہ اوا رہائے سے دور کا بھر جرک سریج ہیں ہے۔ ایک شکہ برا سنے ایک وانگ لیا جاتا ۔ اِس محصول سے دیسی دیر دیسی ناجر بڑے پر مثیان خاطر ہوتے کیڑے کے تحذیذ کرنے میں اہلکاران شاہمی انکاناک میں دم کرنے اُسکے اسباب کو ڈوال ریکھتے با دشاہ

نے بیمصول معاف کرویا۔ دوم دہلی میں ایک اور محصول شانعنی تھا دہ تھکا نوں اور مکانوں کی زمین برایک کرتھا یہ زمین کا کرما دِ شاہ نے مو تو مت کرویا۔ اُسکی آمدنی ڈیڑھ لاکٹر نکہ بھی۔ سوم سنزاری مو قومت کی میمصول تصابوں سے لیاجا تا تھا کہ جو گائے وہ ذریج کریں توبارہ صبیل ہرگائے بیجیے دیا

ریں اس محصول کی ہی بڑی آمدنی ہتی۔ جارم روزی کوموقوت کیا سو داگر خواہ کسی طرح سے ہول بب دہ غلّہ بنماک و قند و تیکر تری و قباش اور بار برواری سے جا بوزوں پرلا دکر شہر میں لاتے تو

با د تا ہی اَدمی آئے جابور و بھو گرفتار کرکے ہوائی دہی ٹیس کیجاتے دہاں سات حضار ناملار تا جداروں کے دیون بڑتے تھے اُنکی اینٹیس ایک روزان جابوروں کو خیروز آبا دمیں ڈیمونی ٹرتی تھیں بغیراس

بالددوم

يًّا رَكُولُتِهِ كَ أَسْكَ عابوز بنيل حِيوطية منة - ٱينرابيا ظلم مون لكا تحاك ن آتے مجے اوراس سبب سے نمک اور ملّہ کا بھا وُٹر ہ وا ما تھا۔ قاصى ضراىدك إلى رسوار موكران محصولول كى موقو في كالهشة و في سے ملك كي آمد في ميں تنس لاكھ منكه كي آمد في كا نفضان موا-: ایک رہمن کا جلانا اور برہمنونسے جزیدلینا ایک رہمن نے لینے گھرمیں تنا مذبنا کے سلمان عور توں کواسلام سے برگشتہ کرنا شروع کیا تھا۔ اِس رہمن کے باب میں علماء سے یہ فتوی ویا کہ وہ مسلمان ہویا زندہ جلایا حابتے۔ اِس رہمن سے جلنا فبول کیا مسلمان ہونامنیں منظور کیا۔ اِسلے ما دشاہ نے اُسکو لیے وروازہ کے آگے جلاوما ا تبک پہلے سلمان با دشا ہوں سے برہموں سے جزید کہبی نہیں لیا تھا۔ گر فیروز شاہ کے عہد میں تمام کا م شرع کے موافق ہوتے تھے علما دیے فتویٰ <mark>دیدیاکہ بر</mark>یمن بت پرسی کی اصل طرب پر سب س اوّل اِسنَے جزید لینا جاسہے جب بریمنوں کو برمعلوم ہوا توجاروں شہروں کے بریمن حمیم ہو کر با و ثناه پاس کوشک شکار میں میوسنچے اور اکنوں نے دُیا ٹی میا ن کہ ہم سے نسی با و شا ہ سے بہلے جزر بنیں لیا۔اب کیا ہمنے خطا کی جربیہ جربیہ ہم برنگا یا گیا۔ہم با دشاہ کے محل کی دیوار کے نیچے ابھی نکٹیاں حمع کرکے جل جائیں گے مگر جزیہ نہیں دینگے۔ بادشا ہ نے کہاکہ میری جوتی سے تم ابھی جِل جا دُمیں جزیہ نہیں معامت کرونگا ۔ پہلے با دشا ہو نکی تعلیہ نہیں کر ذرگا ۔معا ن کی اُمید محبہ سے زکھو يسنكر برجمنوں نے فاتے كرمے شروع كئے جب إور مندؤں نے ديكها كديد بريمن بوں ہلاك ہوتے جاتے ہیں تواکنوں سے اُکو بھما یا کہ تم جزید کے سلتے اپنی جان مذکھ دہم سب ملرمہا راجزیہ ا دا کردینگے۔ اُسوفتت جزیہ تین طرح کا لیا جا تا تھا اول جالیس شکہ دوم تبین شکہ سوم دین مزکمہ: بریم ج ا آخر عاجز ہوکر ما و شاہ سے جزیہ کے تخفیف کرنیکی درخواست کی ما و شاہ سے وسٰ لفرّ و شکہ ہم بريمن رحزبيه مقرركبا- هرابك طنكه يحاس حبيل كالتفا-بهلطان فيرورشاه نه بادشاه گورانچا- ناک إسکي او پخي عتي - داڙهي کمبي - ميانه قلد- مذموما خريج باي-

باد شاہ نے شہرمیں وعجائیات حمع کئے تھے

ا كي بوساخ قد كا آدى تفاجس كا قدا كي گزا در سرتين آدميو كي برابر- دوآدمي دراز قديم

رنگ سیاه اور قداتنا لمیا که وراز قدآدمی *ایلی کمرتک آ*تا . دوعورمتین حنگی سیستان اور دارهی دونو يتھے۔ ایک گوسفند متین با بور کی جوخوب دوٹرتی اور طبتی تھی سے یا کو احبکی حوینے لال تھی۔ گائے

یا بخ یا دُن کی حبیکا ایک یا وُں گردین سے کلا ہوا مجہلی کا سرائمتی کے سرمع خرطوم کی برابر طوطی سبید مقارساہ ۔ ایک گائے جبکے سر کھوڑے کے سے تھے ۔ اِس با د شاہ کے عمد کی ایک حکایت

استخان عجیب کی ہی مشہورہے جب سلائد میں بادشاہ دہلی آیا تواس سے ویکہاکہ برور کے

نز دیگ ایک بیاڑی ہے کہ اس سے یا نی کلیا ہے اور دریا سے تتلج میں دباتا ہے اوراُ سکوستی کتے ہیں۔ اب یہ سرستی ایک ندی ہے جس سے سلیم کتے ہیں۔ اِس دوآ برمیں جو فاصلہ ہُر دہ ایک

بشتہ غظیم ہے اگرانسکو کھو دیں توآب سرستی **دریائے تنابے کے** اندرجائے بھروہا *ل ہی سرخ* ا در مضور بارمین اور بیان سے سنام میں ہمیشہ یا نی <mark>جاری رہے۔ باد شاہ سوار ہو کر وہاں گیا ا</mark> ور

بجاس ہزار بیلدار جمع کرکے اِس سیٹے کو کھدوا نامٹروع کیا۔ اِس بیٹے ہیں سے ہاتھیوں اورآ ومیولی ہڑیا ن کلیں۔ آدمی کے ہاتھ کی ہڑی تین گر کمبی تعتی حب کا ایک حصتہ تیم ہو گیا تھاا ورایک حصتہ اتخوان

تھا۔ ہاتھی کی بڑی مبیں درعہ کی بھی ایسااحمال ہوتا ہے کہ کوروں اور مانٹروں کی لڑا نی میں یہ آ دى اور بالحتى مارے كئے ہونگے أنكى بير ہڑياں زيرخاك رہى ہونگى- فرنگتا ني طبقات الارض

تے عقت کہتے ہیں کہ گوآ دمی کی ہڑیاں ہزاروں برس کی دستیاب ہومئیں کمرا تبک کو بی ہڑگی ی منین کلی کرجس سے یہ ٹابت ہو کہ پہلے آوی زمانہ ٹال کے آومیوں سے زیا وہ طویل القابت

ور فربه ہوتے ہوں - اسلے یہ استخوان کی داشان یا یہ اعتبارے ساقط مے گواہل البیت یا کوھین ہے کہ قدیمے زمانہ میں اس زمانہ کے آ دمیوں سے آدمی طویل انقامت اورعظیم الجثہ ہوتے تھے۔ بادشاه كے زمانہ كى تصينفات

جب باد شاه نگر کوٹ میں بتنا تو وہ جوالا کھی بھی دیجھنے گیا۔ وہاں برہم نوب کی تصنیہ ب بزاية بن وكما بين موبو و ما مين أنين سي بعض كم بو شكة صنون ينذ تو مكوم لمواكر شيخ اورك بند

کئے حکم دیا کہ اُنہیں ہے بعض کتا ہونکا ترحمہ کیا جائے۔ اِن ترحمو بنیں سے اغراز الدین خالد خالی کی ایک کتاب مشهور ہے دلاک فیروزاس کا ماہے وہ نظمیں ہے اورائسیں حکمت طبغی وسگونو ونفاول اورعلم بخوم كابيان م ايك اوركتاب عرون علم لوسيقي مين اور دوسرب علم اكتاره یعنی با تربازی میں سنکرت سے ترجمہ ہوئی اوراسی مشمری کتابین حیداورسنکرت سے فارسی زبان میں ترحمہ جومتیں دنارت مصامین کے سب سے وہ سب بے ماحصل معلوم ہوتی من تاریخ فیروزشاہ صنیاء الدین برنی اسی با دشاہ کے نام رہیں گئی ہے اوراسی کے عہدمین ظمیم ہوتی ہے إس ميں دمن برس كاحال اس باد شاه كى معطنت كالكھاہے تفسير ما آرخا بن اور فعاً وئي ما ما خاني دو بوز اہی باوشاہ کے عہد میں تقسیف ہوئی ہیں۔ تا مار فاں کا حال میہ ہے کہ وہ جس روز مایں کے پیٹ سے بیدا ہوا تھا اسی مِن ایک لڑا ٹی کی ا فرا تفزی میں سلطان محدِشا ہ تغلق کو ہاتھ لگ کیا مقاد با دشاه سے اُسکواینے بچوں کی طرح پرورش کیا اور جب بڑا ہوا تدا سکور تبدا علی کا امیر سزادیا جسکے کا موں کا ذکرتا ریخ میں کیا گیاہے عین المل<del>ک سے ج</del>سکومین ماہرو کہتے ہیں بہت سی کتا بین تصنیف کی ہیں گرصرف ¦یک کتاب میں الملی <del>مشہورہے سب سے ز</del>یاد دعمدہ تصنیف حو واس<sup>ا</sup> برشاہ لی ہر کہ کا نام فوق مات بیروز شاہی ہے جس کا حال آگے بیان ہوتا ہے اور اُسکا فلاصد کھا جا آئی

## خلاصة بارنخ فتوحات فيرورسشاسي

فيروزآبا دكى عامع مسجديس ايك گلندم شت ميل منوا يا تحا- أسسكے نهر ميلوميں اس ارتخ كاأيك باب كنَّده كرايا تحا- باب اول مين اوقا ت مسجد كا ذكرا وراسي كے صرف كي فيسحت و وسیت کابیان ہے دوسرے باب میں جو کچہ لکہا ہے اُسکا خلاصہ نیچے لکہا جا تاہے۔ اِس کتاب سے سلطان فیروزشا ہ کی عُفت وسعا دت بے تکفٹ معلوم ہوتی ہے۔ اِس سے صُاف ظا ہر علوم ہوتا ہے کہ و والیے باوشاہی کے حقوق برل وجان بنایت رحم و تنفقت کے ساتھ اوا كرناجا المتالحا-اسيني زبيب كى تعليم وترويح كا ولى شوق ركها كحا- بعد حدو نعت كے وہ إسين به موں کی تفنیل حبن طرح کریاہے اساکا خلاصہ اید ہے۔ اوّل سیلنے بادشا ہو بھے زمانہ میں اونی اونی ومون يرسلما نوكى خوزيزى بوتى فتى- اورا نواع أ نواع كى تعذيب وتعزا راك كي سلط مترر تعين وباتد

يا وْن - ناك كان كا كاننا- انكهو كالخلوا نا- أن بين سلا في يحروا نا جلق بين سيسه كرم كرم والنا بانته ما وُں کی ٹریوں کومبتوڑوں سے کیلنا جسم کوآگ میں حلانا۔ دست ویا و سینے میں منجو کا عظوکنا ہے بریدہ کرنا۔ آرہ سے آدی کو دوٹ کڑوں میں چیرناا وراسی شیمر کی سزائیں دنیا تبونیق اللی ہوسے ان سب سزاوں کو چرشرع کے فط من تھیں مو قون کیا اور سلما نول کاخلاف سٹرع قمل ہونا بند ِ دیا۔ یہ ٔ سزائیں تواسلئے دیجا تی تعیں کہ رعایا دکے دل میں خوف و دہشت مبیطہ جاسے *اور قوانین* سلطنت كوكماحقه اشحكام دبو ملک را گر مشارار می خواجی 🕟 تینج را بیمیشیرار باید داشت لوسلاطین مینیں نے ایناا مام بنایا تھا وہ یہ ندسمجے کہ مل*ک کا قرار لوار کے افتیار میں ہی ہے* بلك الك الملك كے بات ميں فدا ك فضل وكرم سے بيس نے إس ظلم وستم كورافت ورحم سے برل دّیا جس سے رعانیا وکے دل میں اوب ورعب سلطنت وہ قایم ہوگیا کہ کھر سکتے میں کھینے اور کوڑے ماریے کی اوطرح طرح کی افریتیں وسینے کی حاجت سنیں رہی۔ باوشاہ یہ تنہیں جانتے کہ ا منان *کس صیب*ت سے بیدا ہوتا ہے۔ اِسکومان نون<mark>سینے پیٹے میں کس جمیب</mark>ت سسے رکہتی ہوًا ور دْمِا بْيُ بِرِس دوده يلاكِ بِين كسير كليفيل اللها لنّ من أسكووه و فعة بيجان كرتيج بس اورمين بيخيال برآن طفل خو دخيد بروست رنج بگه کن که این ما در مهرسیخ

میں سے اراوہ تصمیر کرلیا ہے کہ کسی سلمان کاخون ناحق ہنو سے دوں اور حرقاصی مفتی

رَعَى نِتَلِيدِينَ ٱسكے سواكوليّ اور سزاا نكو مذہبو تخيخ يائے -دوم بن سیلے با د شاہوں نے ہندوشان کو دارالاسلام نبا یا جنگے سیرو وں سے ملک بحير كزمسجد وباورمنبرو باكونقميركرايا -اسلام كعقايد كي خوتلبو كوسيلايا اوراسلام ثو

یا۔ انہیں کا ام نام جمعیہ وعیدین کی نازوں کے خطبوں سے تحیلے یا دشا ہوں نے ناج کیا -نے حکم دیا ایل موافق وستورکے انکا نام او زمطا بخطبوں میں ٹر ہا جایا کرہے تا کہ اس تقریب سے انکی امرزین کی فائحہ کو دوام حامل ہو <sup>ا</sup>سترم علیےسلطتنوں میں خزایۂ میں مال نا واقب استرع برن شنه وانل مومّا تما منامی مرّک - دلالی بازاری خواری امری نرب بگل فروشی - جرستی نول

٢٠ سلطان فيروز شأ دُنعن ت

دِما ِں مُبُوِّ بِیٹیاں تھی شرکب ہوتی تھیں۔ مردا پنے تمی*ن زین پراس طرح* اُ فیادہ کرئے تھے جیسے به بیعبا دت میں *مصروت ہیں اور ہرمروس عورت کا کیٹرا* مک<sup>ا</sup>لیۃا ہے اُس سے بم<sup>صحب</sup> ہوتا می<del>ل</del>ے نْ فرقه کے سرداروں کا سرکٹواکرا ورہا تی کو قید کیا یا جلاء وطن کیا اِس طرح اِس بڈا فعالی کو دُورکیا ہفتہ ایک فرقد ایسا تھاکداش نے الحا د کاجا مدسن لیا تھا اورکو کی قیدمذہب کی ما بی زکھی بھتی ا ورا ومیوں کو گمراہ کرتے تھے اِسکامر شداحد بہاری تھا۔وہ دہلی میں رہتا تھا ا درآسکے ریدوں کا ایک گروہ اُسکوخدا کتا تھا۔احمد کومعہ مریدوں کے ربخیروں میں قیار کرکے میرے رورد لانت اور تحبیے کہا کہ بیراحدا سینے تیئی سنمیبر کتا ہے اور اُسکے مریدوں میں سے ایک شخص کہتا ہے خدا بعنی احد بهاری دبلی میں اُراہے حب تحقیقات سے یہ سب حال نابت ہوا آدمیں سے اُنکو قبید کیاا وراوروں کوسمہا یا کہ وہ تو ہر کریں اوراسیے عقیدہ سے بازآ میں اورا دِنکو مختلف تنہ ر ن کیجد ماکداس مدندی ب فرقد کا اثر نه کیسلے ۔ ه نتم د بلی میں ایک آدمی رکن الدین رہا تھا <mark>اور وہ کہتا</mark> تھا کہ میں مهدی آخرا لزمال ہوں ورمی علم لد فی رکھتا ہوں۔ میں نے کسی سے کچید لکہنا پڑ ہنا منیں سیما مگر ہیں ساری چیزوں کے نام داننا ہوں آ دم سے اِس دم مک کسی مینیہ کو بیاعلم نہیں عال ہوا اور میں علم الاسرار حانثا ہوں وہانے تین مغیر ف اکہ کرلوگوں کو گراہ کرنا تھا۔ بڑے بڑے آدمیوں نے اِس کا بیرحال بیان کیا اوراس پرشها دت دی رکن الدین کو میں ہے اپنے سامنے بلوا یا اوراُسکی بدعا • ، ت کی تحقیقات ی حب سے بیٹا بت ہوا کہ و ہ ملیدا ور مدعتی ہے مفتیان مذمب سے ائسیر کا فر ہونے کا فتویٰ دیا ا ورواجب القتل أسكوا بسلف شيرا يا كدوه الحادين اسلام كوسياماً أب- أنهون سن كهاكمه اگرابسكا جلد علاج نهیں کیاجا نیگا تواس کا مذہب وہا کی طرح پہیل جائیگا ا درسلمان لیے سیجے عقید ہے سے ہٹ مائین گے۔ ندہب کے خلاوت ایک سرکتی ہو گی حس میں مہت سے آدمیوں کا ستیانا س عائیگا بنے حکر دیا کہ اس تحض کی تمام شرارت اور بدعت کا اعلان سلما نوں کے ہر فرقہ کے علما ہیں نواص دعوام میں کیاجائے اور مفلتی جو سزا ما ہیں وہ ویں۔ اہنوں نے کیے معاونین وم بدونکے ہ بوں کے پرزے اُڑا دیے ۱ در ہر بوں کو حکینا چور کر دیا۔ اِس طرح یہ بلا ملی- میں فعد اکا نشار میں جا ہو رائیں ہے ہے بیٹ میں نمان میں اشاعت کے لیے اوران مدند میں وملحدوں و مدملتوں ومکار ونگی

1 1

سزائج شئے مقرد کیا ہے اور شیجے آئید سے کہ غدا تعالیٰ مجے عقبیٰ میں اسکاصلہ دلیگانہ ا

بنی عین! ہروئے مرمدوں میں ایک خص تھا اُس سے گجوات میں لینے تیکن شیخ بتایا اور مربدوں کا ایک گروہ پیدا کیا اُسکے روبروو ، انالی کتنا اور مرمدوں کو ہدایت کر تاکہ وہ کہیں کہ

انت الحق انت الحق ادريه بات أبي الإركان كدين ايسا باج شام بون كدكببي مرنے كانين

اس ایک کتاب میں لیے سارے طمات کھے۔ وہ زیخیروں میں گرفتار ہو کرمیرے روبر و

آیا- اس کا برزم تا بنت ہوا بین سے اُسکوسزادی اورائسکی کتاب کوجلوا و یاغرض اس طُرح اُسکے منیا دستے میں کے مومنوں کو بچایا-

دہم ۔ مثرع اسلام کے خلاف یہ ایک رسم سلما نوں کے سٹروں میں جاری ہوگئی تھی کہ پاکلیوں دگا رایوں میں گھوڑو نیر خروں پرعور تمیں سوار ہوکراورغول کے غول بیا دہ باعور تہیں. شہرسے باہر مزاروں پربزرگوں کے عرسوں میں اور زبارت کے لئے جاتیں۔ بدنماش اوباش

مبرط بهبر طرادون پر برارون کے فرطوں کی درویات برندمشر بوب کومو تنعے ایسے سلتے کدائنیں وہ لینے ول کے ارمان بورے کا لئے میں ہے حکود ہا کہ جوعورت مزادوں پرجائیگی توسخت منزا مائیگی۔ غدا کا شکرہے کہ اب کوئی معزز عورت قبردں کی

زمارت کو تنہیں جاتی۔ پید دستور ہالکا موقوب ہو آبا PAKISTAN

یاز دہم - ہن دؤں اور مبت برستوں سے زر ذمیداور جزیہ دینا قبول کرلیا تھا اور اُس کے

عوض میں بان وہال کی مفاظت کا ذمتہ باد شاہ نے لیا گا۔اب اُنہوں سے شہریں اور حوالی شہر میں نئے تبخاسے غلا من سترع بنانے ستروع سکے تھے۔میں سنے خدا تعالیٰ کی عنابیت سے اِن تبخار نکو دھوا دیا اور جومند دسمز غمنہ سکتے اُنکو قتل کرایا اور ہا فی کو دہم کا کریا کوٹرے لگواکر جھوڑ دیا۔اور

یوں الزام اسلام کے فتے سے مابکل آٹھ گیا۔ اُسکی ایک مثال بیسے کہ موضع ملوہ میں ایک آلآ۔ تفاجہ کو کنا کہتے سے بیاں ہمندؤں نے لینے مندر بناسے تھے۔ اور فاض دنو نمیں ہند جو بیاں

گھوڑوں پرسوار ہوکرا در ہنتیا رلگا کر آتے سنتھ ا درا نکی عورتین ا در سنچے بھی بالکیوں ا درگاڑیوں میں مبیکر آتی تحتین ہزاروں ہندو جمع ہو کر اپنے تبونکی لونے اکرتے تھے۔ ایسی سبے خبری ہوئی ہتی کی مند عزار گاتا تا ہوں ایک کران مید سد عطرح کی عنش رکھتی تحقیر۔ بھو ان میدن سرس میص

كە دېاب بۇزارلگتانخاا درائىكى د كايۇر بىي بىد بطرح كى عبن كېتى تىتى- بىجران مىلول ئىس تىجىن بىچاسىلمان بىپى ئفرىۋا شرىك بوتەتھىنىب ائىكى خېرمىرك كايۇن كېسېرىخىي تۇمھىرسىرى دىلىپ

اسلام کا بوش اُتھا ا درمیں سے تیا ہا کہ اس الزافہ سے داس اسلام کو ہاگ کر وں جبن روز ریہ بجوم ہور ہاتھا میں خود و ہاں گیا اور میں بے چکم دیا کہ خاص مبندوجوںر گروہ ہیں دہ قتل ئے جامیں بیں نے عام بند وُں کو سخت سزاہنیں دی۔ گرآنکے بتخا بوں کو ڈھوا دیا اوراُسکی عکمہ بجدیں بنادیں بیں نے دوقصبے پیاں آبا دیکئے ایک کانام تغلق بیرا در دوسرے کا نام سالالیے رکھا۔ مباں پہلے کا فزئبت پرست بتو نکی پوجا کرتے سکتے اب وہا ن سلمان فداہے برحق کی عبادت كرتے من الحدلند به جهال سيمكے كا فرونكا گھر تھا - اب وہال سلمان آ ما د ہن ورصوم وصلوۃ وفرات نرہی ا داکرتے ہیں ا ذانیں سنائی دیتی ہیں۔ وَدارُ وہم بِحِي خبر لَكِي كه صالح آبا و ميں ہندؤ ل سے ايك نيائب خانه بنايا ہے اور وہاں وہ بُت پرستی کرتے ہیں۔ میں سے آدمیوں کو پھیجا اس مندز کومسار کرایا اور ماطل پرستی بینردیم۔موضع کو ہانہیں ہندؤں لئے ایک نیا<mark>مندر بنا یا</mark>تھاا ور و ہاں جمع ہو کرمراسم<sup>ی</sup>ت حتی کوا داکرتے تھے وہا ں کے آدمی گرفتار ہوکر سی<u>ہے روبر و آسے ہیں</u> نے حکم دیا کہ اِس *تراز*ی تے جو بانی مبانی ہمں آئی برطینی کی تشہیر کی جائے اور وہ میرے بحل کے ور دار کے کے سامنے قبل کتے جامیں اور میں نے بیر بھی حکم دیا کہ کفر کی کتابیں اور بت اور ظروف جو بتوں کی بوجاتیں کا مریں آتے ہیں بیرسب اُکن سے جومیوں کر تبلا دیے جائیں اور مندلوں کو ہیں سے تنبیبراور متدید ردی کدوہ آیندہ اسلام کے ملک میں ذمی ہوکرایسی شرارت کا کام کریں۔ بهاره بم-سيل باد شا موسك بال به وستور ، گرائخاكه با دشايي دسترخوا نول يرسوف یا ندی کے برتن حیے جاتے تھے اور تلواروں کے تبعنوں اور ٹرکشوں کوزروجوا ہرستے مرضع تے تھے میں بے ان ہاتو ں کومنع کر دیا اور حکم ویدیا کہ میرے ہتیاروں میں ہڑیو ں کو تیفنے وسے وغیرہ لگانیں اور خروت میں وطلاء کا اِسلتمال موافق شرع کے ہو۔ یا زوجم- میلے زمانہ میں میر دستور **موگم ا**لحقا که امرالیا س زرّیں دزر بعنبت مجنبے سکتھے ۔ ا<sup>و</sup> ا باد شاہوں کے درماروں میں یہ انجی عزت کی نشان ہوتی تھی۔اورز بنوں اور لگا موں مجھو ثبانی مرود، بایون جمی به نابون مسراحیو*ل ب*آفنا بون خیمون بردون کرسیون او بتام نیزین

اورآلات پرتصوبری بنائی عاتی تھیں'۔ گریکھیے ضوا تعالیٰ سے یہ توفیق دی کہ میں نے حکم زیا۔ ہیہ نام تصوریں ان چیزوں پرسے مٹان<sub>ڈ</sub>ی حالیں۔اوران چیزوں کا اِستعال موافق تشرع کیے ہو ادر چونضا دیرا در بیکرمکانوں کی درو دیوار پر بنی ہوئی تھیں آنکو میں سے مبٹوا دیا۔ شازوهم سيلي امراكالباس اكثريشي وزريفنت وكمخواب كانهوتا ئقا الرحيه وه خويصورت ہوتا تھا۔ گرغیرمٹر لوع۔ مجھے خدا نبالی نے یہ تو فیق دی کہیں نے حکم دید اکسٹرع مصطفوی کے موا فق لباس میناً جائے اورا بک انگشت عرض سے زیاوہ زرنعنت اور کمخواب وغیرلباس میں نہو غض جولباس غيرسشروع تقااسكوميں سے نو توٹ كر ديا۔ خدا تغانی سے مجھے سب سے زیادہ یہ توفیق دی کدمیری یہ آرزومو کئ کہ میں رفاہ عام کیا۔ عارات نغمیرکروں سومیں سے بہت سی مسجدیں - مدرسے - خانقاً ہیں تغمیر کرابئیں جن میں علما فیقکما فضلار ِ زاہد - نابدفد ا کی عباوت کریں اورا و نکے بنانے والے کو دعار دیں: ہنرس کھدوا میں ورفست لگوائے اوراونکے خرج کے واسطے زمینیں متربعیت کی ہرایت کے موافق وقعت کیول میں ت بنیں کہ شرع اسلامنے کے عالموں کو مبت خرج کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بیب نے اُسکے صروری خرجوں کے لئے وَطِیفے مِقْرِکر دیے کہ انکی آبدنی ہمینے معین دستفل رہی۔ اِنکی تفصیل میرسے خدا نعالیٰ کی عنایت ہے میں سے پُرا بی عمارتیں جو سیلے سلاطین وا مراکی خراب و دیرا پڑی ہتی اور زما نہ ہے اُنکو برما دکر و یا تھا اُنکی مرمت کرا نی اور اُنکے آباد کرنے کومیں سے اپنی عارُ توں کے نعمیرکریے پرمقد متھا۔ وہلی کی مسجد جامع جوسا طان معزالدین سام نے تعمیرکرائی تھی اور کنگی کے سبب سے خراب ہورہی ہتی اور اُنسکی تعمیر کی صرورت تھی اُنسکو میں سے ایسا بزادیا که اب وه نئی منجد معلیه م بوتی ہے۔ سلطان مغرالدین سام کے مقبرہ کی مغزبی دیوار کہندا درائسکے دیوار کے تختے پوسسیدہ موسكة منت بين الله أنكوا زسر بولموا ويا- ا دراميك وروازك ا ورمرابي صندل كي كلكاري كي ؛ ذادین پشطان مغزالدین سام کا مینار جلی۔ بٹے گرٹیرائتا اسکو پٹی سے سیاسے سے بھی زمادہ ملبند

موض شمسی (سلطان التمت کا حوض) میں بعض مشر برآ دمیوں سے بیانی آسے کی را ہوں کو ا بندکر دیا تھا میں سے اک شرمروں کو سزادی اور اسی کے پانی کے مدنیوں کو پیمر جاری کر دیا توقن علانی (سلطان علاء الدین کا حص براٹ گرائتان ائیر مدر از زیار بریزیں کی میں کی میں

علائی (سلطان علاوالدین کاحوض) الٹ گیا تھا اورائس میں بابی بالکل نہ تھا۔ اسپرکسان کھیتی کرتے سکتے اورائسیں کنوئیں کھؤ د لئے کتھے۔ جسکے پانی کو وہ نتیجے سکتے ہیں نے ایک قرن بعد بھرانہ

سر نوائتكُوصات كرايا-اب سال بسال وه يا بن سے بھرار سگا-سال شم الا سالة فرار سال بال و الرائن اللہ اللہ فرار سال باللہ اللہ فرار سال باللہ باللہ فرار سالہ باللہ فرار

سلطان عمس الدین التمش کا مدرسہا لکل خراب ہوگیا تھا ہیں سے اُسکواز سر بو بہوا یا اور صندل کے دروازے اُس میں لگائے مقبرہ کے ستون جو پیچے گر بڑے تھے اُنکو پہلے سے زیادہ اچھا بنوا دیا جب مقبرہ بنا تھا تو اُس کاصحن مدور نہیں نبایا گیا تھا اب میں نے اُسکو مبنوا دیا تجھرکے

ب برای میں میں ہے۔ اندر کاٹ کرجوزینہ گنبہ کا بنایا گیا تھا اُسکو میں سے اور زیادہ بڑیا دیا۔ چاروں برجوں کا بشتہ جرگر گیا تھا اُسکواز سرنو بنوایا ہے"

سلطان مش الدین کے بیٹے سلطان معزالدین سام کا مقبرہ ملک پورس تھا وہ! بیا کھنڈر ہوگیا تھا کہ کہیں قبر کا نشان مذمعلوم ہوتا تھا ۔ میں نے برج کوار سرنو بنوایا اوراعاطہ کی دیوار کھجوائی من حدیثرہ مذابات

درچو ترہ بنوایا۔ مرچو ترہ بنوایا۔ مبلطان بیش الدین کے بیٹے سلطان رکن الدین کا تقبرہ ملک بور میں تھا میں نے آسکے

معلقات مس الدین سے جیسے سلطان رئن الدین کا مقبرہ ملک بور میں کھا میں ہے اسے حاطہ کی دیوار کھچوا نئی اور نیا گزید نبنوا یا اور خانقاہ ہوا ئئے۔ ر

سلطان علاوالدین کے مقبرہ کی مرست کرائی اورصندلی دروازے اُس میں لگوائے۔ آبدار غاید کی دیوارا وربدرسیرکے اندر جوسپ بھتی اُسکی بغربی دیوار مبنوا ٹی اورچو ٹرکا فرش بنوایا سلطان قطب الدین اورسلطان علا والدین کے بیٹے اخضرخاں۔ شا دی خان۔ فرید خاں

سلطان شهاب الدین سکندرخال مخدخان عثمان اوراً کے پوتوں پڑیو توں کے مقبروں کی مرمت کرانی اوراز سرنو سنوالیا۔

سننے الاسلام نظام الحی دالدین کے گنبدکے دروا زوں کی اور تبرکی جالیوں کے کام کی بوصندل کا بنا ہوا تا مرمت کرا نی اور گنبد کی چاروں ٹرابوں میں سوٹ کی رئیسروں میں سونیکے جھاڑلوکٹا شے اور ایک محلس خانۂ بنوا ماجو سیلے مہاں مذکتا۔ سلطان فیروزشاہ تعلق میں اسلطان علاوالدین کے وزیراعظم ملک تاج الملک کا فوری کی قبرو ہوگئی تھی ہیں سے اسکو مالکل ازمر فو ہوا ویہ و فا غلام تھا۔ وہ نهایت وانشمند فرزانہ تھا اور بہت سے منگ اس نے وہ فتح کئے تھے کہ جن بر بیلے باد شاہوں کے گروروں نے شم نرکھے تھے ۔ اُن میں اس نے علاوالدین کے نام کا خطہ ٹر پھوا یا۔ اِسکے پاس ہزار سوار شھے۔

وار الا مال می یہ ٹرے آ ومیوں کے دفن ہو تکی طبی علی اُسکے سنے ورواز سے صندل کے بنوا دیے اور متہورا ومیوں کے مقبرو سکے غلاف اور پر دے بنوا دیے۔

وار الا مال می یہ ٹرے آ ومیوں کے مقبرو سکے غلاف اور پر دے بنوا دیے۔

وار الا مال میں دیوں کے مقبرو سکے غلاف اور پر دے بنوا دیے۔

ویان مقبروں اور مدرسوں کی مرمت اور از سر نو تعمیر کا خرج آ کے قدیمی اوقاف کی مدنی اور سافروں اور مسافروں اور میں کہ بیلی آ مدی اِن عمار توں کے فرش و روشی اور مسافروں اور مسافروں

زابرُوں کے اسباب آسالیش نے لئے نہ نتی تومیں نے وہات آئے لئے وقعت کر دسیے جنگی آمد فی ا سے ہمینٹہ خیچ چلا جائیگا۔

سلطان محدّنغلی شاہ ہے جہاں نیا ہ <mark>کی بنیاد ڈوالی ہی اُسکویس سے پورا بنوا ویا۔ وہ میرا</mark> ای ومہرمان اُسٹا دنھا۔

وہی میں پہلے باد شاہوں نے طبعے قلعے وحصار مبزائے کھے اُن سب کی مرّت میں ہے۔ کرا دی۔ نامور سلاطین اور اولیا وکے مزار دن سے زائرین اور مسافروں کی آسائیش ادرآرام کے لئے ادران تام جبروں سے خرج کے لئے جو اُن مقدّش فرار دن سے سئے صروری ہیں سیلے

یا و شاہوں سے جو دہات درمینیں اور عطیات دفت کئے تھے دہ سب میں سلنے برستورہاری کرا دیے اورائن صورتوں میں کہ او قاعت نہ تھے جنی آمہ نی سے یہ خرچ طبتے میں نے خود ایسے

ر اوقات اُ بھے لئے مقرر کر دیے جنگی آمدی سے ہمیشہ اُنکا خرچے جلیگا اور اِس سے مسافروں کواد ہم مقدس بزرگوں اور علما ذکو فائدہ پہر نئے گا۔ وہ مجھے اور سپطے فیض رسانوں کونمٹ اُریس

یں ہے : میں نے خدا کی عنامیت سے ایک دارا شفا و بھی بنوا ٹی جب میں اد ٹی اعلی مرتضوں کا

میں نے خداکی عنامیت سے ایک دارا نشفا و بھی بنوائی حبس میں ادنی اعلی مرتضوں کا علج نہواکرے - اطباد جا فرق انکی بھاریو کی شخیص کریں انکی شخت کی 7 بیرکریں ہوئی دوا وعت ندا تجویز کریں اوقات سے نیزاا ورد واکی فتمیت سے بیار مقیم سافر وضیع ویشرین بنام آراد خربیار سلطان فيروزشا أبغلق ہوں۔ وہاں دارا نشفا ومیں اکن مربینوں کا علاج ہوگا اور هدا اسین فضل سے شفا ولگا۔ میرے مزی اور مالک و آقا سلطان محر تغلق کے عمد سلطنت میں جولوگ قتل ہوئے نکے وار توں کو اورائن آدمیوں کوجن کے اعضاء ناک آنکہیں دست ویام بیرہ ہو ہے تھے میں بے خدا تقالیٰ کی ہدا بیت سے آنی خبشش دی کہ اُنہوں نے اقرار نامے ککہ دئیے اوراُنپر گواہوں کی گواہی کرا دی کہ ہمکواب سلطان مخدیر کوئی دعوی نہیں ہے ہمائیں سے راضی ا یرسارسے اقرار نامے ایک صندوق میں بند کرے دارالا ماں میں ملطان محد تفلق کی قبر کے ساہے ر کھدیے ہیں اس اُمیدسے کہ خداا بناکرم میرے اس مربی اور مهرما بن برکرے اور اُن آ دمیوں کواس سے راضی کرا دے اور خدا نے مجے پر ہوائیت کی کہ دیا ت ومعاً فیات اورا درارات وظالکت جو يها سلطنتوں میں انکے مالکوں سے چین کر خالصہ خزار نہ شاہی ہو گئے کہ تھے۔ اِن سب مالکوں کو میں پنے حکم دیاکہ وہ دیوان میں اپنی اسسنادلائیں اورا پناحق ٹابت کریں مبکاحق ٹابت ہوائیکی جا مُداو کو داگذاشت کردیا . فعدا کے فصل سے اِس نیک کام کرنے پرمجبور کیا گیا اور آومیوں سے اپنے حقوق مِن کے وہشتی سکتے پائے۔ میں نے کا فروں کومسلمان کرنابہی جایا اِ سلئے امشیقار دیدیا کہ جوتحف سلمان ہوگا دہ جزیہ ہے معاب کیاجائیگا جب بیرا شہار دیدیان کے کا بول تک بہونجا تو ہت سے گروہ کے گروہ ہے ہ ا سلام سے مشرف ہوئے تیاروں طرف سے روز وہ آتے ہیں اورا سلام افتیار کرکے جزمیہ سے بری موجاتے ہیں اُٹلو تھے دیے جاتے اورانکی تعظیم کیجا تی ہے ۔ مذا کے فضل و کرم سے میں سے بندگان خدا کی زنمیوں اور ناموس کومحفوظ رکھا آورا پنی سلطنت میں انکی حفاظت کی اورکسی آدمی کی ملکیت کا ایک چیدیں سے نہیں حصینا۔ اگر عمدہ داوس ن مجینے کماکہ فلاں سوداگر لاکھوں روسیہ کا آدمی ہوگیا ہے اورائس آدمی کے لاکھوں روسیے ہے ہوگئے ہیں میں بے اُن تنبروں کولعنت طامت رزنش کرے کما کھی رخونا کہ لوگوں کو کی غازی سے نجات ہومیری اس مہرہا بی کے سبب سے بہت سے میرے دوست اورمعاو<del>ن ہو</del> ہیں۔ نیاصی کے کا موں سے نیکنامی خال کرو۔ دولت ممج کرکے شہرت نہ مال کرو۔ ایک نفظ کوت کا سے بے نے خزار: سے بہتر ہے۔ ایک اصابمند کی دعاء بے شا، وولت سے احیی ہے۔

. خلاتقالی کی مهربابی سے میرمی ولی آرزو وتمنا بیر ہتی کہیں نقرار اور مساکین کی برورش اورمد د کروں اور آئے دلوں کو تسکین دوں جب میں اے کسی فقیر کی خرشنی تو میں ملاقات کوگیا اوراً سكے سارے اخراجات كا انتظام كيا تاكەمحب الفقرادكے ليے جونعَمين بموتو و بين وہ مجھے ملیں جب کو دنی شخص عرطبیعی کوہمونجا ورثی عمر کا ہوا تو میں گئے اُسپکے گذارہ کے لائق وظیفہ مقرر کیا اُس سے کہاکہ جوانی میں جوگنا ہ کئے نہیں اب اُس سے توبہ کرا درآ بندہ کوئی کام خلا من شرع نگر اورباکل انا ول عقبی میں نگاا در وہاں کی تیاری کراور دنیا سے اپناول آتھا میں سے اُسپرعل کیا که تونگرون کابپی غل ہے کہ وہ دیا نتدار غریبونکی برورش کرتے ہیں اور حب کو ائی نیک آدمی مرطاباً ہے تواکسکے بی سکے دوست مربی ہوجاتے ہیں۔ جب كونى اعلى مد و الما وشائبي مركبا توسي في اسك عهده يرأسك بين كومقرركر دما كأسكو اسبخ باب كى سى عزت اور تو قير عال بوا در كو الى صرراً سكونه بهو سنيخ -خواتالی کی عنایت سے میں نے ب سے بری و ت وظمت یہ مال کی ہے کہ الفاء جو نائب رسول التدميں اور جبکے بغیراحازت کے کسی باوشاہ کوسلطن**ت کر**نا روانہیں ہے آبنوں سے مجھے للطنت كرنيكي اجازت دى اورايك سنديهجي سيحبسين كجيه ناسمب فليصذ قرار دياسها ورسيال أطين كاخطاب عطاكيا ب فلعت دلوا عموار انكشتري مرحت كي- اورنشان قدم كالمتعذميري عزت كے ليے عنایت کیا۔ اِس کاسب یہ تھا کہ میں ایزامطیع و مابع و دوست ر ہاتھا۔ میں نے جو یہ کماب لکہی ہے اُس کا اوّل سب یہ ہے کہ میں کینے پر درڈگار کی اُن منتوں کا شکر

اواكروں جوائس سے مجھے عطا كى ہيں۔ دوم جولوگ نيك اوركامران ہونا چاہتے ہيں وہ آسے بڑھ كر یکهیں کہ اُنکے مقصد عال کرنے کا یہ طریقہ ہے جبکو خدا ہوایت کرناہے وہ اُس برعل کرناہے کہ اسان كا الضاف أبيكے اعال يحموا فق ہوگا۔ اور جونيك كام كے ہيں أكلى جزاليكي -وكرما وشاهى عياث الدين بغلق شاه تا بي بن فتح شاه جن

فروزفناه باربك بم يهل كلهة آئے ميں كوس روزسلطان فيروزشا وسے وفات يا ن اوسى دن فيرور آبا وسي עשץ

تعنى شاه بن نتح خان سے تاج شاہی سرریکھااوڑا نیالقہ بغیاث الدین تغلق شاہ افتیار کیا ادرسكة اورخطبه مني بهي نام حاري كيا- ملك زأوه فيروز بن ملك تباج الدين كووز يرمقرركيا اورأسكو خواجهاں کاخطاب دیا۔ اوسکوا وربہا درنا ہر کوبہت َسالشکر دیکرشا ہزادہ ناصرالدین محدُشا ہے كامتمام كرين كي لئے حكم ديا ورسلطان اميرشاه سَاماية اور راہے كمال الدين كوا وراً ورا مراء كو لَنكے ہم ان کیا اسرمور میں جب اس شکرے آین خبر ہوئی تونا صرالدین مخدشاہ بھار برحی ما کیا۔ اور ملعد کمیا بی میں تقین مواجب نشکر دیلی میاں بھی آگیا تو اُس سے وہ کچہ کرا اگر تنگست یا ٹی اور قلعہ کو مذہبیا سکا۔ آئے آئے وہ جا بجا مجا گتا بھر ااوروزیری نوج اسکے بیچے پیچے ٹری پھری مگرجب وہ قلعہ مگر کوٹ م جابہنجا تواس قلعہ کی اُستواری کو و مکیکر فوج سے اُسکا پیچیا چوڑا وروایس طی آئی۔ تغلق شاه بذحران تفاه زمامذ كے نشیب و فرار سے آگاه مذبحقاجوا بی کی سی میں آگیا اوٹیسیٹ ہ عشرت میں ذوب گرانیلطنت کا سارا کام امیروں کو دیڈیا۔ خاص نیا بڑا کام بہی سمجا کہ عزیزوا قارب کی رونَ بِرهیری بھیرینے ۔ لینے سکے بھائی سالار شاہ کو بغیر <mark>سیوجہ</mark>کے فید فانہ مین ہیجا۔ اُس کا چیلر بھائی ا بدیکرتیاه بن طفرخاں بن سلطان فیروزشاہ ڈرکے مارے ایک کورنمیں جاجہیا ا ورمو تعہ یاکرانس کے ب ركن الدين نائب وزيرا ورامرا اور بندگان فيروز شايي كوا يناطر فدار بنايا- إن د نور يس بندگانِ فیروز نتابی د فیروز شاہ کے غلاموں کو بڑا افتیار تھا۔ اُنہوں کے فیروز آبادیں ملک إرك كبيرى اميرالامرا كوقتل كياحب كامحل ميں ٹرا شورغل مجا- با دشا ہ كو ٱسكى خبر ہو ئی قرہ فانجال وزير كو مراه ليكرابك وروازه سے عبنا كى طرف كلكر بھا گا- مگرنا ئب وزير ركن الدين كوا سھا كيے بی خبر ہوگئی اُس نے نبکگان فیروز شاہی کوسا ہتہ لیا اوز دو بوں باد شاہ ووزیر کو حاکر تکویلیا اور مدم کا سید با راستہ اُنکو تبالیا اور اُنکے سروں کو کا طے کرمحل کے روبر وڈال دیا۔ یہ واقعہ ا باسیغر ا في يعه مطابق ١٩ رفروري فشطاء كومهوا - يتغلق تا بي بحي اينج مهيينه ١٨ روز با د شايبي كا مزاحكه كميا مرخال بن فيروزست بندگان فیروز تنان سے اِس واقعہ کے بعدا ہو کمر شاہ کو عل سے با ہرلاکر ایک ہاتھی رشایا رتاج ينايا اورسَلطان ابو بكرشاه ك نعلاب شه أسكهُ لكارا وكن الدين كو وزير بنايا - كُمْرِوْدُ

ا ہوتے ہی بادیخوت ایسی اُسکے وہارغ میں سائی کہ وزارت سے باوشاہی برقدم ٹر ہانے کی اُزرو دل میں آئی۔ بندگان فروزشاہی ہے سازش اس ارادہ سے کی که سلطان ابو مکر کو مار والے۔ مگر جب بعض امراد شاہی کو اُسکی برندیت معلم ہوئی تواو منوں سے اُسکواُ سکے ہمراہیوں سمیت اِس دنیات رخصت کیا : ابو بکر مایس د ہلی تھی۔خزار: اور فیل خارہ قبصنہ میں تھا اُسکی سلطنت کو تقویت روز مروز دنیا جاتی تھی کدائسی زمانہ میں بھیفرکوسنام میں سامانہ کے امیران صدہ نے دغائسے لینے حاکم علطان سته خوشدل كو بوابو كمركا خيرخواه تها مار والا-اورسامان يرقب ندكرك أسطح مكانات كولوك لهااور استكے متعلقتین کو بھی مار ڈالا اوراک سر کا مل کر گر کو بٹ میں محد شاہ ناصرالدین مایس محصوریا اورائسکی وكرسلطنت سلطان ناصرالدين مخدشاه بيسزحور دسلطان فيروزستاه جب گر کوط میں محد شاہ نا صرارین کو ایک سلطان سے مرائے کی خبر مہو کنی تو وہ نواحی سامان میں آیا۔ <sub>۲</sub>ربیع الآخر مل<sup>ق</sup> تبع کو وہ بیال تحت سلطنت پر مبلیا۔ سامانیکے امراد صدہ اوراس نوح اور کوہتان کے مقدموں نے اُسکے سامتہ اتحا وکر کے تول وا قرار کئے اور دہی کے بعض ملک اور امیر ابه بكركو حيود كرائس سے آن كرل كئے إس طرح ساما ندميں اس ماس بي برارسوارا وربہت سے بیا دے خمع ہو گئے اور دہلی کے قریب بیو تخبے کت بچاس ہزار سوار ہوگئے - ابو مکر کو اُسکے قریب آنیکی خربو الی بندگان فیروزشا ہی محدشاہ ناصرالدین کے دسمن جان تھے وہ ابو کرکے ہواخواہ ہے ه در ربیع الاوّل سلفته ه رو داپرل فیمتلهٔ سلطان مخدشاه سنه کوشک جهان نامیرا قامت کی ابو کمر فیروز آباد میں معدا بنی سیاہ اور متعلقین کے تقام حرادی الاول کوشہر کے کوحیو بازار میں ان دونون باد شاہوں سے بشکروں میں منگا مر کارزار گرم ہوا۔ اسی دِن بہا در اسمبواتی معدا سینے لشكرك ابو بكرس آن ملاحبن سے أسكو بڑى تقويت ہوئى- بھر دوبسرے بوز شہر میں ان دونوں ت كرون سي راواني موني سلطان مخد كوتسكست موني وه أي ملكوس كي طرف بعاكا - دو نبرار سوار سمیت جمنا یاراً ترکر دوآبر میں گیا۔ بیاں سے اپنے سبٹے شاہرادہ ہایوں خاس کوسیاہ جمع کرنے کے

ُ لئے ساما مذہبیجا۔ ملک زین الدین ابورجا اور اُت کمال الدین بھی اور دا ہے گل جند بھی واسکے بمراہ

علده وم

کیاا درخودگنگا کے کنارہ پر جلبیسر میں مقیم ہوا امراء ہند جینے کہ ملک سرورتی نہ و شہر و ملک استرق ونا صرالملک والی لمثان اورخواص الملک والی مہاراور رائے سروراور رؤساء اور رانا بچاس ہزار سوار اور مہت سے بیادے لیکرسلطان محمد سے آن سلے ۔ ملک سرور کوخواجہ جبال کاخطاب ملااور واہ

وزیر موااور باقی اورام او کوخطاب عنایت موستے۔

" ماه شعبان سلنت میں مطان محدّ ہے مجمر دہلی پر حرافی کی۔ ابو کبرے کنڈالی میں صف آرائی اور لڑائی ہوئی منطان محد کوشکست ہوئی۔ اُسکے نشکر کا سبت مال اساب ابو بکر کو باہتہ لگا اُسے نے

يَّن كُوس بُك سلطان مُؤْرِكا تعاقب كيا. يه جالىيسىرى آيا دە دېلى بين گيا۔ "

بندگان فیروز شاہی مخلف انظاع اور متہروں میں رہتے تھے جیسے کہ ملمان - لاہور ساما نہ -جعار وقلعہ اسی میں ایک ہی تایخ 4 اررمضان کا شکہ کو سلطان می کے حکمے سب کے سب بگینا ہ امیروں کے ہاتھ سے قبل ہوئے جب ہندؤں سے ویکھا کہ مسلمانوں میں کا ہم میرکٹا چھنی ہور ہی ہی تو اُنہوں سے جزید دستے اور با جگزاری سے ہاتھ کھینچا اورا بنا دور ٹرایا اور میلمانوں کے متہروں کو

دم کایا۔

محرم سلامته رحبوری منظلہ کوشا ہزادہ ہایوں فال سے ملوک اورام اوکومیج کیا جنکو حکم تھا کہ اُسکے انحت کام کریں جیسے سامانہ کا امیر فالب فال تھا اورا ورامیروہ بابی بت میں ضمیدزن ہوا، اورفاح دہلی کو تاخت و آراج کیا جب ابو بکر کو اُسکی خبر ہوئی تو اُس سے ملک شاہیں عاد الماک کو جارہ ہزار سوار اور مہت سے بیداوں کے ساتھ بابی بت بہجا اور بابی بت نے قریب موضع بسامہ میں دونوں فلکر توں را ان ہوئی ابو بکر کوفتے ہوئی۔ سامانہ کو بہایوں فال اُلٹا بھاگا۔ نشکر کا سب سامان دیتمنوں کے ہا ہتہ آیاسلطان محکم کے جب باربارشکست ہوئی تو وہ بڑا مردہ دل ہوگیا اور سمجہ گیا کہ میرانشکر دیثمن سے مقابلہ

ا بالمسلس مدوبه بب بربر مسك بوی وره بر مروه دن وربا در جدیا ندیر سرر سر سامه به نهیں کرسکنا گردارات لطنت سے ملوک ادر سبا ہی اور رہایا اسکے طرفدار شخف اِس بب سے ابو بکر بھی اسنے دسمن کا تعاقب شہر کو دیوگر کر بیخو ف وخطر نہیں کرسکتا تھا۔

ماه جادی الاول سانسته ابو نمرسیاه کوحمیع کرسے جلمیسری طرف جلاگیا۔ دہی ہے جب وہیں لوس برخمید زن ہوا توسلطان بخد کو اُسٹی خبر ہوئی تو ہ،ہ سکیابیا دا در بھیر نبگا ہ کوجلدیہ مرے چوڑجا دہزار سوارسے ساتھ دہلی کوروانہ ہوا بہت ہرسے برایوں دروازہ پر میرہ اُسکا مزاحم موا گرحما آوروں سے س

سنطان محكرنا صرالدين شاه درواره میں آگ لگا دی ا درشهر کے محا نظو ں کو بھگا ویا سلطان مخدا س دروارہ سے شہر میں داخل ہوکر ہا بیں سے محل میں اُترا۔ شہر کے سارے مبنیع و شریب و بازاری اس سے آنکر ملے جب ابو بکر کو اشكى خبر بونى تووه سكرسميت وېلى مين أسى دروازه سے داخل بواا ور ملك بها والدين بو دروازه كا العافظ تعاقبل مواجب سلطان محدكوا على خبر إمدائ تووه كل كي جور دروازه سن كلكر عالبيسر كومليا بنا جوام اروملوک اُسکے سامتہ کاک مذیکے وہ اسیر ہوئے کچہ قبل موسئے کچہ قبید غاند میں تھیے جسکتے خليل خان ناتب باد بك اورملك لحيل فيروز شاه كا نواسة مثل موا-ا در مصنان میں مبشر حا حبب سلطانی قدیمی مبدگان فیروز شاہی کے ساتھ ملکر ابو کمرے برضا بوااورسلطان محتب سائة سازش شرع كى اسكى دو كميمنعلوم بوكى كدكما يحتى حب ابو بكركوبيونسا و سلوم ہوا تو وہ اُسکو کی طرح دبانہیں سکتا تھا وہ دہاں سے معیفاعی لیے معتدوں کے با ہر تکا کر ساور ا الرك كولله كوهلا كيا- ١١ رمصنان كوساف كولك مبشرادر إقى اميرون ساخطان محذكوا بو بكرك بعا کے کی اطلا عدی تمسری دن ۱۹ رمضان کوسلطان محر طبیرے ملکر دہلی میں داخل موا: اور کوشک فيروزاً با دمين سررياج ركحا يمبشرحاحب وزريقرن واا دراسلام خان كاخطاب أسكوملا. والسلطنت کے باشندے اور سیانی سلطان سے آن ملے - vww.pdfb · چندروزبعرجب سطنت كوكحية تقومت مونى توباد شاه سن التيون كوجوغلامان فيروزشا مي ك تصرف ميں تھے چھين كرا بنے فيل خالو نكے والدكئے - إسك مين غلام آزر د ، خاطر ہوكررات كومعه ابل دعيال مطان ابو كبراب على من عنام صرك غلامو كي تقليد كرت سف كذاك رَاية من وه ليس صاحب افتتار موسكة متق حبكوعاست اروالت حبكوعائ بادثناه بنات مشهور سي كرسلطان مم اعلاما فیروزشا سے دین دن سے زیادہ مشہر میں رہے اُسکی جان ومال سبیل ہے بہت سے تو شہر ہدر <sup>ا</sup> ہوگئے اور جو مذکئے وہ گرفار مورقت کئے گئے جان تھا نے کے لئے بعض مے دیکماکہ ہم علام نہیں بلكة الله بن أن سے بادشاه سے نفط كو كھرى كاكهوا باجس سے بادشاه كى مرضى كے موافق إلى الفاظ كاتلفظ اواكياوه قصاسي كيكيا ا درجيك مُنهس نبكالداور بورب كالهجيس يدلفظ كلاوه اجل كمندس ميا إس تلفظ ن سيكردن تبكيفاه بروسيد للوموث مح مندس والا-امراا ورملوك محصبين سيسلطان كى سلطنت كو تقويت مونى شا مزاره مهايوت خال إسلا

اورا ورا مرااً بو بكرا ور قذيمي بندگان فيروز شاه كے مغلوب كريے نے سے دوانہ ہوئے - وہ محرم سن مندوائری بیوسیخ-بیان ابو بکراور بهاورنا هراور قدیمی نبدگان فیروزشا ہی نے سنکر کو حيج كرك أن يرحله كيا اوركيد آدميول كوفس كيا مگراسلام خان ف اوّل مي عليدي وتنمور كواليسي شکست دی کمابو بکرادر بها درنا مردونول عفوتقصیر کے خواسنگار موسے دو نوں سلطان کے پاس آئے۔ تباورنا ہر کوفلعت عنایت کرکے رضت کیا۔ ابو بگر فلعدمیر محمین مقید ہوا۔ ۲۰ ذی الحیط فیٹ کو إس قيدسے چوٹ كرزندان عدم ميں تي يوايسلطان اڻاوه ميں گيا- بياں داحہ ناہر سنگه ملازمت ميں ما صربوا فلعت أسكوم حمت بوا اورسلطان عباك كناره كناره سفركرتا بوا وبلي آيا-مم و برس الرسكة ورسرداد مرن ملك وربير معان عند بغاوت اختيار كى وراه الما مك نا ہرسنگری سزرمنن کے لئے اسلام نال کو بیجا اور سروا و ہرن سنگری سرکو بی کے لئے خو آیا اسلام سے نا ہر نگر کوالیٹ تیکست دی کہ وہ ہا تہ جڑتا اور با یوں ٹریا اسلام خاں ماہس آیا۔ اُسکو وہ وہلی میں یا د تناہ پاس لایا۔ سردا دہرن نے شہر لبدرام مرحاء کیا۔ گرسلطان کے قرب آئے سے وہ قلعہ المادہ میں محصور ہوا جب سلطان میاں مہی آیا تو کھداڑا تی کے بعد نا ہر سگداٹا وہ سے بھاگ کیا قلعہ کوسلطان بضمار کرایا اور قنوج میں وہ گیا اور گنگا یارجا کر قنوج اور دلمونے سرکشوں کو ذریست کیا اور پیر وه جلميه كوآيا- بهال قلعه تميركيا اورأسكا نام مرآبا وركها- راه رحب محلاث مين خواصرحيان كانوشته آيا جس کامنے میں میں تھاکہ اسلام خاس کا ارادہ سے کہ باغی ہوکرلا ، در وملیّان جائے اور وہان نساو سیا<sup>و</sup> سلطان اس خبر كوست فرطنسيرس والى مين أيا اسلام خال سيحة يعتت حال كاستفسار كيا أس لي ا نکار کیا گراو سے بھیتے ہندو د جا جو لئے عداوت کے لبب سے جو ٹی گراہی دی بلطان نواسلام جا لوتنل کیا- وزارت خاں حباں کو دی ۔اور ملک مقرب الملک کو لشکرے ساتھ مخر آ ہا جھیجدیا۔ سن ويد ميسلطان ماس خبر ن كرسرداد مرن اورجيت منگدرا خور- بيريطان مقدم مجانز گانون ر کھو گانوں ) اور ابھے چند مقدم عاند و لے ہرکئی کی ہے سلطان نے مُاٹ مقرب الملک کوارشاد متاك ك الداه الماركيا جب فرقين آس ماس موسة مقرب الملك ب ازراه ملج إن رايوس قول وقرار كرك مطيع اور منقا وأكارك - (ورقوع أنكو بكياً اورو فاسي أنكوقس كيا . كررات سروادمرن أسكر فريب سنخلز إماوه بعاك كيااور مقرب الملك محمداً با دمين اكيا بثوال َ شِكْمَة مين سلطان في

میوات کو ناخت و تاراج کیا اور می آبا ذسے جالیسر میں جاکر ہمار ہوگیا۔ اِس ہماری کی حالتیں اُسے خبر آئی کہ دہلی کے نواح میں دہات کو ہما درنا ہرنے لوٹا ہے۔ باوج دہنعت و نقابت کے دہ میات میں آیا اور کوٹلد میں ہماگ گیا۔ بیان بہی نکھیرا میں آیا اور کوٹلد میں ہماگ گیا۔ بیان بہی نکھیرا میں آیا کہ اپنی عارات کو جنگی منیا وائس ہے ڈالی ہتی تمام کرے کرائی علالت زیاجے میں جلاگیا یسلطان محداً با دمنیں آیا کہ اپنی عارات کوجنگی منیا وائس ہے ڈالی ہتی تمام کرے کرائی علالت زیادہ ہم کئی۔

ر ہی مل سال میں ایک ہے۔ ایک مقارت اور ہمایوں کوٹینے الکھر کی سرکو بی کے لئے مقرر کی کسنے بیع الاقتل سے میں آس نے شاہزادہ لاہور جائے کو ہی تناکہ سلطان محریے ، اربیع الاقال رابع

کا ہور میں جاوت ہیں ہوری ہی ہوروں کا ہورہ میں ہوری ہیں۔ وفات کے) میلینے میں دفات بإنی اور اپنے باب کی مغامین فبرس جا بسولیشا ہزادہ سے شہرس توقف کیا

سلطان محمد ثناه سے جیدسال سات بہین سلطت کی۔

اِس بادشاہ کے عہد میں یہ باتیں قابل غور میں۔ اقل سرکہ دہلی کے اِن دوسلمان بادشام ہوگر مندوٹر سے طرفدارا و رہوا خواہ سکتے۔ اورٹری گرمجو متی کے سامتد اِنکی طرف سے لڑا تی میں اپنی جان لڑاتے سکتے۔ راے سرورا و رہبت سے مہند و را سے و را ناسلطان محکوشا ہ ناصرالدین کا دم بھرتے تھے

روائے تھے۔ رائے مروزاد راہب کے جادو کا ساتھ ہے۔ اور کا انا تھا غرض سلمان بادشا ہو کی ملطنت کو۔ ناہر مہا در میوانیوں کو سابقہ لیکر ابو بکر کی طرف جان لڑا آنا تھا غرض سلمان بادشا ہو کی ملطنت کو۔

مندونگویت دیتے تھے۔ دوم میرکہ جب سے سلطنت مندکا تعلق غورسے منقطع ہوا اور ظاندان تعلق سے تعلق ہوا توائسی زمانہ سے مندوُں اور مندوستان ناوسلمانوں کی قدروننرلت طرمہتی علی گئی اور اس اوشاہ کے عمد میں اُسکاا ورزیا دہ ترعوے ہوا اِسکے بڑے بڑے سروار مہندو

على لنى اوراس المعارض المعارس المعارورويوره مرارس المواجد المعارس المواجد المعارسة المعارسة

وكرسلطنت سلطان سكندرشاه بن ناصرالدين محمد شاه

جب مطان محرّ ناصرالدین سے آحرت کا سفر کیا تواسکامبخلا بٹیا ہمایوں فاس تین روز تک بب ای مثرا نُطا تعزمیت بجالایا اور مجروار ربیع الاقل شرقت کوکل امرائے اُنفاق کرے اُسکو تخت سلطنت پر مجایا۔ اور سکندر شاہ خطاب دیا بخواص جبال وزیر مہوا۔ اور کل ارباب ذخل بدستور سابق کال ﷺ ہے۔ P P

مسلطان ناحرالدين مججوشاه

ا وٹ ہ ہوتے ہی سکندرشاہ سمارٹرا اورا یک نہینہ سولہ ویز سلطینت کرکے ہ جا دی الا و ل اللہ یہ الكوحوص فاص ك بإس قركى خوابگاه بين سويا -وكرسلط نتسلطان ناحراله ين محروشاه بسرخرد محرشاه ناحراله بن جديه سكندرشاه ك وفات بافئ تواكثرا مرامشل غالب خان حاكمها اندرك كمال مياني و مبارک خان وطائجوک وخواص خان حاکم اندری وکرنال لے سترے باہر الک کر سے ارا وہ کیا کہ تنہ اردہ محمود کی احارت کے بغیرائی اپنی جا گیرو ن کو چلے جائین ۔خان جہاں کو اس کی خرمولی أنووه ان سب كودلاسا ديكرو بلي بيرالي بايندره روزام المين صلاح ومشوره بهوتار بإكركس كو بادترا نیا بئے آخرکا رخواجہ جمان کی صن سی سے ۲۰ جادی الا د ل ملاف یا کو قصر بہایوں مین ناھرالدین مجمو<sup>د</sup> تناه كابَجُهوْما مِنْ محموْتِحنْتِ ملطنت يرمبنيا يسلطان ناهرالدين محروث ه اص كالفيب موا خواجه جها<sup>ك</sup> است عهدُه وزارت مريد برسنور فالجرم مقرك للك كومقرب خان كاخطاب الما وروكيل لمطنت و ا ميرالا مرا ومقررموا اورعب الرشير سلطا في كوسوا وت خان كاخطاب ملاا **ورم**ار بك مقرر موا - ملك زيك ديبال يوركا حاكم مقرم واا در ملك ولت خان دبيره عارض ملك عماد الملك مقرم واردر مارت بهي مین ایسانقلا بے کیا تها اورسلطنت ویلی کی ستامت مین رال فرکیا تها اس با وشاه کی قدرت سے باہر ىتەكداس بگرمى بو ئى سلطنت كومسېنەل لىتا اورسلطنت كاجورعب د اب آكھ گيامتا اس كو عجا ل کرتا و لی کی معطنت مین اب کیمه دم باقی نهین رہا تھا پورپ مین مهندو ٔ و ن لئے متورش بریا کررکہی *تتی جو بنیوراوراً س کے نواح مین رمٹیدارون سے وہ غلبہ* پایا تھا کہ وہ ان انتظام کہیہ: بہتا یا دشاہ مے خوا جہ جہان کو ملک الشرق کا خطاب دیکر قنوج سے مہارتک کا انتظام میرد کیا۔ اور ماہ رجب مرف مین ۲۰ زنجیرخل ور برانشکر و میر رحضت کیا- یه ملک استرق - انا ده - کویل اور نواح قنوج کے سرکتون کومطع بنا ناہوا جو بنورمین ہیونجا۔ ہرتدریج اس کواقطاع ذوج۔ کوا اورہ برندملی و لمو-برائج بهار ترمون مل کئے -ابن بارمین اس لے بورا انتظام کیا مارے زمیدارون كومطيع كيا اور معض حصار حوخراب يُرسي عقيه " نكواز مبر بو نغير كمياً والسه جاج ممكروبا ذبناه شاه كامنونيا وه مينكش ادر يارتي جومسلطان فيروزنناه باس هرنال بيها كرية بته اس باس سيخ لكه دينه اندا

292.0

جونبور كى ملطنت شرقى كى تتى بى كابيان أنكے لكها جائيگائې اسى سال من زنگ في ننا ل بورا ور التي ا تطاع كينظم ونتي كي ك اورشبخا كلم كي فها وكي مثان كيلي سياكميا وه شغبان كي مهينه مين ك يهوي بيان الككانة مكاذ يقده الك من راح كل ديد به على رائع داوركما ل بيانى اوراتات كرياه كويمراه ليكا درستاج وبياس كوعوركرك لابهوي باده كوس راآن بونجاني ككر سع بني ما الور اوراج وص محيها بين تاخت و ناراج شرفع كردكهي شي حب أس كوسارنگ خان كي خرموني كه وه مندونيت ف گذرگيا تورات مي كولا بهويين آيا اورلا بورس سامو تفلا كے مقام مرجل ن ا درشیخ مین بنگامهٔ خبگ بریا برواجس مین شیخ کوخان سے شکست بهو کی اور لا بهور مین و آکراین اختر . تختر لے کو و محود برروانه موا۔ ووسے روز سارنگ خان نے لاہور قبضه کرلیا اور ماک کند مہوا بهائى كوعاد ل فان كاخطاب كرلامورتفويين كيا اورخود ديبال مين جلاآيا. ماه شعبان ملاف كرواد فأه نے فیلخانہ اورخاندان تاہی تقرب لملک مقرب خان کوحوالد کیا ۔اورخودسواؤت خان بار کیے جوسانیہ سكرسيانه وكوالياركيطرف روانهوا مناه كواليارك فرب بيونجا ملك علا والدبن ومروا إفراكام اور ملوفان ماور سازائك فان لي سازش كى كرساد ت فان كومار والي مكراس مازش كى خرو سحادت خان کو ہوگئی نوائس لیے مبارک خال درعلا والدین کو تو بگر کر و بین میوندز مین کرا کر ملوخان بهاك كروباي من تقرب خان كيم مايل كيا تين مين بور لطان ناهرالدين مين سفرس و بلي كي قريب ٣ يانومقرب فان باوشاه كي تقبال كوگيا - مكيلوفان مقب بدا فيال فان كي بناه دينے سے

أتكومعاهم برواكه با دستاه كے ول مين اس كى طرف غيارہے اس لئے وہ ملظ كف كول آليا وہلى مين وللآيا وراواني كارامان تباركي فالكا يسلطان ينسادت خان كوهمراه ليكر تنمركا محاهره كيانين

فييني تك حرف موادت فان كي خاطر سے يەن كار خبك مريا ديا مقرفيان كے بموا خوابور في يا ديناه کویٹی ٹینے ای کر محرم اللہ میں اسکوسوار تخان سے حداکر کے دہلی میں خرب خان باس مے آھے مگر

اہتی اور کرورے اور منا ب ملطنن رب معادت فان یاس دع- با دشاہ کے آ ہے سے مقرب كريدى تقويت بونى وه دوسي ورسعاوت خان ني ارشي الشيكت يائى اورمرجب ير يغزر منوا ا ورائش كالشايرًا ول مشكته موا مرسعاوت فالنامي فلد كونمين في كاحوص فاص م ائن کے تعم درے شرے تے اس منے دیکما کرھماروبلی بنایت استواری اس کانتجرکر نا

مسلطان ناصرا لدمن محيرتناه

وشوار ب برسان کاموسم سربراگیا ہے اس لئے وہ محاصرہ جبور کرفرور آبا دین جلاگیا اورا سے ہوا خواہ امرارسے مضورہ کرکے یہ مرقراریا یا کہ فیروزشا می اولادمین سے کسیکر فیرز آباد میں باوشاہ بنا نا م من مقرب فها ن نفرت فان بن فتح فان بن مسلطان فيروز شاه ميوات بين تهااس كوللأكراه ريع الاول ع في من فيروز آبا ومين تخت سلطنت يرسما ديا- اوريفرت شاه ارسكا خطاب ركها حب نصرت شاہ ۔ بنے د مکہا کہ ما وشاہ معاوت فان کے اہتر کی کٹ تیلی ہے تو اہٹون نے مکروحیلہ کر کے نقط كوسعا دت خان سے جداكيا اورا يك جعيت كوسا كقدليكرسا دت خان كے سرم جا طر ھے دہ باكل عافل تها-اس مين اس وقت متعا بله كي طاقت شين تني - اس كئ وه ديلي مين مقرب خال ياس جلاكيا جب لے أس كوچندروز بعد د غاسے مار ڈالا۔اب نفرت شاہ كے نيروزآيا دمين بيراميرسُواخوا ہ ہے اورا انون نے ارسر لو اس سے معیت کی محرر مطفر وزیر ستھا ب ناہر ملک ففنل اصر ملحی من ما زا د ان فروز شاہی محرمنطفر کو تا نار خان کا خطا نے میر وکس اور وزیر مقر، کیا۔ اب دہلی اور فیروز آنا میں دو باوشاہ تھے۔ تما شاتها کہ ایک جو لتے بین دویا وَن اورایک استنیں میں وو ا منہ سے شطری ك طع ايك بساطير دوبا ديناه ترمقرب فان لن بها در نابر كوحبية تمام كے ساتھ وہلى كهذكے تله مین حاکم مقرر کیا اور ملوخان کو اقبال خان کا خطاب دیکیرسری کا قلعه میرد کیا۔اب دہلی اور فر وزآبا دمین یا یخ کوس کا فاصله نها اُن کے درمیان روز لرطائیان سونٹین بازارا ورگلیا <sup>بی با</sup> ملما نون کے حون سے لال مہزنین - کو بئ غالبِ منعلوب نہ ہونا - لڑا بئ ترا زو کی تول رہنج معرت کے باس نواصلاع وء آپ واقطاع سنبہل ویا بی بت جہجر رہتا کی تیضین نئے۔ اورسلطان محرد پاس سواود ہلی اور سیرسی کے قلبون کے اور گلک نہنا۔ ان با دستا ہون کے امرا وق لموك مين هرا كب ايني ولايت مين خود سرحاكم وفرما نروا منا- متن رس كك في و نو ما د شابهو ن مين يهنت لا انبان مين كسى د بلى والے فيروزا با د والون برا دركميى فيروز آباد والے د بلى والون ير غالبآتے۔ان دونون شهرون کا پیمال نها ہے جون عليوازن كرشش مه ما ده وسنش مه مزاست خصف ن وسائع في الأاني

## ملوا فيال خان كاافيال حكيا

ما ہ خوال بند میں نفرت ناہ کی خدرت میں اقبال خان آیا اور شنے قطب لدین نجیار کا کی اللہ محبد درمیان رکھا گیا۔ او کا ببرعهد وہمان ہوئے وہ نفرت خاہ کو لئکونیل کے ساتھ دھیا جہاں بناہ میں لے گیا۔ وُرا تبرا کی در اورا قبال خاس محب ہوگیا۔ اورا معلی اور سلطان نفرت ناہ درنا ہر کے ساتھ تحصی ہتا ہیں کا مقابلہ نہ کوسکا کچہ است فول و تسم سے بہرگیا اور سلطان نفر و آباد میں گیا۔ اقبال لئے اس کا تعاقب کیا اور سبخ تیمون اور جہیں نیا۔ نفرت ناہ مداہل وعیال فیروز آباد سے بہاگ کر جہا سے بار بہو کر بابی بت مین اور جہیں نیا۔ نفرت ناہ مداہل وعیال فیروز آباد سے بہاگ کر جہا سے بار بہو کر بابی بت مین ایسے وزیر آباد خان ہا ورا قبال خان کا قبضہ ہوگیا۔ اِن دو نون بین و ولینے کہا اور اورا قبال خان کا قبضہ ہوگیا۔ اِن دو نون بین و ولینے کہا کہ اورا قبال خان میرون سے ڈرکر صلح کرائی۔ نفرت خان جمان جمان عمر کا خیا کہ ہو جہاں جمد کا خان ہو اورا قبال خان میری تیں آیا۔ اقبال خان کے دورا المال ہو جو کہا اورا خوالا اب ایسے دورا کہا اور فوت مقرب الملک برجڑہ گیا۔ اورا ٹری ببرجی سے آسے مار ڈالا اب اسرے کام سلطن کے خود کرنے لگا یا درسلطان جمد کو نام کا باوٹیا ہ نیا بحرکہا ہا ہ و لفائی ہو تا کہا ہو نیا ہو نیا ہو نیا میرکہا ہا ہ و لفائی ہو تا کہا ہو نیا کیا ہو نیا ہو نیا کی نیا ہو نیا ہو نیا ہو نیا کو نیا کو نیا کو نیا کو نیا

400

ا قبال خان یا بی بیت بین تا مارهان سے الوسے گیا۔ تا نارهان فلد ما بی بیت بین حیز فیل جہور کر د وسرے را ہ سے دہلی بین اکرائی حرکم آ در ہوا۔ قبال خان نے بابی بیت کوٹریسے روز فتح کرلیا اور تا مارخان کے ہائتی اور ایسبائس کو ہاتھ لگے۔ مگر تا تارخان نے ہر حیند کوشنس کی قلد دہلی کو نہ فتح کر سکا اور ما بی بیت کی فتح سے بر دست و یا ہو کر گجرات مین اپنے با پ طفرخان یا س جلا گیا تا آخا کا ایک قریب کارشتہ دار نصار لملک قبال سے ل گیب اس کو عب ول حیسان کا خطاب ور

۱۵ یک فریب فارت دارگیرز کمان قبال سے ل سب اس کو جب و ک حبیان کا حفای ور اقطاع دوآب عنایت ہوئے غوض اقبال خان کا ایساا قبال حیکا کہ و ہہی سلطنت کا بالکل مالک ہوگیا اورانتظا م سلطنت میں مصروف ہوا۔

## امینمور کامنوره مندوتان رجمله کرانے کے بابین

تیمورنود لکتا ہے کہ جب مین لے تنا کہ جوسلمان کا فرکوفل کرتا ہے وہ عازی ہوتا ہی اور جو اسلمان کا فرکوفل کرتا ہے وہ عازی ہوتا ہی اور جو اسلمان کے بختہ سے ماراجا تا ہی وہ جنت میں جا تا ہے توجیحے کفارسے الاکر غازی بننے کا خیال لال بین پیرا ہوا اور مین نے کفارسے لڑنے کا ارادہ مصم کیا۔ نگر اہبی میں فرفزب ہما کہ جین کو فیچ کرو<sup>ن</sup> یا ہمندوستان کونیچز کرون - اس مطلب کے لئے مین سے قرآن رشر اپنے میں فال دیجی تو بیت کیا جب کا در مشرکون سے لڑا ورائن کے ساند ہفتی کر میرے ہوئے کرنے افسرون سے مجھے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں مشرک وکا فررہتے ہیں میں لیے محکم البی یہ ارادہ کیا

کران سے بین جاکراڈون ہیں گئے بین نے امیران کمن سال اور زبر کا ن حباک کو حکم ویا کہ وہ میرے روبرو حاضر مہون جب وہ رب جبع ہوئے تومین نے اُن سے کہا کہ خدا ورسول کے خلم کے موافق مجہے ذرخن سے کہ کا فرون اور نترکون سے غراا ورجہا دکرون-اب تم سے بین بدیوجہا ہو

کہ اول ہمندونت ان برخلہ کرون یاجین بر انتون نے کیجہ نیقلب اور دانشمندانہ حکایتین بیان کرکے کما کہ ہندوت ان کی فتح کے جا ہسوانع وعوائق ہیں جوجمد آ ورا ون کوا ٹٹا دیکا وہ ہمندوستان کو فتح کرلیگا جن کی نفضیل بہ ہے۔ا ول مانغ اُس کے وہ پاریخ بڑے ڈے دریا ہیں جوکٹر کے پیمارا مراہد

ں دیا۔ ہے تکتے ہیں۔اور ملک رندہ بین بہتے ہیں اور پجریو پ بین جا کر گرتے ہیں ان کے گرداب طون گرد اوراُن کی افواج اسواج ڈبخیر یا عبور کرتے والون کی نہو تی بین۔ بعیر کشبنیوں اور میلون کے

اً سنے عبور کرنا دستوارہے۔ دوم اس کے گفتے گھنے خبگل اور درخیان ایسے کنجان اور شاخ ورشاخ ہین جو ملک کے امذر شکل سے گذر ہولنے دیتے ہیں سوم ان خبگلون میں شخیر مقامات میں سیاہ وزمنیاں امر -زاؤ -راج - صاراح رہنے ہیں وہ ان مبون میں شیرون و درندون کا حکم رکتے ہیں ۔ انجے بنجے سے مج نكان شكل ہم عجارم التي بين خبكوارا أي عبن بيان كے فرمانروابركستوان اورجارائنون سے آبہت کرتے ہیں اورا سے ساہ میں سے آگے انکور کھتے ہیں اورا بزرا اہرو سے کے مین اور أبكوا بياسكها بية بين كدكهو فيدي كومعد سوارك وه سوندٌ من بكر كراثها لينة بين الويوبين حيكرو يكرنس برتیک دیتے ہین دہنیا حطے رونی کواڑا انا ہے اس طنع وہ اپنی سونڈون سے آ دمیون کواڑا گے بين اورجيب كيشراب ينجرب كأرف كرام كرنام ايسه وه است دانون سے آدميون كو یارجے کرتے ہیں۔ کموڑے اکی ضورت دیجتے ہی بما گئے ہیں دم برنیبن کڑے رہتے لیفن مرا بے یہ کہا کہ ملطان محروث نوی نے تیس ہزار سوارون سے ہندوستان کو فتح کرلیا :ادرائس کے ضلاعین اپنے ملازموں کو فرما زوا نیا دیا۔ اور کئی ہزار جز دارسو لئے جا ندی جو اہر کے اس ملک سے لیے۔ اور سواء اسکے ہندوستان کواپنا با قاعدہ باحگذار بنا لیا۔ کیا ہمارا امیرسلطان امیر محدی کم ہے ہر گذشین بر عنایت الی اُس کے ہم کا ب آباری لاکھ سوار مین گردہ ہندوستان کا ومنصم كريكا توجدا أكو فتح ديكا وروه غازى مجابه في سبيل الدكملائيكا ورسم اسفارى لے ہمراہ ہونے اورب بیاہ رہنی ہوگی اور دولت سی خزانہ معمور ہوگا۔ ہندوت ان کی دولت سے نہارا امیرحیان کا فتح کر نبوالا ہوگا۔اور دیناکے باوٹا ہونیبن سے زیادہ نامور۔ أسوقت مزانا دخ لے یہ کہاکسندوستان ایک وسیع لکے اسکو وسلطان فتے کرتا ہے وہ چاردانگ زمین بربزرگ ومنظم ہوجا تا ہے۔ اگر ہمارا امیز ہندوستان کو فتح کرلیگا توہم ساتون اقلیم کے فرماز داہو جائین گے بہرائی لئے یہ کما کہین سے فارسی کی تاریخون میں لڑا ہے کہ ایران کے زمانہ میں مہند ورتان کے یا دشاہ کو راہے کتے بتے ادراسکو مڑاصا حب شان وخکوہ جا تے روم کے با دیشاہ کو قبط اورایران کے ملطان کو کرنے تا مار کے با دیشاہ کو خا فان اور صبی کے با دشاه كر فنفور كمتة تنه كين ايران اور تورا ف كح سلطان كوسته نناه كمته بن اورشه نشأه كا حكم الادسة بندوسة بن كراجاؤن اورا مراد برراج اليداب بم بعناب الى

ایران اور نوران کے شنتا ہ ہیں اگر ہم ہندوستان کے فرماز وانبون نونایت افسوسل ورشم کامقام ہے اس شاہرا دہ کی گفتگو سے میں بہایت خوش ہوا۔ شاہرادہ محدر مطان سے کہاکہ کل ہندوستان سولے اور جواہر سے ہرامی اسے یا دراس میں سرہ کانین سولے ۔ جاندی -سیرے لعل ۔زمرد۔لوہے۔فولا و-تانبے - پارہ وَغِرہ کی ہیں۔اور وہ کن درخت ایسے بيداً ہوتے ہين كه خبكالياس خوب مناجاسكا سے - اور لے شكرا ورخوت وار درخت ہو ليے بین اورایساملک ہے کہ بھٹے سربنروشا داب رہتاہے ۔ا درسارا ملک فرحت بخش و دلکش ہے۔ مگروہان کے باست دشرک سُبت برست آفناب برست بین اس لئے خداورسول ے حکم سے ہمیرائس کا فنے کرنا واجب وفرص ہے۔ میرے وزیرون نے کہاکہ کل ہندوستان کی آمدنی جیدارب ہے۔ ہرارب بین مو روٹرا در ہر کردٹر بین سولا کھ اور ہرلا کھ مین ۰۰۰۰ اشقال جا ندی ۔ تعضِ امراء نے بیکہا كه اگر ندا كے نفنل و كرم سے ہم سندوستان يرمنطفرو منصور بهون كے توود كا كى سي سكونت و بودو ماش متنقل نبین رکہیں گے ۔اس ۔لئے کہ <mark>وہان کارہنا اپنی اولا د</mark> کو خاک مین ملا دیئا ہی د ونین شیتون مین ندان مین شجاعت رہے گی۔ منه حلاوت مضعف و نا نواتی مین ہند وُون کے بہائی بندہوجائین کے۔اس بات کوئے کوئے نات رسیا ہے کا فرون سے کان کرے ہوئے ادر کمین منطراب بریوا ہوا۔ بین گئے انکوسمہا یا کہ مہندوستان برجملہ کرلے سے میرامفصد سے سے لەيمېرجب مثرع <sub>ا</sub>سلام كا فرون مشركون \_ا دربے دمينون پرحمله كرون إدرو إن كے آوريو لو اللهم سے مترف كرون إور ملك كورشرك وكفركي تجامت سے ياك صاف كرون - اور سندرون کوڈ اون سبون کو نوڑون اور غازی اور مجاہر فی سبل الدسبون ۔ گومین سے یہ کہا مگروہ اُس اندیتے سے جوا و پر بیان ہوا ہمندوسننان کے نیچ کرلئے پرول سے راحنی نہ ہوئے مگر مین نے اُن کی کچیہ بروا نہ کی -اِسوفت اسلام کے دِ اِنشمند وعا لم میرے پاس آ لئے اورا نہوں نے کفار دمتٰرکنن کُٹٹیا لٹ سیکے مسُلہ کے باب بین گفتگوکر کے یہ اپنی رکنے ظاہر كمرلاالدالالله محمل مسول المديحل المون الهيلطان المم كاايمان موناجات الكواية ندة کے تھا اوراینی انٹرلدیت کی ستفامت کے لئے صنا اور سے یہ کوشش اور سی کرنی چا ہے کہ وہ بیتے

دین کے دشمنون کومحکوم! ورسطیع کرمین اور میربنی ہترخص مومن برواجب ہر کا پنے اولی الامر کی طا ارے حب ان عالمونکا یہ کلام امراا ورکہا ہ کے کا نون میں بہونجا توسیعے سننے دستان برجہا دکرنیجے كئة آما ده بمو كئة اور بين أو برزيين موكر مورة فانخه طريبي -جبین اس مهم برکولت بهوا تومین منے اپنی مرت حضرت نیخ زین الدین کو نکها کها ب میراارا ره مهدو یرجها و کرنیکا ہے ابش کے میرے خط کے حاشبہ پرلکہا کہ ابوا افغاری ننمور کوچیکی خدا مرد کرے مطلوم بهوکه اسکام سے مجکودین دنیا کی سوادت حال ہوگی اوروہ آمدو رفت مین سلامت رسر کیا ا درا<del>س ک</del>ے ایک ٹری نلوار بہجی حبحومین سے اینا عصابنایا اِسی وصیبن کا بلتان کی *سرحدسے خا* ہزا دُہ میر جوج کی وصنی آئی ۔ اس شا ہزا دہ کو ف زرنقلان ۔ کابل غزنین نے فید ہ رکی حکومت مینے پیر کی ہتی جب بہتے اسعوصنی کویٹیا تواس میں لکہا تھا کہ جسے بین حضور کے حکم سے اس ملک میں آبا ہو ل شنشاہ کے عکم عالی اور شورہ متعالی کے موافق مینے بہان کے آومیون کے ساتھ سلوک ومدارات کی ہج آور حین مجیے ان ملکون سے طبینا ان حال ہوا تومین <mark>نے ہندوت</mark> ن کے بیفن صلاع کی فتح کا اہادہ کیا۔ جب اس ملک کے طالات مینے دریا فت کئے تو مجے بیعلوم ہواکہ شدوستنان کے بادشا ہون کا دار بلطنت بلی ہو۔ اور بلطان فیروزتاہ کے مرسکے بعدائے امراء مین ہو و دہا تی جنیت ایک نام ملوا ورد وسر کیا سازگ ہی بالکل سلطنت کر کا مؤلکا اختیاراینے اہتون ہمنے ہیں اورخو دخمار ہوگئے بین اورسطان فیرور شاہ کے بیٹونمبین سی سلطان محمد کو مرابے جم با دخاہ ښار کہا ہر اور خفیفت مین خودہی باد شاہ بن رہے ہیں بڑا بہائی ملو توسلطان جردے باس ملی بین ہرا ورنلک کی حفاظت کیلیے سارُنگ ما تان مین رمینا مهرجب محبول ن حالان براطلاع مرو لی نوشینناه بزرگ کےطریقے کیمونق مینے المي كے الته سازگ باس مصمون كاخط بسجاكة شهنشا ولئے جكى فتوحات عظم ورسطنت كي و کی خیرین تمام عالم مین شهور مین ان جنلاع مین که مهندوستان کی جدود برواقع مین جیے جا کم سفر ئیا ہو اور پیکم دیا ہے کہ اگر سنہ دستان کے فرما نروا تیرے یاس خراج لیکر تعا خرموں تُوانکی جا فودو وريات مبين كيمة مداخلت نه كرنا لبكن اگروه اطاعت و فرما نبردار مي مين غفلت كرين تومهندوت کی و لاہریوں کے فتح کرمنیین اپنی فوت وصولت کو<sup>د</sup> رکھا نا بسرل گر تخلواینی جا فن<sup>ج</sup> ولت ومملکت مختر شرعتی ېروز سالانه خراج دينا قبول کوا وراگرېنين شطورېرو نود کيمايگا کهين اپنې قوې نشکيکېر، که و د اينځيا مړو

و السّام ، حب ملتان مین سارنگ کے روم ومیرابلجی ہیّونجا تواس کی بہت شخطیم ڈنگریم اس۔ کی گرخط کا جواب بیردیا"۔ اگرآپ کے بازؤ و ن مین زور موتوسم سے ملک کو حبیبن کیجئے میرے پاک بهی شارست سراور حبگی اہتی بڑے خو فناک وہو لناک ہین ادر مین لڑا لئے کیلئے آبا دہ ہوں شکل ہر بغیر نلوارطلا نے وس ملک کو کو نی بغل مین کیلے جب پہوا بہ نا ملائم آیا تومین لے جوا نے اطراف سی ت کرنے جیج ہو نے کا حکم دیا۔ ورنشگر کران اور لوانیان اورا مراد کیٹرشل ایر بیفل قندہ ری وغرق کے ساتنہ روانہ ہوا اور کو ہ سلیما ن کے اوغانیٰ را فغانوں کو سے تاکفت وُنارا بھے کیا اور دریاء سردہ سے عبور کرکے اوجہ پڑھ اکیا۔اور حنور کے اقبال سے اُسکو فتح کیا۔اور بہان کچہ آومیونکو جبٹورک مات ن بریخا! ورار کامحام و کیا۔ سازگ نے نہن دانالی سے بیان کے فلعہ کومضیط و شخار کیا۔ محاهره کئی روز سے مہور ہے۔ اور ہرروز دو وفعہ لڑائی کی نوت بیونجنتی ہے۔ اس محاه میں کل مرافح رکے واران کام کے خاصکر تمور خاجہ قبو غالے اس مین رقبی کوشش کی ہوا بمین حضور کی مرایا ب کا منتظر مون جب مين لخ يخط في المراغ مسابق مندوستان كي فته كا اورز ما وه مصمم مروكيا-میزیمبور کی روانگی مهندوستان کی شخیرکے ارا دہ کی الميتمود فتا ہو کمین سے اس سال کے موسم مہارمین سب طراف دجواب سو شکر دن کو جمعے کیا اورماہ مبارک دحب سنجہ میں حرکے عدد محبا با مجدفتے قربیکے اعدا دیکے برانز ہوتے میں امیرزادہ عجر بسراميزرا ده ميران شاه كوتم قدنين اينا نائب غرركيا اورسياه ادرام اد اوسكي اعانت كيليه مقر کے اور مین اپنی دارہ لطانت سرفند سے نیک ساعت میں ہندوت ن کی طرف زوانہ ہوا یٹ کارکہ ملیا ہوا حب نر ندمین میونیا توآ ہے جون رمین نے کشتہ نیکائل بنوایا ا درسے نشار کے اس عبور کیا اور مفتح خلمین قیام کیا۔ بیان کوچ کا نقا و بجا کرغ سزک وسنکان کی را ہ سے اندرا ب بن بہونجا بیا ہے سب وضيع وشريف كرد على اورا نفاف وعدل الما والمون في المراح كى داوملا مجا بى اورا نفاف دعدل کے خوالی نہوئے مین لنے ایمنین جندامیر ذمکو ملاکراً نکے حال کی تحقیقات کی دہ سربرر وئے زمین ہوکہ وض كرم الكي كدكفاركوروسياه بوش بم يرفرا جوروتم كرتين كبيم سلانون سے ياكا فرماج و خراج طلب كرتے مين اور برسال بھے ہے مال لينے مين مها لذكر ہے بين اگرا دا مين نا خرومحذرت كرتے ہن تومرد ذکر قتل آج التے بین اور عور تون کون کو اسرار تے ہیں -

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

زنان راكِس از كُنتن كدخدائ : برندورُننداتش اندر بسترم

جب يه بابت سيكر كان نين ببويخي توعق عصبيت غيرت عضبيت حركت مين آئي لين بن ائن سے به

ا بفاظ کے کہ خدائے تعالیٰ کی اعانت ہوتم ملما نون کوان ظالمون کے اہتہ ہے میں تھیٹا وَن گا اور مار

تمنا وآرز دكيموا فتى إن ظالم كثور ومسياه بومنون كوخاك مين ملا وُنگا يه شكرده سب مجعي إمتراً شّااتها دعائين دينے لگے

لمورا وركباه يوشون برجباد

امیتموریے مکہا ہے کہیں سے فوراً دسلائین د قوشو نات دیا ہروس ہا ہیونین یتن ہی

الشكرمين منتخب كئے اورائسے ليكر برروز كوج كرتا ہوا جلدى علدى موضع بربان مين بيوي الها فاله يزاد رتم وبربان اغلی کوجومیر سے بڑے سردارون میں تھے سیا ہ بوٹون کے ماک کی طرف جوجانب

چپ مین متار دانه کیا اوردس نیرارسوار اور ایک ع<mark>ت ا</mark>مراران کے ہمراہ کی اور مین حوٰ د سوار ہو گ<sup>و</sup>

الوركى طرف چلا-اندرآب كے رہنے والوان مين فريرے براآدى تنا حب مين لے مملک كور

کی وست وحالت کو اُس سے پوجیاتو اس نے کہا کہ کور کی ساکت کاطول سرحد تمیرے کارل

كے كوہتا ن ك بنے اورائس ملك بين ان كے بہت قليدا ورويهات بين كنے برے بغرو ن بين ايك

شوكل اورد ورراجوركل بهر-اس دور سير مترمين أيجا حاكم رميتا بحاس ملك مين الكوربسيب حزباني اوراورت م کے میونے بہت بیدا ہوتے این جاول ادر نند کی زاعت ہوتی ہے ، ستراب انگوری مبت

بنتی ہے۔ اور امیروی رب شراب یمتے ہیں برور کا گوئت کہا ہے ہیں۔ مولیتی و بہٹرین کٹرت سے کتے

ہیں ۔اکٹر باشنہ سے بہان کے بت برت بین اور ٹرے نوی کی بین ۔انکار کگ مرتج و مفید مہوتا ہی

ا وراُن کی زماِن ترکی فارسی ہندی تئریری سے غیرہے۔انکے مہتیا رتبر ملوار فلاخن ہیں اُت کے حاکم بوعدا يا عداسنو كمته بين حب مين خا و ك مين ميونجا توايك قلد خراب مُرابعوا و كيها مين نصيباميون كوظم دما

کہ مرا اور ترنام اشار کیکوٹرون اورٹون اورزا کر مساب کواس فلیمین جپوٹرین اس عکم کینٹیل کے نب

اكثرا مرا ورك كرى بياده سيج سائة كوه كنور برجر سے با وجود مكة آنتاب برج جوزا

یس تها اور ہواگرم تنی گرمها رون بربرف کی وہ شدت تنی که آومیون اورجا نورون کے پاؤل ملٹنے يك سين و صفحاتے تيے اس كے ذكومين لنے قيام كياجب ون وہانا ياران بوتي أورزكت ہوکر یخ نبخاتی توائیرمرانشکرطنیا دن کوجب یخ نگلتی توامیر مددن اورکمبلون کو کہیا کر کہورو گ با مرہتے ہیرون موصلے اسی طریقیہ سے روا نہ ہوئے گئی ملبڈ میاڑون کو اسی طرح میں کنے طے کیا جا امراجوحید لکورے بمراہ لائے تنے وہ اکنون نے واس سجد کے جب میں ایسے مند بہا دیکہ نے کول سے اونچا اور کونی میاڑنہ تھا تومین نے دیکہا کہ کھارون کا مقام میارون کے درون کے آندیج اور مہارون کے اور سے نیچے آلے کی راہ زہتی ہر حید مینے راہ کی تلاش کوائی مگر حب کوئی راہ یا کی تومین لنے اپنے بہا درسیاہیون کو حکم و بدیا کہ جطرح وہ جا ہیں میاڈسے سیجے اُترین بعض مراء وسيابي نواك كردث سے برف برليٹ جانے اور أكريب لرمياڑے نيچے بيونخية اور بعض بريان ا وزمیون کی طن بین لین اوران کے ایک طرف کے سرون کو درختون باحیا نون میں حواو پرملیزی یہے باندہا اور دور ہری طرف کے سرون کو اپنی کم ون می<del>ن کسا اور بو</del>ن رستیون کے ذریعہ سے نیچے اور ا ورميك لئوانك جولى بالمانيايا اوراك جوازون كونون يتطق لكاف اورائين ويره ويره موكز لمبی نیا بین با بذہبی میں اس بٹارے میں منبیا شکی هنا بون کے بسرد نکو حید آ دمی مضبوط می<sup>ک</sup> کرتیج آ ہمتہ چہوڑنے جائے حب کا کہ طناب بوری ہونی اور ایک دوآ دمی مجسے مہلے نیچے جالے اور کدا ا وربها ولي سورف كوكا خ كرمير عشيران ا دركش رين كيلن عك نياركر ي برا ويركي تمات آ د مین کی نیجے آئی اور مہلی طرح سے ٹیارے کو نیچے آبار تی اور میرے کہڑے رہنے اورا ترمنے کی عبکہ ت كرتي وفن اس طريقے سے بانجوین د فدمین مهار کے نیجے ازا جید خاصے كركهور تے مير ما تھ تے الی گردنون ادراعضامین صنبوط رسبان باندسی گئین اور سال کی بلندی برنے وہ بہی لولا أنے اور مبلائے گئے اُن مین سے مرف دو زندہ نیچے ہو کنے اور ما بی سب کے سب مہار مرصر مو یا نے سے باش باش ہو گئے جو کر ہیں ہے جہا د کے فصد سے کرا منہا دھین عنفا دسے با زہی ہتی ا ورکفر کی بنیا داکهٹیر بی منظور ننی اس مہاڑی ماک میں ایک فرسنگ اینے عضا کو 3 نہذمین کیکرمو ہے نظر وا مرا کے بیدل علا۔ امرائے بیری ٹری نت کرکے بچے کموٹے برسوار کرایا اور دہ نوویا وہ یا میرنے ہم کات چلے بیان عاکم کرلیر کا ایک قلعہ تناحیں کی ایک عبا نبین در ماہت

ا در دریا کے پارہاڑ سبت لمند تها ان کا فرون کواس نشکرکے آنے کی خرا کی دن پیلے ہوگئی تھی أنكح داون مين اياخوف سمايا تهاكداس قلدكوجيوركردرياك ياراس لمندسيار يرايا سارا مال استا لیکروہ چلے گئے تھے اس بیاڑین منبت د مٹوارگذاردر سے سے مجھے لوگون نے کہا نناکہ بہ فلکھڑ كى بناه كا و فظيم ب اسلة مين أكى فتح كا تفعد مصم كيا نتا - مكرجب وين بهان فلعد كے قرب بهرنجا توكسى كافركاية مين بي نايا ورجب قلعدك المرآيا تواسكوآ دميون سيضالي يابانس مه، آوجي گريارجيولركرمبال كئے تے بهٹرين اوركنا وركباب غيفت من الحد لكامين في حكم ديا کہ شہر حس کے اندر قلعد بنا ہوا تھا اُسکے گہرون وعمار نون ہیں آگ لگاد بین ا در قلعہ کوسمار کرکے اُس کے برا برکردین سرمادی سے بینے دریا سے عور کرکے سارے دامن کوہ کو گمبرل جس کی جو تی برده كا فرستكام فامون من عصم من عند استعاد رتخر به كارسياه كوعكم دياكه وه بهار مركره جامین ان جا لاک مجابدان دلا وربے مکبیرونه میل کا نعرہ مارا اورسے اول منیدان حنگ کامشہر تینی ارسلان کبیک خان کے تو ما ن کولیکر بائین طف سے مہاڑ پر چڑھ گیا اورا بنی منیاہ سے وشمنون سے لڑنا أورا مكوسكا الفروع كيا-اور على سلطان نواجي كے دوسرى طرف سے وستنون رحد كيا اورأن كومها كي في مفام لے ليا اور من وشمنون كوقتل كيا-اورشاه الكي فيهي اسني جانب ين الجنی دا وری اوربها دری کی اوربت کا فرون کو مارکربها درگوان سے بالکل خالی کوالیا عشر مردانه الرائيان الوا وتكلى خواجه يسونجك مها دريت على سالمره موسى رك ال حيين ملك في جين واميرسين قورجي اورامراء لي برا دري اورجوا غروى وشمنون كي مار لي مين وكها في اوراهرت اسلام مین جان الوانی اور بهت کفار کو نفخ آبرارسے مارا میرے سکرمین کے وہ آومی بہار مرسے لا كرم عن وسمن المعين المعين المعين المرا والماس تسكيلين عنول مين جان بحاكرك كئے بعض كا ذايني كما شيون مين رات ون الولئے سے اور ميرى سياه كے د مانيے اينے عاجز ونگ ہوئے کہ بخ وزاری سے امان کے خواستا کا بہوئے میں نے ان یاس آق سلطان و په بیغام د کزمینجاکه آگرده بنیرکسی مشرط کے اپنے تنین حواله کردینگے۔ اور زمان ود ل **کو کلم**نہ توصيدا ورلوزايمان سے آئيسندكرين ملے تومين ائن كى جدن ومال كوچيوردون كا اور اگرينين مِنْكِي نَوْسِن المنبن نے ایک آ دخی کورندہ وسلامت نبین جبوالہ ان یاس آق سلطائن

اکی اور ترجان مے جوان کی زبان اور ترکی دونون جانتا تھا یہ بینیام اُن کومٹ مایا توجوستے روز آق مسلطان کے ہمراہ وہ مسیمے رمایس آئے اور سلمان ہوئے اور زمان سے ایمان کا اقرار ی تواقن کی اس ظاہری سلانی کود مکیکر میں سے حکم دیدیا کہ کوئی ان کی جان و مال و مل سے تعرض نہ کرے ابن مین سے معین کومین کے خلعت ویا اور والیس مسجد یا مین ہے بہان رات کوسعہ ٹ کرکے قیام کیا کاسپ رشا ہ ملک کی سیاہ پر دسمنیون سے شخون مارا گرامنظیرہ ایساہوٹیار تہاکہ وشمنون کاس پر تحیہ نہ جلی ملکہ ا کیے ان مین سے حود ہی فل مہوئے اور ڈیٹر ہسوا بیرموئے جن کومیری سیا ہ نے عفد مین آن کرمار ڈالا۔ حب دن ہوا تو مین لے اپنی سیاہ کو حکم دیا کہا رون طرف سے انبرایک و فرجند کرین اور · آن کی گهاٹیون مین کهس کرسب کونش کرین اوراٹ کی عور تون اور بچون کو امیرکرین اور اگن کے ال واسباب کو لوٹ لین اور نلف کر وین ۔اس حکم کمیوفتی میری سیا ہ لیے جارو ن طرف سے انبرحلہ مروانہ کیا۔ باقی کا فرون کو ہارڈوالا۔ا<mark>وراُن کی عو</mark>ر نؤن اور بچون کوامیرکی او<sup>ر</sup> سبت ی عنبنت عال کی بین نے حکم دیا کہ ان بے دینون کے سرون کے میار سب اڑیر بنا دواورابینے ایک سنگ راش ہے کہا کہ کئی گھا نی کے بہرید وہ اس عبارت کو کمندہ روب كرماه مبارك رمفنا ن منتمين فلان منلان رستے سے مبن بهان آیا تاكد كو كئ ا تفا قیہ بیمان آنکے تووہ جانے کوکس طرح سے مین بیمان آیا تھا۔ مبزرارستم وربران اعلن حبكومين سے سيا ہ پوسٹون كے ملك مين لوسے كے كئے دوسے جانب ہیجا ننا میرے پاس خرکھیے نبین آئی ہتی پرون اعلن کو بین نے ٹیلے ایک و فعہ کمپین اور تا خت و ّناراج کے لئے ہیجا تہا کہ وہ گلا فی ما قات کرہے اورا پنی تہیل ہے آبروئی کا معاد صدر کے آبرو کال کرے۔ اس کی طرف سے میرے ول مین شہر بدا ہوا اوررات کومن لنےخواب مین دیکیا کہ میری نلوارخمیرہ ہوگئی اس خواب کی بقیبرایک علاق

اس کی شکت کی نتی مین سے نورا محرآزا د کومس کومین سے اپنے بجون کی طرح یا لاتھا ۔اس م کے لئے مفررکیا کواس کے مال کو عاکر دریا انت کرے اور افسراس کے مامخت میں گئے و الت شاه و بنج على دايد كوحقرا و لغور وسنيج محدو على مها ورمقرد كيّ ا ورحا رموترك

rom

جن میں سوتا تاری اور تبین سوتا جیک تھے ہمراہ لئے اورایک شخص کٹور کارہتے والا رہری کے لئے ُ ما تھ کیا محرآ زا دیے ان حوا کمروون کو ساتھ لیکرا نیا سفرنٹر فوع کیا اور مڑے اویخے ہماڑو اوجو یخ ورف سے ڈ کے ہو اے تے بڑی وشوار گذار تنگ را ہون سے طے کیا نبرت عُلَّه وہ ایخ سے اسٹی میٹیون کو لگا کر ہسلے اوراس طح کشیب مین اُ ترے اور اس کوہتا ن سے کل وه کنا میدان مین آئے محرآزا وجب بہاراون کے مصائب سے آزا وہوا تو وہ سیاہ پوسٹون کے قلعہ کی طب روانہ ہوا وہ ن نیکسی آ دمی کو دیکہا نہ کوئی آ واز شنی سبا دہلاً کے خوف سے سب گرحیوڈ کر مباگ کر مہارون اور گھاٹیون میں جا جھیے نتے ! ور کمین مین بیٹے تئے نبر ہی ناملن کا حال یہ ہوا کہ حب وہ اپنے مامخت افسران مبیل والعد دا دوغرہ کے ہمراہ اورسیاہ کے بیاہ کے ساتھ قلعین بہوئیا تو قلعہ کوخالی یا یا ہے اختیاجی برکی کوشنظ قدمون کے نشان برطار اُن کے نگ دروون کی کمین کا ہ کے سامنے خود اکیا۔ المون نے لجیرے اہ نشیب میں نبطور میرہ کے بٹھار کسی تھی اس لے سیاہ پوشون کوا طلاع دی اہنون سے اپنی کمیں گاہون سے کلکرسلمانون بریخت حملہ کیا۔ بریان اغلن سے اپنی بردلی وسُن رائی نے بنیر خبگ کے اینے ہنیار ڈال دیے اور ذرابسی ہتھ نہ ہلانے اور بہاگ لیا حب ریا ہ نے یہ د کہا کہ مارا سروار بها گاجا تا ہے تو وہ لے ول ہوگئی اُس نے سکست یانی ۔ اورسیاہ یوش دارہو کرائس کے سجے ارسے ۔ اوربت سلمانون کوامنون لے شہید کہا اورا نسان سیاہ مین سے دولت شاہ ونشیخ حبین سوجی و آ دینہ ہا در لئے مردا نہ خبگ کرکے اور بہت سے کا فرون کوفٹل کرکے تثریب منزما دے بیا۔ بردان اغلن لئے بہت سے المورك ورمنيارسين جهورك جود منمنون لے لے لے -جب محرازا د چارہوسیا ہ کے مانفرسیا ہ یوشون کے قلعہ کے یاس جو خانی مڑا التاآیا وہ دسمنون کے قدمون کے نشائن برساڑہ ن مین آیا نواہی ورمے برکہ جہا ن ر بإن اغلن شبكت باكرمها كالتهامحدآزا ويراكنون الع حلدكيا - اور محاربه عظهم مواحب مين حازاً " النے ذا و مردانگی وی اور مدت وسمنون کو قتل کیا اور انگوشکت ویکرتمام سبیدو ہے۔ و النوات جوالنون نے بری ن انلن سے جینے تھے کے لئے اور بوار اس کے اور تمین

اليرمورة عديميدوسانء

سى عنيمنت ومال وامسباب أس كونا بنه لكا يستصور ومنطفراين لشار كا ه كى طرف جانا نها كربر إن غلن اوراس كى بها كى بهو لى مسياه سے ملايہ ٱنكاكمو يا بهوا امسباب أن كے سكا رکھا۔ ہراکی ساہی لنے اپناجیبہ ومسلاح دگھوڑا پیجان کرلے لیا اس دن سیاہ ایک درہ پرا دکوتل ، برمیونخی حبان محرآزا د لے بران اعلن سے کماکہ بہان آج فیام کرنا جاہئے گر ائس سے اپنی مرولی اور نا مزدی کے سب سے تو فف کو منطور نہ کیا جھیفت مین زمانہ جُگیزخان سے آجنگ ا روس خیگیزخانی بین سے کسی نے ایسی نامردی و بو داین نہین ظ بركيا جياك برع ن اغلن كے -حب بین نے محد آزا د کو کٹورے روانہ کیا تہا اور ملک کی فتح سے فارغ ہو جکا تها نویس لے جلال اسلام وعلی سیتانی کوہیجا کہ وہ اس درہ سے با ہرجاہے کی را ہ ملا كريث اور قيام كے لئے مقامات كومها ف كرے حب عكروه كے اور مدت حكم امنون كے برف ویج کو بٹا کر است میرے لئے بنایا ادر وہ والیس آئے مین سوار ہو کر حلا اور سارے امرا اورسیاہ بیا دہ یا جلے میں اس راہ سے منطفہ و کا مگار خا وک بین بیونخا جا تلعین سینے گھوڑے جیوٹرے تے بین انہارہ روز نک اس مہمنین معروف رہا اور کا فرون سے لڑتار کا۔اورامرا اورلٹ کرحوا بٹک بیبا وہ یا لڑتے تے اُن کواپنے کہورہے یمان ملکئے۔ بیان قلومین حبکو بین لے تعمیر کرایا نہا ایک حماعت کو محافظت کے لئے چو ا درمین اپنے نشار کے ساتھ روانہ ہوا۔ برہان اغلن و محد آزا د اور نشار جو اُن کے ساتھ ہت وہ متب رشکرے سے مل گئے میں نے حکم وید باکہ برا بن اغلن جو کا فرد ن سے بغیر اولے ہا گاہے میری محبس میں نہ آئے۔اور مین سے اس کی سرزنٹ کیواسطے کہا کہ فرآن ترکیف ناطق ہے کداگر سلمان میں کارزارمین مصابرت کرمن تو وہ دو مو کفار برغالب آسے بین اس کے سانتہ وس ہزار سیاہ نئی وہ نئوٹ کفار کے آگے سے فرار ہوا اور سلما لوز ن كوصلك مين والا محرآزا دياس فيارسوآ دمي تنح كأس الأكران بدينون كوسول كباا ورجو كيرسيا وه مياه اسلام كاجبين كريسكئه تتواشكو وايس ليا بهكو مينه سرفراز كيا اورم إن غنن كونظرا نداز-ار جسج اوت في ابني حلاوت ومردائلي دكها الى تنى ائير مين وارش با دشانا نه كي

704

برتموركا حمام ندوتان بر

مرزاشا بهرخ كاخرب الهني يا ورمنرماسي كيركاب

امتیموریخ میزاد ه نابرخ کواجازت دی که وه خراسان کوردانه موا دراسکویه بضایج ویندکین سه بفتح اربری کار دولت زبیش زنائیدحق دان نه از سعی خوکتیس

مکن خو بآسالیش و ناز و نوش مرا داز*حن ا* دان ولیکن مکوئن

دہ خود کا لیکوروا نہ ہوا۔ راہ کابل کوہ ہند دکنب برآیا پہنج مثیرہے جو پنج ہمیرشہررہے عبور

لیا علکاربال میں آیا کہ کابل ہے یا بخے فرسخ ہیں۔ نیان ایک مرغز ارمین نزول کیا! درایکہ منریا یخ فرسنج کے طول میں تغمیر کی اور اُسکا نام جوئے ماہی گبرد کھا۔ بیان سے عل کر کا بل مین

آیا مزغزار دوربین مین اترا بیان اطراف سے ایکمی آئے اورامیر شیخ بوزا لدین ایران سوخزام ا دربهبت سے تحفے لا یا بعض مراکوا مینمور لے ہندوسپنان کوروانہ کیا ادربرہان سے

خو د حلکر قلعہ ایر باب مین آیا اور اسکو بہت احمی طرح تغریر کرایا اور بہان کے امیر ہوسی کو منر وى اوربرنيان كى حماعت قطاع الطريق كو قطع كيا -

آب ندیے صف صاحقان کاعبورکرنا

خباً غانی کے ملک کے انتظام سے امیزیمور کو فراعت ہو لی ۔ اور را ہ کی حفاظت کا انتظام خوب ہوگیا تو مزا پیرٹر کی ا را و کے لئے امیرسیان کواکی نشکر کے ساتھ روانہ کیا اور حود وال

سے مروانہ ہو کرموض با نوئین آیا اور بہان سے ماہ محرم کانی کودریا نے تند کے کنارہ یہ بيونيا اورأسي محل برخيع ذبرب ذلك جهان سلطان علال الدبن خوارزم مثاه ليختكيز خاك سے بمال کر خیے لگائے تے خلکیز فان اس کے سجے بمان آیا تمالیکن اس لے دریا سے

عبور منین کیا اور والین حلاکیا-امیر نتمور نے تکم دیا که دریا کے مزدہ مرکل مزیعے نیزو المارسون سے دوروز کے اندرکشتی اور سے کابل با ندہ دیا۔ سیان کندریشا ہ والی کشمیر کا

[المحي] يا ادرأس سنه والى كتثمير كي عبو دت او راخلاص كا الهاركياً محوجم بهوا كرمكندريثاه مواميخ لشكر تحييبا إلع میں ہارے نشکرے ملے ۔ روز سے شینہ و محرم ان شکو دریا کے مندہ سے امی تثمیر سے انجاری

كيا اوركنار خول دوست بي آب جرد مين ك كي خيم ويرس والم الحرب مول مراطويل و ع ربین ایک بیا بان ہے۔اس کی حوالی مین آب اور آبادی کا بتہ منین ۔ کتب تاریخ مین س جول كوجول جلالى اس سب كت بين كرملطان حلال الدين خوارزم مناه خليز فان سے بها ک کراسی بیا ما ن مین تغیه زن مهوا تهایها ن میر تنموریا س مقدم اور رائے کوہ خود کے قر ا در اینون مے مرہم منتیک کو اواکیا اور شیرا رکط مال گذاری اور خدرت گذاری کو قبول كيا - اس سعي جند ميين يهل رسم طفي بومرلاس بشكرمتنان كبطرف كيا بها - ا دركوه خو دمين است بمذر وزتر تف کیامنا تراہنون کے اس کے لئے علوفہ وا ذوقہ کاسا ما ن مہم سونجا یا تها اور لِسندیدہ فدمات کی تبین اس سب<del>ے</del> امیر تنمور بے اُن می<sup>ع</sup>ا طعنت شاہ نے کین ہور وہ خوش ہو کرا ورآسودہ فاطر ہو کرایت اپنے گہرد ن کو گئے۔ شهاب الدبن مبارك شاه تتبمي كي منابعت وربيدازان المع فحا شہابالدین مبارکتیمی حاکم ایک جزیرہ کا تها جو دریا سے جد رحبلم ، کے کنارہ پروا قع بت حدم وصفم مبت ركتانها الببا واموال مبت كيمه بإس نها ـ اس زمانهين كه حدو دملت ن لیطرف پیرمجر حبا نگیرکو ج کر ماتها توستها به الدین لخے اس کی اطاعت و بندگی افتیا رکی تهی۔ ا در خامبرا ده کی خدمت مین حا عزم بوانها ا در شا بهرا ده لئے اُسپر نواز من کی تنی ا در کئی د فٹ خدمت وملازمت کے کا مرہی اس لے کئے تھے۔ مگرجب وہ اپنے گرمیو کیا تو اُس کو اپنجونرہ كے محكم برو نے برا درم نزنیا رآب برغرور سراكہ مخالفت وركرتنی اختيار كی حب حفت عاصفہ ا نے جو ل سے گذر کر دریا نے جبلے مینز ول کیا تو اُس کی منا لفت سے اگاہی ہو لئے-روز سخی نبه امحرم کوامیرتیخ اورالدین کو عکم دیا که اینے نو مان کوسانند لیکرخریرہ کی جرف متوجہ ہوا ورجس ند بیروزخ سنم نیرو تیرہے اس مرکت تا غرور بندار کو ملاک کرنے جب انحکم وہ روایہ ہوا حب والى خرره مين بهونجا توسماب الدين ك الك فلد لبذنباليانها واس بك كرد ايكري خذق كهود لى بتى اورام مين ووتعين موانها -ان محل حمين كي والي من مرائجره آب سبا ياه ، وشابهي لي بل نوقف إس يا ني من الرائش سكا ركو بشركا يا محارب عظيم بهوا را نكوا دراطرا

سے بتنیاب الدین لیے وس ہزار سیاہ کے نیا تھ آنکریشکر شاہی پر شبخوں مارا اور امک جنگ غطيم ولي-امير شخ بورالدين ك الميرياك حمل كئه اوروريا كے كنارہ يرشهاب الدين . کی سنباہ مین ایسا صفراب بیدا کیا حبیا کہ ماہی ہے آب کو مہو نا سے انمین سے بہت سیامین كاآب حيات آتش قرسے با د فنامين أو كيا-اور كرانايى كى آب تين كے وہ سل بلاكوالا کیا کہ مخالفون کی کشتی کا گذر ناممکن نہ نہا بعجن تو اس دریا ئے خونخوارمین گرسے اور جن كرواب حرب سے بچرغ قاب دريا مين بناه كير بوئے ۔امير تبروركے خاص امير جنكواس لے بجینے سے پالاننا جیسے کرمنصور- بورج جورہ ادرائس کے بہائی موقف خبگ مین نام نمک بداكرك كے لئے زخ شمير و ترسے جرجور موئے تو تيورخود مرت جلد جزرہ كے حوالى مين بهو نمایشها ب الدین لئے حب اس شنبخون مین شکست یا کی توفوراً د وسوکت تیان تبارکتین ا در من خود معیم متبعاقی و بلازمین کے ملجھ درماء جہلیمن واند ہوکرا وجہ کیطرف روانہ ہوا۔ امیرتمیور سے شیخ نورالدین کو فرمان مبیا کر معاینے اخروسیاہ کے دریا کے کنارہ کنارے ستٰما کے لدین کے تما قب میں جائے اُس <mark>نے یہ نعا قب ساوران</mark> کیا اور سیاہ نے ولیرانہ وشمنون برتير برساكر مهبت وتثمنون كي حان لي اورفية وظهر كيمساته مازگرننت كي اميرتنمور في ايرم احم خروابنا کی اوراس سنجون مین جوسیای که زخمی موسے تنے اور حبون لے بڑی ممادری د کمائی تني ٱنكوننته دنیات فاخرا درا دنیا مات دا فرعنایت كئے ا درامير شيخ دنرا لدين كويايه لوسي تخت کا اغزاز مرحمت مهوا بهرا مینهمور لے امیرشنج ملک کو حکمر دیا کہسیا ہ لیے جا کرونتمنو ن کوجزیرہ کی بیا با و ورخة نون مين تلاش كرسا ورا نكوانينه قيضةُ اختيّا رئين لائه . وه اس حكم كعموافق مشكر لأم کے را ہمد مبنیا دیرآب وگل میں گیا ۔اور بہت سے دشمنون کوڈ ہونڈہ وموند کم کرتشل کیا اور آنکے عورت یجون کوامیر کیا اور مهت سی فنیت اور بینیا رمرده اورکشتیا ن غله سے بهری بهونی سا رتبه سكرواب آيا-اميرتيمورن قلعه وستهركوهلاكرا ورمياركراك زمين كابيوندكيااس مهم سوفت ياكر دريا مصحبلم كے كنارہ يا بخ جهدروزمين الوار في المحم كواسى مقام برآيا جان جر دجلم چنا د و دخیاب نسمینتے میں بیان ایک فلورنناجیں کے سامنے یہ دولون دریا ملنے بتوام مجم انبون بین تفاطح امواج سے فدرت الهی نظر تصبیرت مین نطر آئی تنی اس کینے والی امہیر سے مقام گئیے یا

بیان سے بوکرنا بغیریل کے دسٹوار حام ہوتا نتا اشکر کویل یا ندھنے کا حکم دیا اس ملک کے بر نے اس سے کہاکہ ہیاں کی کا بند ہنا وسٹوارہے ترم شیرین خان حب بیان آیا تہا تو وہ کشنیر مین این شکرکوا نارکرلے گیا تنا۔ آب بی اس ترکیب شکرکو ا تارکر لیجائے امیر لے یہ سکرر ے کہاکہ اگریں نبندہ سے کا تواسی طرح عبور کرونگا جس طرح تم کہتے ہو۔ ایرنمور کے حکم شتبان جبح گی *کنیئر از دُرانکوز بخیر*دن اور رسون سے اسمین با ندم اُور ما نی مین بلیان اور شهتهٔ رَاآ اس طرح جیدن مین ۲۸ کوسارے نشکریے مل کریل بالکل نیار کر دیا اورامیر تنمیزرج نشکرکے اس كل يردوروزمين أتركيا-

## نلما کی بریاوی

حب امیر شمیر رمدات کرا در بهبرنگاہ کے دریا سے عبور کرچکا تو وہ آگے ٹریا حب شہر نکمیا مین میونی تو بهان قیام کیانلمها کا فاصله ملتان <mark>ہے ،اس</mark>ل (۴۵ کردہ) ہے جسدان دہ بہان آیا ملک درلے ادرتمام سا دات دعلما دستیوخ امیرکی خدمت بن حا غرموے ہرا یک برائلی قدر ومنرلت كيوفى نوازش باد شانا مذكى كئى-بهرامبرلية الميكي برع كريم صفر كواس ميدان مين خیے ڈلے کہ فلونلما کے آگے نہا۔ امیر کے دزبردن نے روسہ جرمانہ تخورکیا تھا اورائس کے وصول کرنے کے لئے محصل تقریکے تھے گراس مطالبہ سے برا دات اورعلماسعا ف تے ۔اس ع صبین سیاہ کی کمک نازہ اور آگئی اور دہ مور و ملخ سخرماد ہ ہوگئی اس سب نشکوین کہانے بینے کی تنگی ہوئی سٹرمین غلہ کی فراخی تنی ابھی جرمانہ کاروسیٹر والون کے ومرکویا قی متااس لئے امیر لئے علم دیدیا کہ اس روسیے عوض میں شہر ول لے غار میرین مُرشروالون نے نظرمین اناج کی ملی کا کچہ جنال ندکیا اورخود اناج کی ہرنی کرنے لگے توہو کے نا تارمی و فعة شما کرکے شهر برایسے جا پڑے جیریک برکھیت برنڈی ول گرتا ہی یا غلہ برحیوشونکا اشکراور برمعهود إنه إحضاله افسهية إعشك وأبرعمل متاجب بيطوفان لنبر بالامهوا ادريفل غياره نني وركي كانون بكهبوني تواس مے بیا د لان اور نواحیوں كہيج شہرے سیاہیون كونزلوا دیا اور مكم دیا ؟ و الما اورا بن بولاً گباہروہ زرجران میں مجادیا جا کے ای وقت تیمور کومعلوم ہوا کہ جب برخ

اميرتمور كاحمار سندومت أن مر منان كوسفركرتا متما توحوالي تلمبا كيمين بلين زيين زمين دارون من أكلي اطاعت كي حتى مكروق ا بنے امرائے تو ماغی درکرفت مروکے تو ہنمور لے امیر شاہ ملک ادر شیخ محدا یکومنور کو حکم د نے دیا کہ آنے قوشون كوليجاكراس قوم كوجس لخاستا بعت سے قدم يا برركها سے اسى كوستمالى كركداورون كو عرت ہو جب لب کھی بیر سیاہ ان شکلون مین آئی جہان باغیون لئے بناہ لی تنی تواس نے اُترکرہ وہا بهندوستانبون كوفتل كيا ورائن كى عور تون اوريجون كو خبدكيا اورگائي سنين ورمال سن غيتمت مين ليكرد البين كياحب بيموركواس سباه لي غينهت كها بي تواٌسخ بإبيونين أسخ لقبيم ا حکم دیدیا۔ اِن کرٹون کے غارت و تباہ ہو نیسے نیمور کے کلیجے مین ٹھنڈک ٹری تو وہ شہر تلمیا سے جیفہ کو چال اور دریا رہاس کے کنارہ برٹ ہ پور کے حال مین غیم موا۔ بیان میرکومعلوم ہوا کہ ایک زمین دار نفرت نا می توم که و گهرکا د گلهر ، بیمان رہتاہے اور دو نهرار سیا ه خون آشام اس باس ہجا و را یک آب عظیم کے کنارہ پرحصار سے وہ سکرشی کرلئے اوراٹ نے کو تیا رہے ۔ تیمور لئے بیما ان تحجیر سنیا ہ جہورتی م تفرت يرحم لدكيك كوخوور وانعموا كلمري رجمه أوري بتمولي اغ ق راشكر كابهارى مهاب كوجيوراا ورائ بكيآب كول برنزول كيا ك كا قلب ورت راست كى سياه كوامير شيخ نوزالدين واميرا بسردا دكى فررتي وجناح ذربتكيا اورورت حیب کی سیاه امیر شاه ملک اورامیر شیخ محدالیوتیمور کی سردری سے زیزت دی اور يتي قول على سلطان تراجى خواس نى يدو و كوليكرآما ده هوا كِنار كول يرنفرت نهزار سياجيون كح ما تقرآیا ورنشار نمور کی خیک مین شغول مواراس کیوا در یا نی بهری مگدیم است سیجار برا فروخته بونى ـ نفرت زحمى بوكرابيا بها كاكه كهين أسكاينه نه لكارك كارتموري أس في اماكن وساكن مين آگ لگائی ادراسکولوٹ لیا گفه اور مرجو انحد آئے آگر آگے رکھ لیا اوراس کول و حال و دلدل سے نشکر ننمور سے عبور کیا اور خا ہ نواز میں جوا ک طرا گا نون ننما وہ فروٹ میوا۔ یہان غلہ کا انبار تناسب كارون ني جن جادات الماليا يهره كاكي انبار باتي وبصحك بنمور مع حكم و باكم علادية خامين بېزنچېنې پېراصفرکوناه يوازې نيموون که کوچې کيا اورآب بياس کے کنا وه پرخبخان کئے

١١٠ امينزورکاتمام اندوستان بر

سامن جهان اغ ق جین ہوا تھا فردکش ہوا اور مکی ہواکہ دریا سے لئے عور کرہے یہاں خا ہزادہ شاہرخ کا ایک مختصر ہرے ملک سے اُس کی خبروعا فیت کی خبرلا یاجس سوامیر نمایت فوش ہوا۔ منا بھرا وہ میں مجھے کی ملت ایسے آنا

یہ بیلے بیان ہو میکاہے کہ شہر ملتان کا محا عرہ مرزا پرمجر حبا بگیرنے کیا تہا جباس محاصرہ مر جمد فیلنے گذرگئے تواہل مصاربے قوت الیے ہوئے کہ جو دہلی تھی اُنکو کہا ہے کو نہ انیا تہا مرا

چہ مینے گذرگئے تواہل مصاربے قوت ایسے ہوئے کہ جو ہ بلی ہی اُنکو کہائے کو نہ مانا تہام کہا لے نگے تنے سازنگ خان والی حصار حرورت واصط السے عجز وانتحار کے سائھ حصارے با ہرآیا اور ملتا ن حرم دگیا۔ نتا ہزاوہ لے تیموریاس اس فتح کی خربجو اوی لبدازان ہرسا

اہی بہاری ہوئی کہ شاہرادہ کی سیاہ کے تمام کہوڑے لف ہوگئے اور نشار شہر کے اندر اگیا اس نواح کے حکام اور سرداران ہندیے جو ہوا دارا در خدشکار سے دب بہر سیاہ کا عال دیمیا تو ابنون نے بہی مخالفت اختیار کی ا<mark>در فاسدارا</mark> دے کرنے گئے شاہزادہ کے

کا طال دیکیا تو انہوں نے بھی کا نفت اطبیاری اور فاحداد دیے رہے سے سے ہرادہ سے سارے نشارہ دیے در وارہ تک آلے لگے تو وہ نهایت سارے نشار کو بیارہ کا اس نول میں گذر ہواجس کی خبر سننے سے بی اعون کے ہوٹس سنفا وہ تج بہتا کہ آلفا قائمتیور کا اس نول میں گذر ہواجس کی خبر سننے سے بی اعون کے ہوٹس

مفکرہ میں کا لفا فائیمور کا اس تو اح میں لدر مہوا جس می حبر سے سے جا تھون ہے ہو سس وحو ہیں بران ہوئے بٹ ہزادہ کو دہشت وحیرت وعین سے نجا ت ہو کی ا در تیمور کے مشکر کی ط ہوا ر درجید ہم ہ صفر کو بہاس کے کمنارہ براگس سے آن ملا ۔ با د شاہ لئے شاہرا دہ کو گلے لگا با اور

روا درومید ۱۱ سروری ما مع مورد این اور بیاس سے عبور کرکے موضع حنیان اس کی سفارت سے علیان سے ملیان ، م کروہ متا۔ و دیکن زمین کچید لٹاکٹ بینون میں منبیم کرکنید

میں میام حربا یا۔ میمان سے ملیان ، ہم کرود مها۔ د دبین بین چبہ تشارت بیون ہیں ہیم ارجیہ تیرکو براترا اورکسی کو کچبہ گزند نبیین ہیونجا جنجا ن مین جارر وز تو قف ہوا۔ مہابان مرزا بیر محمد لے: لے بڑی دہوم د د م سے صاحق ان کی دعوت کی اورکس ہے باب وطروف زر دلفترہ جو

لوٹ میں ہاتھ آئے تھے بیش کئے اہل قلم سے دوروز میں اُس کی فیرت بنا کی حفرت نتیمور سے
اپنی سنوا وعطا سے یہ ساری عنیزت اورادوزرا و طاز میں نعتیم کردی حب قدر ہرا کی اس سے
مبرہ وربوا۔ مرزا ببرمحمر کومیں ہزار گئوڑے عنایت بکئے اس لئے کہ اُس کے گئوڑے رہا ت
مین (کئے تتے یہ خوارتم ہرا کے حرب حال نتے ۔

ين المع من ماريم ري سام ما م

اميرتمور كاحمله مندومتنان ير. كن كريم توكوليت درا فاعنت خود كر جرب حل ت المثلية بالمثل شاع تيغ تورفيت درديارعده كهجزاجل نبرد قطره زبارات یهان سے تیمورمنازل سموال اورجوان کو طے کرتا ہموا حبوال میں بیمونخا لهان انحومعلوم ہواکہ دیبال بورکے زمیدارا وراہ لی مرزا بیرمحدکے باس گئے تھے ا دائس کے مطبع دمنقا وہو تے اورائس سے درخواست کی نئی کہ کوئی حاکم ہمارے یا ن وہ مقرر کردے جنا کی مرزانے سا فر کابلی کو ہزار سیاہ کے ساتھ بسیکر وہ ن حاکم تقرر کرویا تھا۔ مگرجب گھوڑون کے حرفے سے الهنون لفعزراكے مشاربین طاہراضعف دمكيها تو فيروز شا دكے غلامون كے ساتھ سازش كركے س فر کا بلی کونسدان ہزاراً دمیون کے قبل کرڈا لاہ

مرور کشتہ ویریٹ ن رائے ورت نوکشیش تبرزند بریائے جب نشکرتیمور کی خبر انکومعلوم ہوئی توجان کے حذف سے خان و مان کو جہور کر حصار مجانبہ ز نطیزی بهاگ گئے جب نشکر تنمیوری حبوال مین بیونیا نوئتمور سے حکم دیا کدا میراث او ملک اور

د ولت تمور تواحی اغرق اورلتا کرکو و بیال <mark>پور کی با ہ سے دہلی کے</mark> نر<sup>د</sup> دیک موضع سامانہ ہرلیجا بئن ين إس نظريآن ملونكا خود وس مزار سوارليكر وزدو شنيه ٢٠ ماه صفركوا تودن من ميونيا بيا

سے بیض رئیس سلنیزا دروہلی ساگ گئے مرحاعات سادات اورعلاءموجود تبین دہ بیمورکی ع طفت سنا د منت مرح عند مولانا ناصرا لدین محد وخواجه محمود متناب محرکواس تنه کا دارد

نا یا کہ وہ نظر کے عبور وگذرہے بہان کے آدمیون کو کو لی زحمت مذہبونیخ دلوین -

مجنن کا حصن نهایت حصین متنا ورکنور مهند کے مشہور فلون مین سے ایک متنا اور را ہ سی رورتنا أسح دا بين طرف اوراط اف وجواب بن جول روشت بيم آب سنة ويره موكوس مك ين سین منا شاایک کول بزرگ بنا مین برسات کا یا نی بهزنا تنا دوسیکوسال بهزنگ بیای لوگ و المراج در الما المراج المراج المراج المراج و ا

خلقت بها کُ کرمیان علی آئی اُسکا از د حام ایسا مور با ننا کرشهرمین وه منین ما سختے تئے۔ بہت ۔۔ چارہائے مہاب اورا مناس سے بہرے موے حیکڑے بٹرسے با بروسے موے منے ج اہ صفر کوامیز تمور لے نیج فریشکر کینے کے فرار کی زمایت کی اورس عقیدت سے انکی سیماد باطنی طلب کی۔ مہان سے جلک بہٹینر کی تشخیر کا ارادہ اور اجوز من سے دس کوس جلکہ نا مصر کو تلی سے موار موکرماری رات سفرکرکے اس جون کو ایک منرل من طے کیا۔ قراول میلے سے گئے تنے جنروشنون سے کئی مار مل کا کرشکت یا ای اورد و آدمی اُن کے ارسے گئے ۔ جمارت نيه المصفركوميرون حرص مبتيرك إسرصاحقران يبونجا بيان نقاره وسورن ب ا درغلغلة مكبرة تهليل ملبند مهوا منهرك بالهرجو كحيد ال مسباب متها وه سب سياه كي المنه آبا اس شہرا ورقلعہ کے والی کا نام دول جین رد ول جینہ نہنا اس کے پاس رحبو تون کی سپاہ نہی۔ ہندوستان میں رجیو تون ہی کی قوم سے رہے رہے ہا در سکومرت بموتے ہیں اس فالے مین سارا اختیاراسی کوتها آینده درونده سے وہ خراج لیتا متا ا درتجا ہے کا روا ان اس کے آب تعرض سے امین نمین تے میکواپنی حصات حصارا ورائ ریراع ورنها امیر کی مار کی کاطوی کوان یمن ڈالنے سے ننگ وعارتها اس لئے اس سے لڑنے کا ارا دہ کیا اورنشکر بیمبوری اس طسیرج رتب مبوا که امیرسیمان شاه وامیر شیخ نورالدین والسر دا دیلے دست رات کی طرنے ہو مرزاخلیل سلطان وشیخ محدا مکونموراورا مرا دست جیب کی جانب سے شہر کی تشخیر میں ہے توقف معروف موے میلے ہی صدمہ دحما میں شہر بند کولے لیا۔ اور بہت رحموت قتل ہو لئے سن کی ا ندر مهت سی مینمت ؛ نه یکی بهبیرقت مهراء تومان و قوشو نایت قلعه کے گرد آھئے محاصرہ کے قصد سے اہنون سے جبر باند ہی اور دلیرانہ ل<sup>و</sup>ا ئی نشر دع کی دول جند رہی اینے ہمادر<sup>6</sup> کے سا خذ قلعیکے در دارہ پرمتنا بلہ و مقاتلہ کے لئے آیا۔ مرزا شادج اورا مرالئے حما میں ایساغا عال کیا کہ قریب ہماکہ ملعذفتے ہو جائے کہ دو لی جیڈیرا پیارعب جہا یا کہ دہ عجزاصطراب کے ساتھ سائق شفاعت کاخوستگار سوا۔ اورایک سید کو حفرت نیمور کی خدمت مین سیکر درخواست کی که آج محکہ اما ن دیجائے کل کر بندگی ما ندہ کرخدمت مین حا حزمیونگا ینیور کو سا دات کا بڑا یا: ن تها اس نے اس سید کی درخوارت کونسطور کیا اور نشکر کئے سے منے کیا اور دجھا

سے بٹار کو مٹاکر شرسے باہر مالیا گردوس روزراہے دولی حید لیے اپنے عد کو ایفانٹین ک مراميتمورن عكم وباكداميرا يضمقابل قلعه كى ديوارتك نقب لكائبن حب الحكم امراس نقالكاني تفروع کی۔ ویمنون مے آن کے سرمیاتش وسنگ و نا وک خدنگ کا بین برسایا گریہ ولا وراش کم كل افتا في سبخے رائے وو لي چيزا ورائے بڑے برکے ارون سے برطال ديكها نوآنے ول مين بڑي وبهشت سیدا بهونی وه نهایت مضطرومضرطرب بهوکرم ن برآئے و نفرع وزاری کواپنی رستگاری كا دبيا بنايا ورنها بت اسكنت وببجار كى سے وض كياكه كمواين حال معام موكيا اب م سيح ول سے خدترگاری وطاعت گذاری اختیار کرتے بین اور مرحت شالی نے امید وار مو ہے بین کہ ہمارے گناہ وخطائین معاف کئے جائین اورجان کی امان دیجائے۔امیر تمویان ککا اعفوز کوہ الطفر (عفوظفر کی زکوۃ ہے بعنی عفوسے ظفر اورزما دہ ہوتی ہے) اس کی درخواسٹ کو فبول كيا أى دن سهركود ولى چندلخ اين بيشي كونائب كے بهرا ه بهيجا۔ اس في نذروني باد شاره ہے آسے خلعت دیا اور بیٹے سے کہ دیا کہ اپنے <mark>باپ کومٹن</mark> کردے کہ وہ فریب و دغاسے باز ہے ا ورمیری آزا دا ما اطاعت اختیار کرے میں اگیرم جت سالا نا کرونگا۔ اگراس میں نوفف کرے گا توبروه ويجه كاكدكيا سے كيا ہونا سے بيٹا باپ ياس كيا اور يا توراؤ دولى فيذ شيخ سعدا لدين احود منى محيهماه اميزتمور كے خيم مين آيا اور نذر ميش كى اور خلوت يا يا ما لک کی ایک جاعت کیٹرا درخاصکر دیبال پورا وراجو دہن کے باٹندے تفکر تیمیوری کے حوٰق سے میان بهاگ کر قلعه مین حج مهورے ستے امیرسلیان شاہ ا درامیرا بسردا د کو حکم متها که دروارق تعلمه نرقب نمر کے انکو گر فتا رکزین امنو ن نے ان آ دمبون کومکر لیا۔امیر تیمور کی خدمت میں جار کیا۔اس سے آن کے گروہو نکواینے امرا کوفتیے کرؤیا تین سواست نازی وہ لائے تنی وہ ہی ا مرابین تقییم ہوئے: ال دیبال یورلے مرزا سرحمر کی سیاه بین سے مسافر کا بلی کو مع ہرارا ومیون سلے قتل کیا تھا اُل مین سے یا بخ سوآ د میون کوفت ل کرایا اورائن کے ازن وفرر ند کولونڈ بی غلام بنا یا اوراجو دہن کے آ دمی جوبہاگ کرآئے نئے اُنکورنرائین جین ا درائن كا مال لوك ليا حب مجرمون اور كن بركارون بريرسياست ببمورى راؤد كي عند کے بہانی کمال الدین اورائس کے بنیٹے ہے دیکہی توا نکو ایبارتز ہم بنواکہ وہ مگیک

سلخ صفر کو نشارگا ۵ تیموری مین را وُ دو لی چید کوچیو اُرکر قلعه کوبها گ گئے۔ اس حرکت سے صاحبتم ا کا شغائهٔ غضارت تعلیم بوا -انس منے مکم دیا کہ راجہ قبید مبوا ورانس حصار کے گر د لشا*ر حاہے ہیا*ن لشکہ أنكر نقيبن لكائين اورديوارك أداع مين شغول بهونے اہل قلعه كويقين بهوكيا كرا كيتيمو سے او ناہماری قدرت سے باہرہے نوراؤدولی چید کا بہائی اور مٹیا دولون قلعہ آئے اور قلعہ کے دروازون کی کبخیال ملح نیموری کوئے پردکر دین روز دوٹ بنوعت کیکھ ربیج الاول کوامپر شیخ نورالدین اوراله دا د مال امانی روه رویسیم اسن دینے کے عوض مین لیاجا آہے وصول کرلنے کے لئے قلحہ کے اندر گئے۔ ویان کے ابون لنے مال مان کے د ہنے می*ں حجبتین کالیں اِن مین اوراہل قلع مین لڑ*ا ان*ی ہو* ان*ی۔ قاعدہ ہے کہ* اول النا اِحم<sup>یق</sup> کشھ مشلقل دابندآاگ کی خیگاری ہوتی ہے اور بیروہ مشتفل ہوتی ہے) حب یہ خیر حفات ہتمور وبهونجي توائس ليخ حكم ديديا كيرب ابل فلعه كوشل كرو الوتمام مسياه اطراف سي كمندين او رطبابكا لگا کرچھا رکے کنگرون پرچڑھ گئی -ال حصار حوم مندوستے اینون سے اپنے زن وفرز ندا وزمال و گرمین سندکرکے آگ لگا دی اور قوم جوسلما نی کا دعوے کرتی ہتی اُنہون لئے اپینے زن وفرزم وگومفذ كيطرح سربيركيا اورمهريه دونون مندومسلمان اتفاق كركے بيا ه تيمورے خوب الحے ا ورشیخ برنالدین میاده دستمنون مین گرگیا تهااُسکوا وزون غربدبغذا دی اور فیروزمسیتا نی کے جا کر بھایا۔ آخر کو نشکر تیمور مظفر و مصور ہوا اورائس سے دس نبرار سندیون کو مار ڈالا اور هرون مین اگ لگادی بیتهروقلعه کی بنیاد اکهیروالی ادرتهم عارنون کوخراب و دیران ک<sup>ریم</sup> ا بین کے ساتھ مموارکر دیا۔ غنام حوکی زرونقرہ واسب داستا کی متم سے الم تنہ آلئے دوب تظربون كونفيه كرديا ورزخميون كومراهم شالا فاسحمراتهم يست نوازش فرمالي ادراوزون فریدا ورفیرد زکوحنہٰون سے امیر شیخ نورا لدین کی معاونت مین مردانه کومنشش کی متی اوراتیخ جان کہبل گئے ۔تھے بہن کچیدا نفام دیا اورُانکو دالارتبہ بنا یا۔ ستى و فيج آبا د وامر د نى كيطر فسفر كوزندون سے خالى كيا اور مردون سے بہركرائس كى سواكوم دارلاتون كى

ا تعفن۔ سے گزرہ ومتغیر کیا اور عارات کو زیر فرزبر کیا اور مرکا نون کو خاکستر نبایا امرجنا خیرا بہاسے منرل بیا ہوا اور بیج مین تین منرلین کرکے جو تنفے روز تنمر سرستی میں بنو کیا بہا کے باٹندے میدین تنفے سوریا لئے تنفے اشرکا گوٹٹ کہاتے تنے وہ سب کے سب بہا

کے بات نے بیدین تھے سور بالے تھے اسکا لوت کہا ہے سے وہ سب ہے سب بہا گئے فوج اُن کے تعاقب کیا۔ اور جو مال گئے فوج اُن کے تعاقب کیا۔ اور جو مال درائن سے لڑی اوراً نکوجہان با یا فتل کیا۔ اور جو مال درسباب گہوڑے اُن کے یاس تے وہ سب چیین گئے۔ یون سالم وغائم والب آلا لئے

وہر بباب گہوڑے اُن کے پاش تنے وہ رب چبین لئے۔ یون سالم وغائم والب آل کے اس جبگڑے مین عاول فرائل قتل ہوا حضرت نیموینے سرستی مین قبام کیا۔ دو سرے روز حوالی قلعہ فتح آباد مین آیا۔ بیمان کے باشندے ہی گر حبوڑ حبور سرب بھاگ گئے۔ نئے۔ ابک دیکر اُئے۔ کے بھی در لے بیماا وراژن کے حاریا لئے اور دوخرے اور علائق کواپنے نفر ف مین

ر کا بیاں کے بھی دریے ہوا اورا اُن کے جاریا گئے اور دوخیرے اور علائی کو اپنے نفر ف مین وہ لایا اور بہت سے مگرٹ تون کو درت قہرے اگن نے ہلاک کیا۔ ۔ روز مکیٹ بندے رہیے الاول کو فتح آبا وسے روانہ ہموکر حوالی قلعہ الہڑو تی مین نیمورآ ہا پہا

کوئی ایباہور نیارکار دان آدمی نہ نہا کہ وہ حفرت بیمور کا خاک بوس ہوتا۔ اس لیے بعق باستندے بیمان کے قبل ہو گئے معین امیر ہوئے غلہ بہان نشکر کو سمیت ہا تنہ لگا بہان کے مکا نات وعارات کو جلا کر تو وہ خاکستر بنا یا۔ بیٹر ورز و دست نبہ مربع الا ول کو اہراد نی سمی سے قریہ تومین میں الے جوان کی قومین رہتی

ہن جو مابئے نام سلمان میں اور شروف وو در دی دراہ زنی میں اینا جواب سنیں کہنین آیندہ و روندہ کی راہ اُتنون لئے نبد کرر کہی ہے۔ منایانی کے خلاف کارروانون کوطے طرح کی اوریت دیتے ہیں اور تشاکر لئے بین

جب بیان نشکر تمیوری آبا توان حبّون سے خبگون اورا مکبهون میں جاکر کجبوے کی طرح اینا سرحیبا یا۔ توکل مہندوئے قرقرہ اور مولانا ناحرالدین عرکو ابکی ناخت و ناراج کے لئے کب فوٹنون حوالہ مہوا۔وہ اُن حبتون کے بیچے گئے اور دوسو کوفٹل کیا ادرا اُن کے جاریا ک چبین لئے ادر مہت سے جبون کو فیدکر کے نشکر میں لئے آئے ۔

ج**ٹون سے لڑائی** میرنت<sub>یور کی سم<sup>ن</sup> عالی اس طرف معردف متی کہ صف دون کو قلع وقع کر</sub>

را ہونکوائین ا درمیا فرون کوسلامت رکھے ہیں گئے سٹے بنہ کو و ، ہ رسیجلاول کو توہنہ سے کوج ارکے اور اغ ق کو امیر کیمان کے ساتھ سامانہ کی طرف روانہ کرکے خود حبوق کے مستصا کے دریار ہوا بیا با نون اور خبگلون مین وہ جہیے ہوئے تے آپیر حملہ کرکے دو ہراز قتل کئے ا وراُن کے زن و فرز ند کوار ہرکیا اوراُن کے مال اورج ریابون کو ناراج کیا اسطح اُآئے کے شرو فباد کو مٹیا یا جوا کک مدت مرید سے بیا کررکھا نہنا اس نواح مین ایک جاعت سا دات چهبی ٔ بهتی تنی ا درایک گا وُن مین آیا و تنی و محضرت نیمور کی خدمت مین آنی ا درمرحمت خزامنر نے سٹر ف ہوئی ادرایک دار د غدائن کے گاؤن برمفررہوا کہ وہ نشار کے ہاتنہ سے آ کوکسی طع لی گزند نه بهویخے دے ہر گیکر کی ندی برقیام کیا بیان ووامیرٹ کرسمیت انگر مے حن کوم نوا کی بل سے ہندوستان کوروانہ کیا تھا۔اورانکی منزلین مقرر کر دی تقین حب امیر تنمور کے اس سے مفر کامال پوجہا تو اہنون لے بیان کیا کرجس شہر وقلعہ لنے مخالفت کی اس کو فتح کسیا او اوٹ ایا بیردوسرے روزیل کو بلہ سے گذر کردوسری طرف اُس کے جیے ڈالے گئے۔ بیا ن ده اغ ق بزرگ اورنشار که دیبال بور کی راه مصروانه بهوایتا ش کیا ایک : ن بهان قیام رم د و منرلون کے بعد فریکتیل میں کشکر کا ورو د ہوا۔ سا ماندا درکتیل میں نصل ، اکر دہ کا بھ

جو يا بخ فرسخ شرعي اور دوسل بهوتے ٻن -

حب رب ط ف کی فوج اکھی ہوگئی ا درام ا ا در شنرا دے حمیے ہوگئے توحفرت حمیم ا رتیموں نے نشا کوس طح مرتب کیا کہ رنغار دسیاہ کا دست راست کا باز و) توم زا برجیجها کم مزارتيم اميرسيهان شاه اورامراكوا ورجرنغار دنسياه كادمت جي كاباز وسلطان محدخان مرزاطيل سلطان مرزاسلطان حيين - اميرهان اورا مراكوسيرد بهوا - اور قول (درمياليادي) يين تو ان سان سراور تومان كلان واميرالدرا ووعلى سلطان تواجى اور ماقى اور تومانات وامرا قویتونات اینے پاس رکھے میں سارے ننگر کا ہیلا ؤمبرمین طول اور دومیل عضمین یٹ ہ کثیرہ بی کیطرٹ زوانہ ہو لی ۲۲۔ رہیے الا و ل کو اسٹدی کے قلومین جوکنتیل سے

امرتموركاحملة بندوستمان بر ئى تەكردەنغانغىزل ہونى بىيان حالات تحقيقات كرينے معلوم بواكدسا ماية وكتيبل دېندىثى کے باتنے سے کا ذمشرک مبدین ،کیش ہن وہ اپنے گہرمین آگ لگاکواہل دعیال و مال بولیکرد ہل کیطرف چلے گئے ہیں ہیں گئے یہ ملک بانکل دیرانٹراہج ۲۳ رہیجا لاول کو تغلق بورکے قلومیں قام ہوا قلعہ کے بوگ نشکتیموری کے خوف کی ارہے اینا گرمارجہوڑ جہاڑا دہراً دہرماک گئے تھے بہان ہے پاتندے تنویہ تے بینی دوخدا ون کو مانتے تے ایک کویز دان اور دوسرے کواہر من کھ او انکو ظلمت سو نغیر کرنے تے خیرونیکی کو نردان سو تیرد مدی کوا ہرمن سے منوب کرتے ہتی اس حصا کے رہنے والون کوسالوں کتے تہ و ورب مبال گئے تنی نشارتنمور لے اُن کے کمرو ن ہول وراج بین آگ دگائی اورکوئی نشان نها باقی نبین رکها مهم ربیح الاول کوشهرا لی سینین قیام بوا وہ تعلق لورسے ١١ كردہ شابهان كے رب آدمى بادشاہ دملى كے حكم سے فرار ہو كئے تنے بتاع حصیار مین ایک نبارگذم نها حبیبن منزارسن وزن زرگ اورایک لا کوسا که نهزارسن مترعی گینون تها پیکل گیمون نشارین تقسیم بوا د و رسے د ورجه کوس طیکرا یک ندی کے کن رہ برمنفام مبوا-ر ورجم ۴۶ بیع الاول کو حکم مواکه امرار برنغار د جرنغار معاینے اپنی سیاه کے جبہ د مهتبار وغیرہ) بینیں اور جنگ کے لئے آبادہ ہوکرر وانہون روزشنہ ، ۲ کوظم حاری ہواکہ مرار اندارموضع جما ن ماکوٹا و تاراج کرین جهان نما دلی سے دو فرسنے رؤسل پرایک خوبصورت عارت فیروز نفلق کی منا کی ہوئی بنی وہ جناکے کن رہ کے قرب متی شکریے علم کیفیل کی کہ قربہ کا بنی کزین سے جمان نما يك ناخت و ناراج كيا جوسامنية كيا أس وقتل كيا يا ايركميا ـ ا و منطفر ومنطبور و غاعم نظرا و است روز دوستنيد ٢٩ رسع الاول كوجناك بارصاحبقران تشرلف فرما بهوا- ا درحصار لوني كيطرف متوجبهوا كمعلق راراس طرف تناية فلود وآبين بعنى جناك اورسينكن رسينيكان كع درميان وا قعہے میمون اس قلعہ کا حاکم نتاائس سے الوائی کی تباری کی ۔راجیو تون سلے اپنیوزن و فرز نگر گردن من بندكر كے آگ لگادى اور لاكے كے لئے موحود مولئے - فلركى نمار كونت قلع فتح ہوگیا اورائل قلعہ کے اور بہت سے قبیر منوے لیران قبد نون میں ہندی ملما اعلیٰ على و كئے گئے سلمان محكئے مندوقل كے كئے حضرت صاحبقان سے مكم ديديا كريدون شیخون عالمون کوک بطرح کی تکلیف مذوشی جائے اور ماقی سیکے گر بوٹ، نے جائین ہر وال

اسهرکیاجائے جب حضرت صاحبقران کولونی کے قلعہ کی فقے سے فرافت ہوئی توہ، روز جہ کڑے بنا

غرہ رہیج الکاخ کو جہاں نما کے مقابل جہنا کے کن رہ ہر گذر ہوا ب کے ملاحظہ کے لئے آیا عصر کے وقت استحد کے ایک آیا عصر کے وقت اپنے اور امراء اور شہزادون کو جہنے کرکے سلطان محروے ارائے کے لئے کا محل مغورہ منعقد ہوئی ۔

مجلس مثاورت درباب حملهٔ دملی

اس کلس شاورت خبگ مین خوب مباحظ مہوئے اور ہرائی گے اپنی اپنی رائے ظاہر کی ۔ ہندوستان کے خبگی ہتیون کی نقلین مبان کی گیئن کہ وہ سوار کو گھوڑ سے سمیت اسٹا کر سوا میں چکردیتے ہیں جوانم زون نے ان نقلون اور کہانیون کا جواب با صواب دیا اور مالا نفاق بہ ایسے قرار بائی کر حصار لونی مین نشاکہ کے لئے اول مدہت سا علہ جبح کرنا جاہئے پہر شہر کے محاحرہ و فقے کی تدمیر کرنی جائے محلی متا ورت بر خاست ہوئی۔ اور امیر حبان شاہ اورامیر مایان شاہ

کو حکم ہوا کہ حوالی دہلی سے قبلنا غلہ وہ حمیم کرسکیین ک<mark>رین ۔</mark> حضرت صاحب قران سات سوسواڑ سلح ذجبہ پوش لیکر حمیا کوعبور کرکھے جہان خاآیا ہوتھیقت میں حہان نما تنا۔ یہان دیکر کیمال کرمحل رزم وحدال اور میدان محاربہ و تسال کوسوجا کہ کہاں منا

ہو گاعلی سلطان تواجی اور صبید بور لدائی قراو لی کو گئے ہتے۔ وہ محد بوسف کو پکڑ کر کائے ہیں ' سے ساراحال سلطان محمود و ملوخان کا پو حید کمچیہ کرائسکو مارڈ الا۔اسی اثنا رہین جا سوس خبرلائم کہ ملوخان حیار نہزار سوارا وریا مخبر اربیا دے اور ۲۰ جنگی ہم نتی لدیکہ باغون سے نکلا ہے اور شہر

کے باہر حبان نماکے قریب آیا ہے صاحقران توجہا سے آتر کر نشکر میں جلاآیا اور قراولان نشکر سیر خواجہ و مبتر تبن سوسفید ترک سوارون سے مقابلہ مین معروف ہوا یسیونجگ بہا درا ور السدداد و دقتون لیگرانکی کمک کو پہنچے گئے ۔ اس شکر لئے مخالفون یہ تیرونکا مینہ ایسا برسایا کو او

ہی صدمہ سے امنون سے شکست یا ئی اور دہلی کی طرف نهایت بے ترتیبی سے منتشر ہو کر بہاگے منین مہت تو الوارا ورتیرون سے ہلاک ہو لئے عجب تفانی بیہواکداس میکڑ بین جنگی نائیز کو نہیں ایک تفقی حبکا نا انگالی تها دہ گر کر ورکیا صاحب ن فراکٹو ٹرانکٹ کون سحیا دشمنون کے تما قب بن دہلی کر

ملددوهم

14.

ا ذر كسط بيج عنان درعنان اليس من ملت بين اور مخالفون كحملون كورد كرف بين

اس محلس مین امیر جمان شاه ادر اور امرائج به کار سے صاحب فران سے وض کیا کہ حرق را سے مند دستان مین دہل موسے بین آخت کے دبیش ایک الکہ مهندی فید بہوئے بین وہ سنب ہمارے نظر بین موجو دہین کل جو و شمنون کے نشارے ہمیر جملائے تھا تو قیدیون کے جمرہ سے آنا رہ بیاشت نمایا میں ہتے اور وہ ہمکو بروعا بین اور کوسنے دینے ہتے اور اُس کے منظر ہم کے کواگر ہمارے دشمنون سے جالیون اور انکی قوت اور نفداد کو ٹر کا بین صاحب قران سے الم محب التی افسادی باب میں دروستمنون سے جالیون اور انکی قوت اور نفداد کو ٹر کا بین صاحب قران سے الم محب التی سے اس میں درات کے برخلا ف ہم کہ خوا میں جو اس میں درات کے برخلا ف ہم کہ خوا میں جو انسان کی اور میں کہ خوا میں جو انسان کی اور میں میں یہ لاکھ میں یہ لاکھ میں بین دشمن ہانا میں نین آزاد حمور دھ کے موالا فی ہم کو نوان سے ایک و میں یہ لاکھ میں یہ لاکھ میں بین دشمن ہانا میں نین کر میں کہ ساری نشار کا ہو میں جو گرائی ہوں کے دین کر میں کہ ساری نشار کا ہو میں جو گرائی کے میاری نشار کا ہو میں جو گرائی کو این کے دین کہ ساری نشار کا ہو میں جو گرائی کو میں جو گرائی کو میں جو گرائی کا دین کہ ساری نشار کا کی میں جو گرائی کو میں جو گرائی کو میں جو گرائی کو میں جو گرائی کی میں میں دی کر دین کہ ساری نشار کا کو میں جو گرائی کے میاری نشار کا کو میں جو گرائی کی کے دین کہ ساری نشار کی کو میں جو گرائی کی کے دین کہ ساری کا کو ایک کی میں جو گرائی کر دین کہ ساری کو سے کر بین کو میں جو گرائی کر بین کہ ساری کا کرائی کر بین کہ ساری کا کو میں جو گرائی کر کو کر کر بین کہ ساری کا کو کر کو کر کو کر کیا کہ کو کر کر کر کر کو کر کیا کہ کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو

اميزتمور كاحمله بندوستان ي نے پاس ہندی قیدی ہون وہ آن کو مل کرڈ سے اور جو تفس ان کی گرون اڑلے مین در بغ کرے وہ بتی قبل کیا جائے اورائسکا مال دہر بنا اس مخبر کو دیا جائے جو اس فقدر وارکی تقیم کی اطلاع دے اس حکم کے موافق لاکھ زیدیون کے سراوڑائے گئے مولا آنا احرالدین عزار ما ہے علمین سے ایک تھے اور امنون نے کبی آینے اتھ سے ببٹری ذیج نبین کی تنی اہنون نے ا لیتے بیندرہ فیدی اینے ہاتہ سے مارے ان فضول قبد بون کی نندا دمین اختا ف ہج ملفوظات و ظفرنامهٔ بنموری مین لا کمه اورطبقات اکبری مین بچاس نزارلکهی ہج نغدا داکتر باریخون میں پائیرا عنیارسح سا فظاہو نی ہواکٹر تا ریخون میں لکہ ہوکہ بندرہ برس کی عرسے بیسے قیدی قتل کرنے کا حکم تها جب یہ خون ہو چکا تو دس نفرمین سے ایک نفر کو حکم تنا کہ وہ شار گاہ بین نوفف کرے اور مہندیون کے زن وفرزندوستوركى جوعنين مين الته ليطين حفاظت كرسه ادراني سب الطياح جلين طم کی نماز کے وقت نشکر کے کوج کا نقارہ کجا اوروہ وال میرونجا حہال جناسے عبور کا مقام مقرر ہوا نتا پنجومیون اوراخرتنا رون کی جاعت جو نشار کے ہمراہ بنی اس سے اپنی کتا ہو ن کو دکم یکم کماکہ اوضاع ملکی کا اقتضاء یہ ہے کہ چلیے میں تو نف ہو لیکن حفرت صاحق ان کا یہ اعتقا دہنا لرابل التنزية والنقدليس لا بومنون بالتثنيث والهندلين-PAKI زسعد ونحس کواکی ن توجه و ریخ این کوخذا زیم پیم چوما درین دریا بخومیون کی بات کامبلاصاحب قران کوکیا اغنا دنتما اسکو نواینے باز وُون کی نوت رنهروس ىتادە يەنىين چاہتا تىكى خىگ مىن ئاخىر بىواس كے جب صبح ہوئى نماز و دطا كف وا درا د<u>ىسے فر</u>ۇنت ہو ای تو قران میں فال دیکی توسورہ مخل مین یہ آیٹ کلی سے معنی بیبین کہ کا فرد موس کے حال کی مثال بے بیان کی گئی ہے کہ ایک غلام ذر حزید عاجز ہو کہ کسی چیز برخا در نہوا درایک آنا د مرد ہو كه خدا تعالى كے فقل سے رزق فراخ سے ہرہ تما م ركتنا ہوا درائس كو سبنا ن و آشكارا تفقه كرما ہوتو یہ دولون ہرگزایک دورے کی مرابر بنین ہوسکتے۔ یہ فال بنایت منارب عال بنی اطال قران برصاحب قران لے اغنا د کرکے روز مکیٹنبہ ۵- ما ہ رہیج التا فی کوجنا کے کنارہ سے سواد ہوکر دریاسے یارٹ کی کا خیریگایا سب لٹکرلون لئے ملکرد دہرمین احلیا طائفندی اس کیٹند کے ة من جب كونبا بي كتے ہے كہودى اور درختون كى شاخون اورچيون سے حصار بنا ليا -

نشكر بتهور سے نوگون كى زبانى سنا تهاكه ئاتيون كى جدمين اين سلاب بوتى ہوكہ تبرو تتمیتران برکارگرنبین ہوتے اور فوت انمین ایس ہوتی ہے کہ بڑے بڑے درختون کوایک حملہ من حرب الميركرسيك يت بين إوراي بيلوك النارب ورائد مكانات كوكراديم ہن اور کارزار کے و نت اپنی خرطوم نغبان کردارسے گھوڑے کو بع سوار کے زمین سے الله يعتين اورموامين وال ديت بن إن مبالنون سے با فضاء طبع بترى بعض الكرون عے ول مین و عذعه تها حب صاحفران اسراف داعیان کے لئے مقامات تعین کرلنے ركاتوابنی شفقت د مرحت سے ارباب علم و كماً ل سے جوہم ركاب تے بوچماكة آپ كريكان میں رہن گے امنون نے کلمات دہشت آمیزنے تھے اگن مرومرث طاری تھی فور اجواب د یا کہ اس مکا ن میں رمین گے جس میں عورات اور خوانین رمین گے۔ اِس جاعت کے اطینان خاطرکے لئے صاحقران کے حکم دیا کہ حرون کا ایک حصار نیا یا جائے اوراً س کے گر دخندی بنانی جائے اور خندی کے اندیبینیون کی گردنین انکی ٹما نگون سے تشمو<del>ن</del> با نده كركام ك عائين ا در اوب كيف ( الموسى خار) نائ عائين ادروه بيادون یاس رہیں جبوقت ہنتی حملہ آ در مہون تووہ را ہ میں میریٹ نے جائیں۔ مگر ہنیون کے حملہ کرنے کی یمائیک نوب ہی منین میونخی کہ یہ کانے کام مین آئے۔ شماب الدین جامی سے اس عال بزرجب ربیتند با مات و گر إس انگەبے گاؤ مین ن وزان مریکے سع فیلے بود که درسیش خیدی نصیلے بود كه ا د چاريا نبت جون گاؤوخ جرا ما يد از سيل كردن جذر صاجفران كاسلطان مجروب لثنا اورسنح يانآ ر درسیت بنه در بیع اتنانی کوسب انحکم صاحب قران مطرح ترتب سیاه بهوای که برنمارین النا بزاده يرج رصا تكوام برما د كار رلاس ايرليان تاه وامير فراب قماري وتمور خاجه آفتوزا ورا ور تويين اورحرننا رئين مزدا بملطاح يين وننا نهراد وخليل ملطان ونهيرجيان شاه وسينبيخ أزكلاك

البرنموركاحل شاشان ير اورامراء وبراول مين مرزارتنم واميرتننخ نورالدين واميرشاه ملك القيردا داوركل امراا وفلسيتين خودصاحب قرال (والقلب تنقرسلطان الروح)جب بصف بندى بوع كي توصاحب فران نے سراول کو آ معے بڑھنے کا حکم دیا کہ ہمنوں کی خبر حاکر لائے ۔ اس سیاہ نے دشمنوں کا ایک آدمی گرفتار کیا اورائس کوصاحب فرال کے روبرولائے نو آس شف کی زبانی بیرعال معلوم ہوا کہ سلطان عسود نے جنگ کے لئے اشکر کو اس طرح مزنب کیا ہے کہ قلب (مرکز) میں رایت سلطان محمو و و ملوغال ببوگا ومبيسره كا امتها م طني خال و پيرغلي كوا درمهنه كا انتهام مبرعين الدين وملک بادی کو دیاگیا ہے۔ اُس پاس دَس ہزار سوار کمل اور چالیس سزار سائے جنگی اور ۱۲۵ المقی جو سلاح و کھم سے آر استہاں اوران کے وانتول میں زمردارکٹاریں استواریکی ہوئی ہیں اور ان میں سے اکٹر کی پشت پر مود ہ لگا ہوا ہے اور اس میں نا وک انداز واکش بازیرجے انداز بیٹھے موٹے ہیں شخش ڈار رمداندار کھڑے ہوئے ہیں ۔جب یہ دونوں کشکر قریب آئے نوصاحقرا سوار موکرات میا اے کی بلندی برجر ها کیا اوراطراف وجوانب کے اوضاع کا ملاحظ کرنے لگا جب أس ف وكيفاكداب سشكرول ميس لر الى موف كروب نوموافق ابني عاوت كي يا ده مواداو اغلاص ونیازے باوشاہ بے نباز کی درگا ہیں نمبیر کہکرنماز ٹرھنے لگا او نفاک پر ماتھے کورگڑ کر ریه وزاری کرنے لکے کہ اے خدامجھے اصلا اپنی سعی و کوٹ شو کرٹرت اعوان وا نصار مبلادت یس پر بھروسانہیں ہے ترا دربه کار دا نمریناه وریں یا رہم لطف کن کا محمی كسبي كسأني يفريا ورس رأتفاكر لشكركولرًا ناشر قع كيا - تبريب اں نازومنا جات کے بعد سجدہ ہندوستان کی سیاہ نے بقدراین تاب تواں کے بہادری کی مگریشہ ضعیف تند با دسے ا ورآ ہونا تواں شیرزیان سے کیالا سکتاہے ۔ آخر کوہنرمیت یا لیٰ ۔ تا تاریوں کے تیروں کی بوجهارنے باتھیوں کہ نٹھیرنے دیا انبروتنمشیزے ہے اُن کی سونڈوں کوزخمی کیا اور فيذيا نو س كومل بسلطان محمو و أورملوغال بمعاك كرشهرك إندر كصيحا ورورواز مبدكرليرا

جب به فتح نا بان ہوئی نو دوسرے زور صح کی نماز کے وقت صاحب فران دہلی کے در واز دیر آبا اور اُس کو دیجہ بحال حوض خاص پر فروش ہوا۔ یہ حوض ایک چھوٹا دریا تھا برسان ہیں اس میں یا نی بھرجا تا تھا ہی کوساراشہر پتیا تھا۔سلطان فیروز شا ہ نفلق نے اور سے بنایا نفاد وراسکے کنارہ براسکی فیرہے۔ بہاں سب شاہزاد ہے اور امراز ارکان و ولت صاحبقران کی خدمت میں صافر ہوئے۔ اور اس فتح کی مبار کیا ددی ۔ لڑائی میں جن جوانمرو وں نے بہادری کی خدمت میں صافر ہوئے۔ اور اس فتح کی مبار کیا ددی ۔ لڑائی میں جن جوانمرو وں نے بہادری وکھائی تھی امیر خیبین وافریں ہوئی۔ یہ عال دبچھ کر صاحب قران کو بیزیال کہ خدا تعالیٰ ہے۔ کسی کرت سے مجھے نمین عطاکی ہیں۔ ہی سے اُسکور قت آئی اور پے اِفسیار آنکو بیٹر اِن اِن وافسیار کرنے گئے ۔ آبی وقت باری تعالیٰ کاشکرا داکیا کہ اُسکوا لیسے فرزند کا مگار واعوان وافسیار فرمت گذارعطا کئے ہیں اور آئی فتو حات عطاکیں اور ان سب شجاعوں کو و عادی۔

سلطان محرو وملوفال كابھاكنا أبكے بيچيے سبيا ه كاجا نا دہل فتح مونا سلطان محرور وراؤفال شكست باكرخته خاطر جہاں بناه كے قلدين كئے تورد لينے كئے سے بنایت

بشیان تھے۔ ، ۔ بیج الآجز کو آ دھی رات کو د ونول بھاگ کر بیا بان وکوہ کو چلے گئے بعض *مورخ منکھتے* 

ہیں کہ ایک کجرات کو گیا دوسرا ہر ن کو مصاحبفرال کوجب پر خبر ہوئی نوائسنے تعاقب میں سیاہ جمجی وہ نوٹ انتخا سے مگر ملوخال کے دو بیٹے خدا داد وسیعنا لدین عرف ملک نسرف الدین گرفت اربوکر صاحب قرال پاس آئے ۔ مہمی رات کو فوج کو حکم ہوا کہ سارے شہرکے درواز وں برہیرہ ہوگی رہے کہ کوئی شہر کا آدی یا ہم کل کرنہ بھاگ جائے ۔صاحبقراں نے عید گاہیں بارگاہ لگا یا احرث

کیا ۔ کل ساوات تضان واکا برواٹراف وہلی اس ورباریں بساط بوس ہوئے۔ فضل الٹولجی ہو الموخاں کا نائب تھامے ال ویوان وہلی حاضر ہوا۔ اس ساوات وعلماً، ومشا کئے نے شاہزاً وء ں وسیدسا لاروں کے توسل سے امان جاہی اور اسکی سفارش مرزائیبر محمد دامیب رسلیمان شائے کی صاحفواں نے فراحم شایا نہ سے آئی ورخواست کومنظر کیا اور اہل وہلی کوامان وی رسم معہود

ن من بطران من المرام من المدارة من المرادة المردة المرادة المردة المردة المردة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المر

المير تنمور كاحمار سندون بر

ا گرفت خسروصاحب قران و ملی آزا زفتح شإه كرمجوع تبثمري تاريخ شود معين وخورست بد بوه عدى آرا تو باز گونگی کارمند وال بنگر زشدتے کہ بایشاں رسیسال وغا زقتح شاه ورغام كمييت متات صديك خووای نهفته ناندزراے ال ذکا إبسال فاركل فتحبب رشد بوبا زآب بارى نفرت بباغ دولت شاه صاحفان نے آدمی ہجکران الخیبوں کومنگوا یا جوسلط ان مجبو د حجوز کیا تھا وہ ۱۲۰ تھے جیب طرح سے آرستہ تھےوہ اوکئی کرگدن رکینیڈے )صاحبقرال کے روبروا کے فیلیا نول نے جب ان لم تعبوں کے نماشے دکھائے نوصاحبقراں نہایت نوش موا۔ فیلیا نوں کے اشارہ سے ہر اتھی سے کو زمین پررکھتا ا درا بک آواز لگاتا - ان کے سامنے جوچیز رکھی جانی اٹسے وہ ادٹیا کرفیلبان کو دید بینے یا ا پنے مندمیں رکھ بہلتے جب ان فوی پر کیل جا نوروں کے ناشے صاحب فرال نے و بیکھیے کہ وہ انسان صعیف البنیان کا ایسامطیع ہے کہ اس کے اشاروں پر کام کرتا ہے تونہا بیت تعبید، ہوا ۔ اور اُس نے بیکھر دیا کہ مفت کو پائے ، نبر مزکو دوا ورا ور بانجاں وست روان کو ایک ا بک مرات کو پانچ بھیجے جائیں ناکہ وہاں کے مضا ہزا و سے اورامرا، این کو دسم کے جب جمعه موا توصاحب قران نے مولا نا نا صرالدین عمرکوا وربعض و علما ، بزرگ کوروا نه کیا که وہ د ہی کی جامع سجد میں اُس کے نام کا خطبہ پڑ ہیں ۔ جنائچہ بیخطبہ پڑ ہاگیا ا وخطیب کوانعام ملا۔ اور فیروزشاہ کے مہدنیں جو یہ قاعدہ مقرر موانفها کہ پہلے باوشا ہوں کے نا م کاخطبہ پڑیا جا نا نہا وہ موِ تون ہوا۔صاحقان کے فرمان کے موافق تنگیمیاں ویوان شہرس جاکر مال اما نی مفر، کرنے کلیے اور محصل اس کی تحصیل میں مشغول ہوئے ۔ سبید وعلما ومشلئے اس محصول کے مطالب اب دوزرزم گذرگیا شبستان برم کی تباریاں ہوئیں ۔ وشمنو بکی شکستے بعد و وستوں کو عشرت خروب جفرت صاحقان نے برم میش و نرور منعقد کی اور ساقیان سیم تن نے جام زریں یں ) شرب ارغواني بري اور طربان لاله عندار في بيندا دي ك

المبرتمور كاحمكه بنياتوان ير خِزْدِ كَاسُهُ زِرَابِ طِبِنَاكِ الْمَازِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِكْتُودَ كَاسِهِ مِفَاكَ الْدَاز دراس بزم ولكشامين شانبراد ول إورامرا عبان وولت اور نوئيان سلطنت كوعظار بإذشا بانتس الا مال ورملند یا به وسرفراز کیا - بایخ روز تک به نوش الحان راش گرون نے سازطرب سے ترانے دل نواز گا۔ دہلی کی تباہی موزخوں نے بینی ٹاریخوں میں ولی کی تباہی کی مختلف وا سنائیں تھی ہیں مگر ہم خود اسے تیمیور کی آ تحريرے اور طفر نامه سے بالكل سياحال نقل كرتے ہيں۔ روز نيجشنبه ١٦- بسيح الله في كن مكر واليے اساب جمع صاحقران کی سیا ہہت سی شہر کے اندر واخل ہوگئی ۔ان اسباب کی تفصیل بیہ اولی تنبرکے درواز ونیرحفاظت کے واسطے جو سیاہ سیب ناک نرکوں کی تنعین تھی وہ ابک دروازہ يزجع موكدي اسكويه شهرايسا التحالكا يسي كشكارى درندو كوجيرون ومرنون كأكله باجفابكو بچاری چریاں آنہوں نے مال اسباب پراینی وست ورازی سے اہل شہر کا و مرناک میں کرویا۔ و و مجب البرتموركوأس وفت كمين وطرب بي معروف تفان امركي خرموني تواس نے اميرون كو عكم دياكه وه ان تركول كواس حركت بازركهين توان ابيرول كے ساتھ شہرس اور سباه وافل مولى سوم جہاں ملک آغاا و رخوابن نے امیر نیمورے اجازت لی که قصر ہزار سنون کی سیر کو جائیں حبکوجونا نے جهال بناهيں بنا بانفاائن کی جلوبی سياه کا بيونا ضرورتھا وه بھی شہریں ذافل ہوئی -جَهَازُهُم حِلاالِ الاسلام ورامراء ويوان اعط أورالِ فلم سبياً وكوسا تقد لبكر و بلي ميں مال ا ماني كي شيل الم كئ برارساسي جيال كرشيس الح أيل الألا يشكر خريد في الله الله ت نظم مبتر مورکو بیخبر معلوم مولی تھی کہ اس ملک کے چاروں طرف کے ہندی مع اپنے زائی فرزند ومبش فمیت مال دارساب کے دلی میں جمع موے بین - اسلنے امیرتیمور نے امرا د کومع اُن کی ا بلیٹنوں کے شہرکے اندرجیجا کہ انکی داد و فریا دکھیریسنیں اورسب کوگرفٹ ر واسپرکرے مجہدے روبرولائیں ۔غرض ان سببول سے ننہریں ترکی سیاہ کی کثرت ہو گئی جب بشہر ہیں آپ

اميرتيموركا حمايت والتاير

سپاہیوں نے مندیوں کو گرفتار کرنا تیروغ کیا تووہ نکواڑ ناتھیں لیکراڑنے کو نیار موسکنے ۔عور توں بچوں کو گھروں ہیں بند کرکے جلا دیا اور پیرخوب جان اٹراکر لڑے۔ بوں ہنگا مہ کارزار گرم موگیا سبری وجهان بناه و دہلی میں سب عگرابک آگ لگ رہی تھی۔امبروں نے شہر کے دروا زے اس لئے بندکر دئے تھے کہ باہر کالشکر نہ جلا آئے ۔لیکن جمعرات کے دن اورشب جمعہ کوسٹ میں بندرہ ہزارسیاہ موجو وتھی جوقتل و غارت وفید وآنش زنی کے سوار کوئی اور کا مزنہیں کرتی عنى - جمعه ك ون نوسارالشكرشهر كمس كر بوت بري كبا جس كو كو الى حيال سوا وسل و غارت وقبيد كرف اورانش زن تح يجهاور نه تفا - خمعه ك دن لوط عام تفي جهال ينا ہ وسيري كے اكثر محلے بالكل غارت موسكے در ورث نبد ، اكو كھي يہي طال رہا- لوث کا حال بہ 'نھاکہ کشکرمیں سے ہرنفرڈ بیڑہ سوآ دمیوں سے کچھ کم وہبیش مرد وزن وکو دک کو گرفتار کرکے باہر ندلا با نفا اور بہت سے اولئے آوی پاس بھی میں نفرسے کھے زیادہ ہی برد۔ برجود ہونگے ۔ اورغنائم وفتوعات <del>بن طرح طرح</del> کے جواہر ۔ موتی خصوصًا باقوت والماس اوراقمشہ ونفائس گوناگوں وسونے جا ندی کے بزنن و نقدیاں بے عداوطلانی المت فیاں وغیرہ بہت نصیں ۔ فیب دیں جوعوز نیں آئی تھیں ان کے اپنے یا نوں سے جاندی کے کنگنوں اور پا زمبول سے اوران کی انگلیاں بیش قیمیٹ انگوٹھیوں چھلوں ہے۔ لدی ہو لی تھیں سبید وعلما ، وشیخ تو اس غارت سے بیجے ہوئے تھے باتی سب اس بلامیں مبتلا نھے ۔ اتوار کے دن امیرتیمور کوخبر ہوئی کہ یُرا نی وٹی کی جامع سجب ہیں ہبت ہے ہندی بھاگ کرجمع ہو گئے ہیں ا درمنیار اور کھانے پینے کا سا مان لے کر<u>یلے</u> گئے ہیں اور اس کو اپنا مامن بنا نا چاہتے ہیں اور میں آدبی اُس کے جو ا دہر کام کو گئے نفیے ان کوزخمی کھی انہوں نے کیا ہے ۔ تو اُس نے امیرشا ہ ملک اور علی سلطان تو اچی کو پانچیو آ دمیوں کے ساتھ بھیجا كه خداك كركوان نا پاك بے وينوں سے ياك صاف كرے -ان عكم كے موافق اُنہوں كے جاکران سب کوماً رڈالا اور پیرانی وہلی کو لوٹ لیا۔ امیر نیمورنے حکم دیا کہ جوفیدی گرفنت ارمو کربا ہم تك ين إن من سے ارباب صناعت اربال حرفه جدا كنے جائيں اوبون ان من سے شاہزادوں اورا قاؤں وا مراکو ہو بیاں موجو وہیں یا اور ملکو ن میری خدیث کررہے ہیں تقبیم کئے جائیں

اميرتيمور كاحمله بندوان ير MAA ا ورچ نکهٔ میراارا ده به یکه دارالسلطنت تمرفندمی ایک مسجد بنالوں اسکے سنگ تراشوں ا ور معاروں کو فاص میری فارت کے لئے جدار کھیں۔

امیر نیمور کھتا ہے کہ میری مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے نینوں سے سہر بیری جال بنا فه - برانی و بلی غارت و تباه موسے بیں اس خطیس میرے نامر کا خطبہ بھی جوان الان وحفاظت کاکفیل نفیا طریا گیا۔ میری عین نمنا بیقی که اس شهر مرکونی بلانه نازل مو گرائن کے بوغلاف ارادت ازلی بدهی کرشهر غارت و تباه مواسط ایک گروه کے ول میں بدایا که اُس نے ببرے نشکر بروست درازی کی اورایتے یا نول بس آپ کلماڑی ماری ک وان كرصاب كارچولت اسريت تروست مابرونست ا چون کار باخت یار مانیست ایرون کارکار مانیست ا ولله عاقبت الامورجب ببتمورك دل آياكه دليس امن مونوه فالبورك برسوار موكر اشہرین آیا۔ اس نے سب حکر سرکر کے ان نینول شہروں کی وضع بربیان کی ہے کہ سبری ایک مدور شہر ہے اوراس میں اینٹ پنھر کے فلع مہنے کی ہے ہوئے ہیں بہری سے طری ٹرانی ولی ہے ا در اس اورزبا در قائم فلید بنا مواہے ۔ ان وونوں شہروں کے فلعونیں بہت فاصلہ اورایک الله الله ووریت فلعه ایک ایک فسیل کے اورتھرکی نبی ہوئی ہے۔ آبا دی شہرے وسطویں جہاں بناہ ہے۔ان تنینوں شہرو نکے فلو کے نیس دروازے ہیں جماں بناہ کے نیرہ دروازے بیری سے اسات اور ٹیرانی ولی کے دیں ۔ امیر نیمور شہروں کی سیرسے سیر ہوکرسے دُ جا مع میں نشرایت فرما موا۔ وہاں سیدوعلما وفقہا وسٹائخ اور بزرگ مسلمان جن کی حفاظت اس کے حکم سے ہوئی لقی وہ اُس کوفتح کی مبارکیا د دبنے آئے۔ انسے امیر بہ تواضع و عظیم نبیش آیا اور اُنکی جان م ال کی حفاظت کے واسطے خواہ و کہیں ہوں ایک افسر فررکیا۔ اب یام وطلب کرد ولی برج آفت اوصیب آنی اُسکوا بیر بیمورکی سفاکی و بیرتمی سے منبوب کریں یا اس کی ترک و تا نار کی سیا ہ خونخوار کی خود سری سے ۔ کل مقد مات کے مرتب كرنے سے صبح نتیج بن كلا ای كر بركا م جيساكه أست خود بيان كيا ہے اسكى مرضى كے مرفلات مواسي ساسكي سياه كي خودسري سے به كام مواجسكار وكنا خودامبزيوركافتياري الم

امبرتيمور كأحمله مرتشان فوج لوشتے لوشتے اور مارتے مارتے تھاک گئی اور لوشنے کے لینے کچھ باقی ندر ہا توامن ا ما ن ہوگیا۔ یہ کہناکہ اہل فی اسلیے قتل و نارت ہوئے کہ انہوں نے امیر تمورے آدمیوں کو قتل کیا نفا فقط سیاہ نیموری نے غارت اور قبل کے لئے بہا نہ نبالیا تھا۔ گرابل دہلی کی عادت ہو کہوہ ایسے موقعوں برالی جانت کیا کرنے میں کس سے ان کے سرترا پنے یا تھوں سے آفت آئی ہے تا رخ میں کئی ایسے وافعات لکھے گئے ہیں۔ إميرتيمور كامند وستان مين اور عگذعزا كي نيست ما نااور امیزنمورکھنا ہوکہیں نے دہلی میں پندرہ روز سیادت واقبال کے ساتھ تو قف کیااور آمیں جشن شام بنه ورُ دربارضروا نه کرتا رم اب مجھے بیرخیال آیا کہ میں ہندو*س*تان میں جہا و کرنے لے سے آیا ہوں اور فدا تعالے کی عنایت سے مجھے سب مہمول میں فتح اور ب جگر وہمنول مر ظفرها ل بوئی ہم کئی لاکھ کا فروں اور بت برستوں کوفت**ل کرچیکا ہوں جسام** اسلام کوخون کفار ے سرخ کیا ۔سب پرفائق بہ فتح عظیم حال ہوئی ہے اسکے مجھے آرام۔ سے نہیں بلجھ نا ہائے للکه نادون بی اور جها وکرنے عاملیں ل<sup>ے</sup> بیسو عکروہ - ۲۲- رسیع الکاخ**رسک پروز چیارسٹ ن**ید و پیرون چڑھے ہماں بنا ہ سے نین کرو ہ جلکر فیروز آبا دیں آیا۔ ۱ در کچھ ویر تک یہاں کے ننرنات کونظرامنیا طرسے د بکتها را اور پیرجد فیرورآ با دیں آیا اور بیگا نہ ہے نیا ز کی درگا ہ یں وُوگا نه شکروسیاس اداکیا - وروازه فیروزآ با وسے نکاہی نفاکہ بیتمس الدین نرمذی اور علادالدین شیخ کوکری جواکسکے مشکرسے لاہوراورکو ملیہ (ہردوار) کئے تھے اسکی خدمت میں عاضہ ہوے۔ اور بہا در بنارعا کم سردوار نے جودوطو طے مفید نصیح تھے وہیش سبے بیدوونوں طوطے تغنی شاہ کے عہد کے تھے اور مینیہ باوشا مبوکی محلسوں سے شیرس گفتاری کیا کرنے تھے۔ اس تحفیر ا ليح نهانت وش موا - أسف حكم ديديا كراروز شجرك من ان طوطوں كولا ياكر س كربي ان كي هي بوليان مناكرون واب المجشن فنرل نميزل علكروه موضع اسارمين تبنجا-فلعميركم

اميرتيموركا حاين بشاون پر

ایبان انبرتیمورنے سناک میرطومیں ایک فلعد نہایت استوارہے اورالیاس افغان اوراس کا بیمامولا اخمہ ننانیسری وہاں عاکم ہے اور صفی ایک گہرہے جوہنے گبروں کو ساتھ لیکر قلعہ میں اس کی مدو کو گیا ہے ں کے پاس متہمیارا ورسا مان جنگ بہت ہے۔ بیسب ن کراہب نیمیورنے شاہرا و ہ رسستمر امبرطغی خان بوغا -امیرشاه ملک اورامیرانشر دا د کوفله پرته کی فتح کے لئے بروا نہیں اور حکم د كەاگراين قلعدا طاعت اختياركرين نوان كى نسرا ئط كوفنول كرىس ا دراگروه ابسانە كريت تواطلالع دہی ۔ان افسروں نے ۲۷۔ارہیع الثا تی کو کوچ کیا اورمیرٹھیں پریخیب کرامیزنمور کا پیغا مرا مل قلو یاس ہجاکہ وہ اپنی عان ومال وآہروکوصاحب قران کی حفاظت ہیں حوالہ کریں۔ انہوں نے اس كايه جواب دباكه مهارے فلعه بير با وشاه ترشيرس خان بے شمارسياه ليكر حمله آورموا تووه اس کو نہ سے سکا اور حیب ران مور جا گیا - اس جواب سے صاحب فرال مواطلاع مو بی تواس كو ترمشيري خال كى نسبت جوابل قلعه نے كستا خا نه كلام كيا تفا وہ بنانيت ناگوار گذرا اورغصّه میں وہ بہد آیا اور گہوڑے پرسوار مو کرعکم دیا کرمبر کھے لئے لشکرتیا رہو ۸ مور ربیع الثانی کوفہ کے نمازے بعد وی شرارسواروں کولیکرروا نہ ہواا ورایک ات سٹرک پرقیام کرنے و دسرے روز ۹ مرکو قلوم پیٹھے میر جانبچا اوراسی وفت حکم دیاکہ قوشوت كا دوري سے سريك نقب لكائے واس فكرسے رات كو سر برج و بار ہ كے آگے دس بندف ارنقت تباربوگئی ۔ اہل قلعہ بہ حال دکھٹ کرسیم گئے ۔ امیب ایشہ دا دینے قلعہ کے دروا زہ بر حلد کیا اور تکبیرا و تبلیل کا آوازه بلند کیا ا درایک نوکر سرا ، بها در بسرفلت در قلعه کے كنگرهيں كمند وال كرميت يہلے چره گيا۔ پيراور بہا دراسكے بيچھے چڑے اورالياس فغان او اس كابيٹا فاصے رہے گرا خركور ستم برلاس نے اسكى گردن ہيں رسى وال كراميز نميور كے سامنے پیش کیا ۔ اور فی اس لڑا نی میں ماراگیا ۔ بعد اس فتح کے اہل قلوقتل ہوئے اور قلعہ مساز موکر فاك كى طرح زمين كى برابر موا - اميرنيموركواس فتح بسيماس سبن زبا ده خوشى مولى هى كرتر مشيرك خان حن فلحہ کو بہت میاہ سے نہیں فتح کر سکا اُسکو متوڑی میا ہسے ایک ہی دفعہ میں اُس نے نچ کراییا ۔ امسنے کہاکہ جو کا مراسکے لئے شکل تھا وہ بیرے نئے خدانے مہال کردیا ۔ تاریخوس میں جنکہا ہے کہ امبرتر مبورکے بینیا مرکا جواب الن فلعہ نے یہ لکہاکہ ترمشیرین نعالہ احب ابن فلعہ کونین فتح کر

ميرتنمور كاحله بندون بر توا ورکونی کیا فتح کرنگا ۔ امیرتیمورنے عکم ویا کہ اہل قلعہ کوایک تنبدید نامہ لکھا جائے ۔منتئی نے اس نامیں بینی کہدیا کہ نزمشیری فال کوہم سے کیانسبت کو حب منتی نے یہ امریر ا تو وه اس وبارت كوسنكر مكدر موالد كن لكا كو ترمشيري فال مم سے لايق و فائق ب اورجب امورمیں رجحان اُس کا ہم برجعت ہے۔ اس کہنے سے اُسکاحین اخلاق بڑا طاہر ہوتا۔ ہے له وه پنهلے بزرگوں کی بزرگی مانتا تھا۔ درياء كنك يرمندو أل سيرا اليال . قلعه ببرطه کا قصه فتح برنمام موا توصاحب قران نے غرہ جا دی الا دل لئے۔ ک<sup>و</sup>عکم دیا کہ ہم جہاں ٹنا اس کرجرار کولیکر جناک اوپرا ویرتاخت و تاراج کے لئے جائے اوراغرق امیرتیخ نورالدین کے سپرد کیا جائے کہ وہ اب فراسو (جسکا ترحمیر سیا ہ ندی ہے ہی سے زا ندی کالی نی ہے ، پر سفرکرے اور خودوہ دریا نے گنگ کی طرف جومیر ٹھ سے ہم اکروہ تھا روا نہوا۔ ۱۔ کوفیرو ْرپورٹی ہنچا گروریا کوالیا ب<mark>ایاب ندیا یا کہ اسکے</mark> سب آدمی آسا نی سے عبور کرنے یعین سوار تیرکراُ تر گئے جیساحی فران نے بارجائے کا اراوہ اسی طرح کیا توامرا نے وست بسته عرض کی آج حضور بیماں تو نفٹ فرمائیں گل ویا اں سے وریا کوعبورکریں جمانے فیروزڈ کے قریب مرا پرمخد کا لشکرا تراہے ۔امیرنے اِسے منظر کرلیا اور و میرے روز دریا کوعبور کرکے تغلق يور کی طرف کونچ کيا - اثنار راهي امبر کا ايک با زوسر جيئيا ا وراس ميں دروسيدا موا ملازم علاج کی تدبیری کراہے تھے کہ خبرا کی کہ انہالبس شنیوں یں ہے وین سوار ہوئے جلے استے ہیں بلیبان یا دسیدان آب میں کشتیوں کے ہتھیوں کو وڑا سے کئے علا آتا ہے سوہ مرغ کی طرح میروازکرتی بین اور باز کی طرح سینوں کو چھیا نی ہیں ۔ امیرتنی ورکوالی شرک کے ساتھ

اڑا نی کا ایسا شوق تھاکہ ہی خبرے سنتے ہی خوشی کے ماسے اس کی علالت زائل ہوگئی اور ہے تو ذعت ہزار آدمیوں کے ساتھ سوار موکر دربا کی طرت آیا۔ اور دریا کے کمار م پرسے وظمنو ل ہر

تیروں کا مینی برسایا جسکو آنہوں۔ نے سپروں سے روکا گربیفن لاور وں نے گہوڑو نکو دریانیں وال دیا۔ اور تیر کرکشتیوں موکڑ لمیا اور ایکے اندر کھس کرڈمنو کا نلوارے ہے سر کرناسٹ مرح کیا

اميرتنمور كاحله نبدون ير

ر شیمتیرنے دمنونکو بلاک کیا -ان کشتیونکو دریامیں کا غذکی نالو بنا دیا -اب دن نیس امیرتیمور کی تمرفتوح درٰیا ٔ گنگ بی ال کشتی پرامیرتنمورکی مختج مولی نو و نفلق بور کوحیلا گیا- اسبیب را مشروا داور با پزید قوِّین اور املطون که قرا ولی کے لئے گئے نصے انہوں نے دوآ دمی پیچکرصاحیقراں کومطلع کیا کہ سمنے ایکر جگدوریا سے عبورکیا نھا وہاں ہمنے ہندیوں کا ایک بڑالشکر و کیجاجس کاسروارمبارک خاں ہے امیزنمورد وسرے روزفبل از ناز صبح ایک سزار سوارسانف لیکرروا ندمبوا حب وشن کے لئے کے نزو بک ہوا نومبارک غاں وٰں ہزارسوار و پیا وہ لئے لڑنے پیرا ٓ ما وہ غفا ۔ امب نثم ورنے ک ببرشاه ملک اورامبرا مندد او کو ایک ہزار سوار کے ساتھ وتمنوں پر صلے کے لئے رواند کمیا اورا پینے قلت اوروشمنوں کی کثرت پر کھیے جنال ندکیا جسب لحکم شمنوں پروہ ایسے جاگرے جیسے بھو کے شیر بھیروں پر مندی شکت اکر لوط بول اور کیدروں کی طرح جنگلوں ہی جا جہیے ۔ ژن و فرزند اسكے الير بروك بهن عنيت الظ ملى بيان صاحبقال ايك ساعت طبر اتفاكه خبر آني له دره کویله (مردوارکانپرانا نام ب) کے دائن میں دربا پر بہت سے ہندی جمع ہیں - وہ یا مخیوسوار لبكراس طرف منوجه موا . بافی لشكرغنیت كے لينے ميں معروت موا جب وره كوبله بيروه بهونجي نوبهاں دیکہاکہ شِمنوں کا از و عام کثیرہے بٹاہ ملک وعلی سلطان تواجی تکبیر وتہ لیل کا نعرہ مارکرے وٹیمنوں میرگرے اور پر بینے ہاندی قتل کئے ۔ با وجو دیکہ و کثیر نصے گزان فلیں ۔ نے اِن کو مغلوب كرابيا والكروشين لكارصا جفال كيم كاب حرف سوسوارره كي تب كه ناكاه ملك شیخہ پایٹے سوسوارو بہتے ہیا دول کے ساتھ تیور مدلے ہوئے امبرتیمور کی طرف متوجہ مواجب ابك نيرك فاصله يروه ففانوايك سياسي في بيخفيق ك اميرس عون كى كه يبنده درگاہ شیخ کوکری آناہے۔امیرنے بیٹ کر بھاڑ کی طرف أنخ کیا ۔ گرجب شیخہ نے لشکر اسلام میر تلوار میری نوحضرت ضاحبقرال نے لینے گہوڑے کی پاک موڑی اوشینے کے میٹ پرنیراورسرنرشم الیبی لگانی که و دیشت زیں سے رفئے زمین براتیا ۔ اُسکے تکلیمین رسی باندہ کے لائے۔ جب عاجتقران نے اس سے سوال پوچیا تواٹسنے بجائے جواب کے اپنی جان دیدی بہرسا عشر

YAH

اميرتموركا حمايتبدون بر خِرْآنیٰ کیباں سے دوکروہ پردرہ کویائیں تمنوں کا انبوہ لگسر، ہے ان کے زی وفرزندومال بابدایش کرت سے جمع میں تیمور مکہ تا ہے کہ میں فیسو چاک آدی رات سے میں جاگ ا موں اور دو تخیں عال کرحیکا ہوں اوران میں بہت محنت مشقت أعثا حیکا ہوں اس لئے بستر استراحت مرکی آسائش ضرورے مگراسکے ساتھ ہی مجھے یا و آیا گریں نے توارنیا م نکال ہے اور مندیں جا دکرنے آیا ہوں میں جان تک مکن ہے مندیوں سے رکٹا اور آسائش اورآرام كوابين اوبرحرام كرنا جابئے - وشمنوں نك راہ د شوارگذار بھي ان سي تھنے حِبُكُل وفارِستان ونبيتان تقع - بيدانفاق كي بات ب كحب لشكر كي خرورت تقي تومرزا برمخہ وسلیان شاہ کے نشکر جوفیروز پورے دور دراز کی ہم پرگئے ہوئے تھے امیر کے ك سات الله والتكرك ساته وتثمنول برأسن حاركيا اوران بي سے اكثر كو قتل كيا والله بلم كويويائ اوت كائے اور طح طح كے اسباب النظي - غرص ايك دن ميں يہ نین فقیل عال مویں ایک وفعہ نوت ایس آئی کر امیرم نے مرتے بچا - تربیٹھ برس کی عمریس ان لڑا کیوں کے اندائشے اپنے اوپر جفاکشیاں ومصائب و کالیف و ، گوارا کئے جوایک ا د نی سیای گوارا کرناہے۔ غرص پیرانہ سالی ہیں یہ اُس کی فقو عاس عجا 'بات دره کوبله (سرد وار) بین مند بونکاغارت کرنااور خرکی تيمور كها بي كردره كوليه بالي كوهي واقع ب جسك ياس كنكابتي ب ببال سيندا كوس (كروه) بالانزايك نيفرگا سے كي شكل كاب اوراس گائے كے منے سے گنگا بهتی -یہاں مندو اُس کی یو جاکرتے ہیں اورجا روں طرف سے نبراروں جانزی برس برس روزعلکا بہاں آ۔ نے ہیں۔ سرسال تہان ہوتا ہے۔ ہندومُرد وَ نکو جلانے ہیں اوران کی فاکسترایے ساتھ لاتيبي اور كنگاي والتيبي اوراس كورسبله سجان جانتي بين سولے جاندى بو بھی ور یا میں ڈ النے ہیں۔ وریا کے اندر نہان واشنان کرتے ہیں اور سرمیانی <del>حیرات</del>ے بن ورمروام مندائے بعد راکتے ہیں اور اسکوعبادت ایسی ہی سیمتے ہیں جیسے ک<sup>یس</sup>لمان جم کو جوار کان اسام ہی ہے ہے۔

ای دره بیں ہنوو کے گرومیوں کا انبوہ تنما اور آئے پاس مال اور وئیٹی اور مال منقول بہت کچھے اتہا۔ اسلئے ۵ جماوی الاول کو امیزیموراس طرف منوجہ موا مینو دائیے غلبہ اور کثر منط پرمغز درینے مرتا بلہ اور جنگ برآ او ہ مبوئے ۔ صبح کو لڑائی تشرف موٹی ۔ سیاہ کے خوست و نثر وش ۔ نیا تیکم برک

عَل مِنْ وَہِل کے خروش نے مِنو د کے مولو نکو بلا ویا اور آئش فوٹ کوابیا ہٹر کا اِک تِمنو کے لئے صف کے کا مناف کرنے اور ڈرکے اسے وہ بہاڑول میں بھاگ گئے ۔ لشکراسلا مرا ن کے تیجیجے پڑا اوراکٹ پینوو

ار شے اور ڈر کے ایسے وہ بہاڑول ہیں جھال سکئے ۔ کشکراسلا مرا ان سکے بیٹیجیے بڑا ا وراکت بہوہ لو تہ نتیج کیا نفوٹ سے نیم جال پراگندہ زندہ رہے اُنکا اموال و اساب سب کشکراسلام کے

النة أيا بعدان نتح كے دريا، كنگ سے اير تيمور عبور كرك منزل بيا ہوا۔ ممالك مند وستان سے صاحبقرال كاعزم حبب

جب دہلی اوران ممالک کی نتے سے صاحبقران کو فراغت ہو لی توبیہاں نیلے مراجعت کا عزم ہوا۔ یہ جاوی الاول کششہ کو گنگا کے کنارہ سے جدا<mark>ہوا۔ ساسے</mark> لشکر کوسفر کا حکم ہوا۔ پہلی نمنہ ل میل

بنرآنی که کوه موالک ورونی بنو دستیزه کاربر<mark>ت جمع بی است امیر ک</mark>ااراده نو دان سے اڑنے کا جوا - امرانے دست بهتہ عرمن کیا کریم کوعکم مواکدان مبند کوں کو بلاک کریں اسپیرصاحب قران نے فرایا کہیں نے فرص جہا د کے اداکرئے ہیں دوفائسے سوچے ہیں ایک ٹواب اخروی دوم حصول

خنالم وفنوحات د نیوی مبین که تمهاری نظران د و فائد دن پرسے ایسے ہی میری نظر بھی ہے میں جہا دیر جائے بغیر نہیں رہونگا۔

كوه سوالك كى تاخت تاراح

ماحب قرال ۱۰ جادی الاول کو کو وسوالک کی ناخت کے ارا دو سے روا نہ ہوا ۔ نیمال ایک راج تفاجس کا نام ہر روز نفا اسنے سپا کر نیم عزر کھی تھی اور اپنی جگہ کے استحاکا مراور کو ہ کی حصائت پرمغرور نفا ۔ امیر نمیور نوخود درہ کے منہ پر شرا اور امرا کو نشائر ذیے کر لڑنے نے کے لئے بہجا ۔ اپنوں بنر فور میں جا کی میں درہ میں تاریخ

نے فتح کال عال کی اور غنا کم بیش قبیت اور اموال و بردہ و مؤلیقی بہت یا تھ گئے ۔ لٹ کر نیں سے توی مردوں نے بین تین جار فارسو گائیں گرفتار کیں ۔ صبیعوں کوایک گائے۔

امير تنموركا حاربتان نبیں یا تھ لگی اسلنے امیر تمورنے حکم دیا کہ توی اپنی لوٹ بیں سے ضعیفوں کو حصہ دیر ئے۔بعد اس فیج کے اور آگے امیر کالشک نا مرخره وبزرگ بسطح ان غنائم سے بسرہ ورمو۔ طِلاً گروہ نیمرت کے مال سے ایسالدامواتھا کتین چارکوس۔ ہم جادی الاول روز جارٹ نبہ کوموضع کندرسے صاحبفراں نے دریاد حمن سے جورکیا کوا سۈلگ كے دوسرے حصة بن غميدزن موا بيهاں اسنے سناكەن بدكے راجا وُل من ايك راجه رنن ہے ن ياس بنت منووج بن او بحكلول بن او مخے مقامات برتقم ہے۔ بهار السے بلن مبر ا، آنکهان کوینیجے سے اویر تک نہیں دیکھ ملحی اور درختو سکے حبائل ایسے گئے ہیں کہ جاند سورج کی کرنوں موزن پڑ ہن بڑنے نینے ۔صاحب قران نے ایسے محل باخطرا ورجنگل برمذرکے فے میں آننا تھی نوقف نہیں کیا کہ را**ت گذرجانی ۔شب نجٹ** نبہ ۱۵۔ ہا ٔ ہ مذکور کو خسکم دیا کہ قوشو نام شعلیں روٹن کریں ا وراشکر نورہ کے ساتھ یعنے زانے کے <u>ا</u> یطے -رات ہی کو بار ہ کوس کی منزل طے کی - اور حنگل کو کاٹ کراینا رسند بنالیا- اور ۱۵ ایکو کو ہ سوالک اور کو ہ کو لیے ورمیان جارہجا - بیاں رائے رتن عبی اینے مین میں۔ ومیسر ہ کوہ رسم وآئین کے سانفہ تزئین و مکر حبگ کواما دہ مہوا۔ مگر حبوقت کشکر کے نقاروں اور نفیرلوں ا ورکھو پئوں کے طنطنۃ اوٰکمبیر نہلیل کے زمزمے منو دکے کا نوں ہیں بہو پنچے توال کو ثبات و قرار کی تاب نہیں ہی ہے توقف قرار اختیار کیا۔ کشکر اسلام آئے تیجھے ٹراہتے ہے کنٹروں کو مارا بهت کچه مال و اساب غنیمت میں یا تھ لگا کئی طرف نو ہرا یک سیاسی کوسیو و وسو گائیں اور وس بیں بونڈی غلام مانحہ آئے ادکسی طرف استقد عنیت کشکر کونہ یا تھ لگی ۔ روز حمیمہ ۱۱- کو پیرصاحب قرال کوہ سوالک میں آیا۔ یہاں سے نگر کوٹ بیندرہ کوس بتماا وراس درہ میں ے مینے جنگل تھے اوران میں منبود بہت ہتے ۔ امیرتمور نے اس کشکر کوس کو پہلے لڑا لی میں ت كم التد لكي نفي عكم وياكه وويهان ناخت وتارائج كرك حب بيمعلوم مواكيهان مندؤں کی حمیب بہت ہی نووہ خود آیا اوربہاں لڑا ای بہوئی اوراوس کو فتح وظفر طلسل مولی

جلدووم

امبرتمور كاحله منبدون بر

بہت بچھنیت ایر آئی ۔ اس غنیت کوصاحب قران نے نشکریں برامر تقسیم کرویا نہیلے یہاڑیر رات کوقیا مرکیا بهال جنگلول میں بندربہت سیتے تھے وہ رات کولشکر میں آتے تھے اور اپاہلول

ِ ۱٫ ہمادی الاول کوسوالک کے دو پہاڑوں کے درمیان صاحبقران تنیاا ور ۱۷ مجادی ٰلآخر کو نوامی

جوں نیں بنجا ہں ایک مینے کے عصمیں وہ اہل ہندسے ہیں ارائیاں کر ااور انہیں فتیاب ہوا اوران تین ون کے اندر منتان کے فلاعظیم سے سات قلعے فتح کئے بہاں کے لوگ

سلطين سابق كوجزيه ديتے تھے گراب انہوں نے جزیہ دینا چیوڑ و یا تھے اور اہل ہسلام کے انتنیا دے گرون بحال لی تھی ۔ان قلعوں میں سے ایک قلعہ شیخو تھا جو لک شیخ کو گرکے

( گھگر) رشنته داروں پاس تھا مسلمانو کی ایک جاعت بہاں رمتی تھی اوران کے وسلیہ سے

اسلام کی ظاہری اطاعت الی قلعہ کرتے تھے سکن نفاق اور خبث کی علامتیں أیکے احوال سے نظر ہن تی نہیں جب ال الن انیر مفرر موانو آسکے ادامی انہوں نے عذرات میش کئے

اوران کی اوشاع سے بیملوم سواکہ عذر وفساد مجالینگے مصاحب قرال کے ایک ملازم کو ان سے منھیا ریسنے کی یہ ند بیرخرب سوجھی کہ اس نے مال اما نی میں اجناس کا لینا اختیار کیا اور کم

قیمت برانے کیڑوں اور کما نوں کی بڑی فمیت مقرر کی اوران کولینا شروع کیا بیچکت اس کی ایسی چلی کرچس فندر متہمیار وشمنوں کے پاس تنمے وہب یا ہر لاکے اوران کو بیج ڈالا اور کو ٹی متھیاران کے ہاتھ میں بانی نہیں رہا ۔ بعدا زاں صاحبفرال کا عکم بیصا ورمواکہ مارے

خزانجی مندوشاہ پاس چالیس مندو خدمت کے لئے حاضر ہوں اس حکم کو اُنہوں نے نہ ما نا اور بعض المانون كوفت كيا حبكا انتقام لشكراسلام برواجب موارصاحبفران ك لشكرن التعالي

قتح کرای<sup>ا</sup> ا ورد و منرارب دبنونکونتل کیا ا ورایکے خاناں کوآگ لگا کئی -اوران نسان قلعوں میں سے ایک قلعہ و بوراج اور پانچ اور قلعے نفے جو تھوڑے و نوب میں فتح ہو گئے۔

نوا کی جومیں اڑائیاں المارجاوي الآخرروز كمنت نيه كونواحي حبومي فريه پائله مي صاحب قوال كالشكر پنجاس

امير ننمور كاحله منبدون بر PR6 وضع کے باشند ہے دلاور تھے اور عکل او کے محکم تھے جبگل کے کنارہ پر صرول کو ترتنب کرمنا ومغانلے کئے وہ نیارموئے یشکراسلامھی ہے ورنگ جنگ کے لئے نیار رہوا گرصاحب فراں۔ ےروزخووڑنے گیا کہ وشمن حنگلوں میں عبالًا لڑا نی مں ایک روزے نوقت کرنیکا حکم ویا اور دوسر۔ مرابی کی طرح جاجهیا - اور لشکراسلام کوغله او زعلوف، بهبت با نفه انگا يسيسفركا مايخاج مهيا ببوكيا. سهرسالت شاه سکن روالی تشمیریاس جوامبرکشمبر گئے نقے وہ ووسری منزل میں ن کے ایلیوں کے ساتفہ حاخر ہوئے اور یومن کی کہ ثنا ہ سکٹ درنے اطاعت اخت بار کم وروہ موضع جہان میں آگیا ہے۔مولا ٹا نورالدین نے اس سے بیءمن کی کہ دیوان اعلیٰ کے نے پینفررفر ما یاہے کتنیں بزار گھوٹے اورسو نیر آورسٹ زر دانٹرفیاں جن میں سے و، كا وزن دُها في منقال موكتمير سي أس كا انتظام كرك حصنور كو حوالدكر سي وه بِ مُنكِرِسُمْ بِركو وايس كيا آنا كه حكم كي تميل كرك و و <mark>بار ، حضور ك</mark>ي خدمت بن حاخر مبو- اس باحب قران راحنی نه مبوار ا وراس نے <mark>کها که شفاه اس</mark>کٹ رکز کلیف ما لابطاق دی گئی ہے اور اس کی ولایت میں ایسی *سکت وگنیا کُش نہیں ہے کہ جرکھی*ا ہی سے طلب کیا گیاہے وہ دے سکے بعقل کی بات یہ ہے کہ مرککہ ﷺ اس قدر منافع کامطا لیا جائے کہ اسکے اوا کی طاقت آمیں ہوا ورشرائط انصاف ومدالت مرعی رمیں ۔اہلچوں نے شاه اسکندر کی خذشگاری اورطاعت گذاری و فلایی اورکمال اخلاص کا اُنظبار کیا۔ صاحبفران نے با دشا با نہ عاطفت سے فربا باکہ وکہی بات کا اظہار نکرے اور ہاری خدتیں حاضر ہو۔ اور ٨ ١ ـ روزسشنبه كوشا «سكندرك ايلجيول اومعتدزين الدين كوشميركي طوف رواية كيا-اوربيم بقرركيا جب اٹھائیس وزگذر جائیں توشا ہ سکندر ہم ہے آب سندیر انکر کے ، اُسی روز نشکرنے ایک وُل کو عِلا *کر غاگ سیاه کیا ۔اورغلہ وعل*وفه *اُس سے بہت کچھ حال کیا - ۱۹۔روز چیارشنبہ کوقصبہ حبویث فرکوڑ* موارسا سے رست میں برابرس بورے کھیت لرائے نصے دستکرکے فاریانوں کومنت کی وید مل جاتى تقى - . ٢ - روز نجشه ئه كواس دره بي صاحب قرال باكراتب جبو كامنين ب اوراسكالشك

اس دریا سے گذرااور دائن کو ہیں بنیجا جبکی ہائیں طرت نصبہ حمو نفیا ا ور دائیں طرت قریبہ کو

مدرووم

امترتمور كاحله مندوشان بر يهال ننومند قوى بكل وشيرول وجالل مندور بيت خصاوراً نكي بهار و ديكل نهايت محكم واستوار تم و ہاں بینیا نہایت شکل تھا۔ اُنہوں نے اپنی عور نوں اور کوں کو پہاڑوں میں بیخدیا۔ ان کاراجہ ریک مبندوں کی جاعت لیکر میا طریکسی موضع حصین میں چلا گیا تھا۔ یہ بہا ورم ندوجان وینے کے گئے جنان لڑاتے تھے اور کما نو نیرارتے تھے صاحب قرال کی یہ رائے ہو لی کدانکو مطرحت د مُنْ خِيرِنِ عِبْسًا مَا عِالْبُ كُرسياه اسلام كوان سے كولى أسبب مديد بينج واسنے لشكر كومكم وياك قريمُ ا مُوكُوعًا رَتْ كرے جسب الحكم أسكو غارت كركے بازگشت بن قصبہ جمومي والي آلے اورعلوف کے لئے غلر بہت کچے بہاں کے لا داا ور پھرصاحب قرال کا اشارہ ہوا کہ طبدی سے چند توتئوں مزینین حبكلون مين جيب كرتوقف كرين اوروه خودلشكر كوليكرر وال مجا-۲۱-روز مبعه كواب حبوست گذرگیا اورجارگروه علکر دریا، جهارکے کمناره پرفیام کیا - بهاں چاروں طرف چارجار کوس تک کھتیاں ہری بھری کھری تھیں جب جمنوں نے دیکھاکہ اشکر نمیر طلاکیا اور جنگل شیروں سفالی جوانوه و لومر لوں اور مدروں کی طرح حکل سے باہر نکلے ۔ فوتوں جوانے کمیں بیٹھے تھے انسے وہ فافل تھے کہ بہا یک اس سیاف انپرشیرو کی طرح حلہ کیا اوراک نوالدیں نے راے جو کومع اور بچاس امراکے اسرکیا اورصاحب قرال پاس اُس کولایا۔ آسنے خدا کاشکر اواکیا اورامراکوہیٹ کنمات شائے کا کل کے روز برہبا درمنو دا لیے مغرور وسکش نفے کدا د فی کوا د می نہیں سمجھے شفے یا آج سب گرون بستم شخر د مقه در مرے سامنے کھڑے ہیں۔ بیضن دوالحلال ہے اس میں میری سى جميل اور ندبيرصائب كأوغل منبي ہے -لڑا وئي ميں ركئے جموز خمي موافقا -استے اسلام ختيار اکیا اور گائے کا گوشن کھایا ۔صاحب فرال نے اس سبے براس کی رعابت کی کمایجالیہ میں بے لیا۔ بہاں روز کیٹ نبد ۱۰۰۰ کو قیام موا۔ لاموراو بنجه كوكر رهكر) كأذكر ای مزل بن جرآنی کصاحب قرال کے حکم سے جوشا ہزائے اور امرا لا مورکیطاف کئے تھے ا نہوں نے اس شہر کونسچے کر لیا اور مال امانی کی تخصیل کرہے ہیں اوشیخہ کوکر مراوزلفرت کوس کا وَرِيهِ بِهِ وَكِا بِ كُرُاسُكَا آخِرُكَارا ول حال سے موافق نہ تھا گر فنار کر لیا ہوسے ہوہت سے

اميتموركي مرجون مهذوشان

مبا دی امور مین اینے حال کے حبال کو مکروا حثیال کے زلف وخال سے آراتہ کر۔ تے ہیں گ<sup>گ</sup> انجام بین وه اپنی مرا فغالی وزرنت کاری سے تنرمار ہوتے ہیں مرت سے تخفیل بتداء وهن بندگی و خدمت گذاری سے چمرہ برفرما نبرواری اورطاعت گذاری کا گلگونه ملنے بین گرجب آئیتہ انتخان درمیان آناہے توسیاہ رو بی اور زر درخیاری انکی عیا ٹی ہوتی ہے شیخہ کو کر کا حال ہی بہنیا كه وه ادائل بورش مندمين سازيك كے برخلاف بے تو قف حفرت صاحبقران كى ملازمت مين يا تنا اور نوازش بادشالم نه سے بندیا یہ و سافراز بیا تک ہوا بھا کہ ہندوستا ن من جما ن بُمنديون ك اسس توسل وموند إ اورايني كو الى نسبت أسطى الترتبائي وه غارتي اورتبابي سے محفوظ رہے گنگا جما کے دوآب میں اس لنے اجارت قال کی کہ وہ اپنے دطن لا ہورکو جائے اورصاحب فران سے بیاس کے کنارہ پرملجا کے گرجربا پنے گرمہنجا نوعین وعشرت ونشاط میں ایس معروف ہنواکوا ہے وعدہ کو بیول کیا اوراس وعدہ فلا فی کے بوا ہے باک ایا ہوگیا کہ ماورا لمہز ے جوبعین ٹرے بٹے امیرآئے اُنج حال پر کھیا تھا<mark>ت نہ کی ن</mark>ٹانکی دعورت کی مذهبیا فت-آخ لوصاحب فران سے حکم دیریا کہ اس کی ولایت کو غارت کرین ا<mark>وراس کو</mark>گر فٹار کرے آرائین ر ذر مرتضینبه ۵ ۲ کوآب میباب سے عبور کرے مین چیزصنیف مشکری یا نی مین وق مبو کرصائے ہوگئے ننے اس لئے امیر لنے اپنے خاصہ کے گہوڑے اورا و نٹ دیدے کہ حوآ دمی بیچیے رہ گئے ہم <sup>6</sup>اپنز موار مہوکر حلے آئین ہیان ہندوش<sup>ا</sup> خرانجی کو تمرفت رروانہ کیا کہ وہان اس کے آ ہے کا متروہ ساجا ترقندجانے کے لئے صاحقان کا بیمال نہا ے َ النَّفْن سُون نيز ته گرو و وعب و وسل جون ستو د نزد ک راہ مین سارے امراکو حکم دیدیا کہ دہ اپنے قتونات کے ساننہ لینے اپنے مقامت بر روانہ ہون امرابین سے ہرامک کو اس کی قدر در تبہ کے اندازہ کے موا فق فلدت گرانی یہ مرحمت ہولئے اور رب کو رخصہ نن کیا۔خضر خان کو کر سازنگ نے اُ سے گر نتار کرکے قلمین بند کیا تهنا اور وه مهاگ کر بیایهٔ مین مک آهو د ن پاس جومسلان تها چلاگیا تها -حببٔ مینزمبور اس دیار مین آیا تو ده اُمکی خدمت مین فروز آیا دمین حافیر سواتها اورسمهنیه سم رکاب رہنا تها ائكريتان كى ريابت مرحت كى-راه من مهادردن لے كيند و نكا نظار تبخ درسنان سوكيا جرم اس کا ایساسخت ہے کہ منظر و بیکان کارخم شا ذونا و رہی اُسپرکارگر ہوتا ہے ۔ امیر تیور بڑی کڑی ننرلین طے کرتا ہوا۔ ۲۔ رجب کو در مایئے سندھ پر بہونچا اُس لنے ابنے آدمیون کو پہلے سے کِل بنا کے کا حکم دیدیا تھا اس کِل جمسے عبورکرکے یا نومین کمنچا غرص بیان کی ملطنت کو ننگر الولاکر کے تمرانگ ہندوستان سے باہر ہوا۔

با وجزد مکه وه ایساز پردست جانورٹ کانے کسیک سے سوار کو گھوڑے سمیت گراوتیا ہجا ور

## امیر نمورکے جلے جائے کے بعد دہلی کا حال

د ہلی ا ذر نواح د ہلی کو نشکر نیموری یا مال کر دکیا تواٹس کے بعد د باء قحط لئے انگیبین کما مین بهت نوگ بہب ر ہو کر ملاک ہوئے۔ مہت سے مبوک کے مارے مربے دو مبیلنے کہل ہیں ہے بچراغ شہرمین کو ای مشہر یار مہی نہ تھا۔ ماہ رحب سائٹ میمین سلطان کا صرالدین نصرت شاہ اقبال کا کے خوف سے دوآئیم جلاگیا تھا ڈریتے دڑ لئے متو ٹرمی فوج کے سامتہ ممیر مثرہ میں آیا اس سے

عادل خان اپنے نشار فرجار ہم تیمون کے ساتہ ملا نفرت شاہ اس سے طمئن نہ تہا اس لئے اسکو مقید کیا اور اُس بحے ہمب بر بر مقرف ہوا۔ دو ہزار سوارون کو لے کرفیروز آباد مین آیا اور و بڑن د ملی بر نسخنہ کیا۔ اُس یاس سنہ بارخان فوج اور دس ہم تنی لیکر سوت سے اور ملک الیاس

دہلی برِ مبغنہ کیا۔اس پاس سہبار حان فوج اور دس ہمہی لیار میوت سے اور ملک ایا سس دوآبہ ہے آیا اس سجب اس کے پاس حمدیت زمایدہ ہمو کئی شہباز خان کو اقبال خان کی مرکو لجا کے لئے برن کی طرف روانہ کیا ۔گررت یہی مین زمیندار دن لئے اقبال خان کی افواہے امیر شب خون ما دا اور شہر کیا جمعیت اُنگی شفرق ہموئی اورائسکا ساز اسباحتم اقبال سے منگوایا۔

ببرائی سے جمع کیا اوران بے وطون کی دفن مین آباد کیا تنوفیتے دنون مین شہر سری بیرسر منر وآباد ہو گیا دوآب یا وردار اس لطنت کے آس باس توا قبال خان کا فیضنہ تہا با فی ملک

مین طواکف الملو کی تنی جو ملک جیلے قبض مین تها وہ اُسکاا پنے تیبُن طلبی العنان باد مثاہ سجها تهاگجرات مین عظیرخان کامونکه بحیانها - ما لوه مین دلا درخان دلا دری سے فیرما زوا ہتے تونوج واوده وكرفه ولمؤ ومسندمله وبهرايج وبهار وجوبنورمين خواجهها ن سلطان المترق حبالم كررس تهدمان ن و ديبال بور د نواحى سندمين خفرخان شابى كررم ست ساما زمين غالبطان وبیانه مین تمس خان او حدی اینا سکه حلارہے تھے۔ کالیی۔ مهوبہ بیر محروبان ارسرماک زاد ہ فروز كا قبقته تها اسطح دبلي كى للطنت تقيم بهور بهي تني اُس كے حصو تنكے فرمائز وا اليمين مائي ورح كا اعنبارنمين كراتے تے اوراك دوسرے كو كهائے جائے تے ۔اقبال خان ميدان رزم من ك اميرون كواسى اطاعت مين لانے كى كوئشش كرنا تھاكسى كوشكت دينا تھاكسى سے شكست با تا تا ر بیج الا د ل سنند کوسیا نه کی طرف گیانتمس خان اس سے لڑنے آیا ۔ نبر نمیت یا کر قلعہ مین حلاا گیا د و ہتی دہتمنون کر دے گیا پیرا فبال خان کٹیرمن گیا اور د ہان راجہ راسے نگہے مٹیکیش و خراج ایک د ہی عِلا آیا۔ ہی سال میں جو سپور میں خواجہ جہاں سے وفات ب<mark>الی اورا ک</mark>ا منتنے ملک مبارک اس کا حالتثین موا مبارک منا ه اینا خطاب رکها اورخواجه حبان <mark>کی ساری ولایت پی</mark>رشوف مواحبا د کلاول متن يه من انبال خان كي مبارك شاه شرقي برنشا كشي كي اوتم رخان حاكم بيايذا ورمبارك خان ومها درنا ہر کو بھی ہمرا ہ لے گیا جب گنگا کے کنارہ پر قصیہ بنیا لی پروہ بہونچا تورائے اوراس نواح كے سارے زميندارائے مقابليمين آئے مرست كست پاكرالمادہ كوبها ك گئے۔ ا قبال فا أقبز مِن آیا وربهان سے جا ہتا تھا کہ جو بنورو لکھنے جائے کہمبارک نا مسنفد ہوکر نشکر سمیت حبگ کے لئے اگیا۔ان دونون نشکرون کے درمیان دریا ئے گنگ حایل ہماکسی کوعبورکرنے کی مجال' يهوىي دومييني تك شكر ذكا آمناسامنارلم بهراين اينے فيم اكبير كرد و نون اپنے كرون كوزهدت ہوئے۔ نتناءراہ مین مبارک خان وستمس خان اوحبری سے اقبال خان ہو گیان مررا۔ دو لز ں مبدایک ووسرے کے قتل کرڈوالا۔ انہین دنون مین طغی خان برگمان ہوا۔ دونون کو ہب ایک دوسرے کے قبل کرڈ الا۔ انہیں دنون میں طغیٰ خان نزک بچیہ دا ما دغالب خان تا کم سامانہ کا ن كركيرريرخفرخان سے رائے گيا اور و ماہ رجب سند كونواحي اجود من مين ارائي مركي طنی خان سے شکرت یا نی ۔ اور قصیہ مبود رمین گیا ۔ طنی خان کو غالب خان اور سمراہ ا مرا ء

بلدو

سين مين مطان ناحرالدين محمود شاه جو طفر فان حاكم گجرات كى مرس مولى سنے مالوه مين ' چلاآیا بھا۔ ملوا قبال خان کے التماس کرنے سے دہلی میں حلیا آیا۔ بیمان باو شاہی حیوڈ کر نا رہے جا برقناءت کی ملوا قبال خان سے سلطان محروث او کو ہمراہ لیکر بیر فنوج پرنشکر کتی کی۔شاہ ابر ہم مرد مبارک شاہ حبر ہے بخت جو مینور میرمایوس کیا نتا تشکر شرقی کے ساتھ منابت شان وعفلت عملاقیا آبا سے اڑنے آیا اُس کو پی خیال تھا کیا شکرد ملی سے کوئی است بس اُس کی مملکت پر نہیو نے محمود شاہ اِس خِيال خام سے كہنا ہ ابراہم جانزا و ہمارا ہے اورہم لے اس كو باوشا ہ بنايا ہے وہ ہمارا عزوز فَتَكُلُر نے گا۔ایک رات کو ٹیکا رکا بہانہ کرکے شاہ ابراہیم کے پاس حیلا گیا ۔ایراہیم کو یہ ندمعلوم ہوا کہ دہ کیون آیا ہے اُس لے اپنی کم ہلی کے سب اوارم ضبافت بین ہی تقدیم نہیں کی سلطان نا حرالدین اینا نامند لیکوالٹا فنوج مین آیا اور اس شہر بیستمرف ہوا۔اور ویان کے عاکم ملک زا دہ ہرلولیٰ کو نو خاد ابراہیم کی طرق سے مقررتها خارج کیا <mark>ہے اواہیم</mark> جو بیور کو اور ملو اقبا ل خان دہلی کو چلے آئے قنوج کے نب وضیع ورٹراف محمد ورثناہ یا بس آئے اورانس کے غلام اور متعلقین کونسفر و برنینا ن بہو گئے تھے اس باس جمع ہونے اور وہ قنورج بینا لفن ہو كربلجور إ -، وجادى الا ول من يبن ا قبال خان من كواليار كى عزيميت كى - صاحبقران كى لتكركتني ك زمانہ مین قلوگوا لیارزر بھر کے اتھ اگیا تنا اورائس کے مرائے کے بعد اُس کا بیٹیا برم داوستقرف ہوا تلوینها بیت شخکیتها اس لئے وہ فتح نہ موا-اتبال خان ملک گوا لیار کوخراب کرکے دہلی آیا اور بہر دور البي گواليار گيا-بيرم ديو قله د بهول پورس اُس سے الله الگرشكت يا كر قلومين آيا- بير

اركركے يېرولى علاآيا -كنيم بين تا تدرفان نيطف رفان الميركوات مي كيينين يركيا كم إب كوقيدك اباول داحرآبادی مین سبیدیا اوراینا نا حالدین محرف وخطاب رکما-اس سے دہلی کے فع كرك كے تصديد ست ساہ جم كى الراه من اس كو تمن مان كے فرر ديديا جس سے وہ مرکبا اور راب کو اسا ول سے طفر خان کو بلالسیا اور سازی سیا د سے ایکی اطاع ت

میان سے رات کو مبال کر گوالیا رطا گیا ۔ اقبال خان لے اُس کا گوالیار یک تعاقب کیا اور لوط

اميتمور كام حوث كي بدلطت بلي كاحال

یدرکش بادخایس را نشاید و گرخاید بخرخشش مه بیاید محنثهٔ مین دُو باره اقبال خان نے اٹا دہ برکشکرکشی کی ۔ بہان رکسے سمیروگوالیار ورہے

جها لارا وُر راے اٹا وہ مین جمع ہوئے تھے۔ملوا قبال خان بیان چار مینے تک لُر تارہ اور آخر کوشیکت اس نے لی اوراس اقرار مصلح کی کہٹ ہ دنی کوراے گوالیار حوجارز کخیرفل ہوسا

بیتجانها وه بهیجاکرے منایت بےمروتی و ناانضانی اقبال خان نے یہ کی کہ ماہ نوال شنشہ فنوح كوس بطان محروس لوك كيا ا درائس كامحاهره كرليا - مگر صارايسام نبوط تها كراس كو و ٥

فتح يذكر سكا ما يوس بهوكر دملي آيا \_ ماه محرم مشنثه مين اقبال خان سامانه كي جانب كيا \_بهرام خان كر الجيك خا نزادان فيردزشان سے تها اورسار اگ فان سے اُس سے مخالفت كى نتى افعال خان كے انوف کے مارے اپنی جائے سامانہ کو جہوا کر کوہ دہور کو علاگیا۔ قبال خان سے اس کا تعاقب کیا

اوررره کوه یک میونجائے شیخ عالم الدین نبیرہ شیخ جلا لی نجاری سے ان دونون کیے پیچ مین ٹارکز صلح کرا دی ۔اقبال خان ہرا م خان کو لیکر مانا ن کیجانب کیا کہ خفرخان کا حرکا اللہ کے اپنے نا مرکا

خطی<sup>و</sup> سرکدہ بلی مین حاری کرے حرب ملوندی میں آیا تورا<u>ے داؤد کما ل منیا</u> تی ا درراہے سمبرلیسہ عل جذیعتی کو گرفتار کرکے تیہ کیا۔اورعهد شکتی کر کے ہمرام خان کی کہال کہروائی حیث واجودن

الے قریب بہونی توخصب رہان سونیا۔ وبال بور دملیان کا بشکر جیم کرکے اس سے اولیے آیا۔ ۱۹جادی الاول شند کو دو نون من

لْرَا بِي ہو بِي ملوا قبال خان كومشكست ہو بئ نقص جمہرسے اس كى شامت يہ آئى كەخضرخان نے مُكا نی قب کیا تواس کا کموڑااُس پرگرا اوراُس کو ایسا زخمی کیا کہ وہ بہا گ نہ سکا اسلام خان کو دی کھیا

ر کا مل کرخف خان کے یاس لایا ادر ایس سے اس کو صنح بورہیجیبریا حبان البی کا

نقف مد دلیری کمن کوین نلک نیخ علات زود درگت رهن جیب بیخرد بلی مپریخی تود ولت خان بودی وانتیارخان و امرا جوبهان <u>تصریب</u> محمود

لوقنوح سے بلاکر بیما دی الاتر نے مرث عمین تخت سلفانت برح کی مین میں دیا اقبال خال کا اہل وءیا ل دبی سے بول مہری نے گئے کہی کو کھیے کلیف نہیں دی گئی۔ دوآنہ کا فوصیرار ولتما

مقرر سوا اور نیروز آبا داختیارخان کے کسیرو ہوا۔ آقلیم فان بہا درنا ہزنے دو ہاتھی نذرویکے ا در با دیث و کی ملارمت شکل کی یاه جها دی الا دل طب نثر کو با د شاه قبوّ ج کوگینا اور ذولت خا کو شکر گران کے ساتھ سامانہ روانہ کرا جرب محروستاہ تنوج کے قرب بہونچا سلطان ابر اسم

جومنور ہے اُس کے مقا باہ کوآ یا گنگا، کے کن رون پر دونون لٹکر برا را ترسے کئی دورتک معرکہ

حدال دقتال گرم را آخر کوامرا کی سے صلح ہوگئی۔ایک کا بنور کو دوسرا و بلی کوروایہ ہوا۔ ہو

لوگ باد شاہ کے او مناع سے متنفر نئے ۔ لشار کشی کی کٹر ت سے نگ آرہے نئے حکم من ہی سے انے انظاع کو گئے بعلطان ابر ہم مشرقی لے دب یہ خرسی تو گنگاسے اُترکراس کے تون کا

محا حره کیا محرد ست و ملے محرد ترہتی جوسلطان محمود شام کی طرف سے بیان حاکم متنا فنوج میں فلس ہوکر جار مہینے کا مقابلہ کیا حب سلطان فحرد کی طرف سے کمات آلئے سے مایوس ہوا تواہا المائك مسلطان ابرابيم كوفنوج ميرد كرديا-اورمسلطان اختيارخان نبيره بلك دولك يابر

كنيله كوت نوج كالمنظم يتقرركيا سطان ایرابیم کنے فنوج میں مرسات کا فی<sup>ا</sup> ا درجیا دی الاول سائیم کو وہ وہلی کی حیا نب

کو ج میکوی کرتا ہوا جلا۔ اور جنا کے کنارے میونجا جا بنا بتا کر جناکے یار جا کے کہ ابر اُن شنا

مین بہ خبرا نی کہ عظم طفر گجراتی نے الب خان والی مندؤ کو گر فنا رکہ لیا ہے۔ اور مملکت مالوہ پرستصرف ہوا۔ ا درجو میور کی تیز کا ارا دہ رکتا ہے۔ اب ایراہیم شا ہ ستر تی لیے زملی کی عزمیت

فنے کرکے جو نبور کومرا جدت کی ا درمرحبا خان کو کھیرسیا ہ کے ساکھ مر ن مین جیوٹر گیا۔ ماہ و لفغدہ سنت مین دبلی سے محمود من و ب بن برن کر کشی کی ۔ مرحبا خان اربسنے آیا گرشکت یا کرقلعہ

ین حلاگیا یس طان کی سیاہ سے اُس کا تعاقب کیا اور فلحہ کے اندرائس کو مارڈوالا میرسلطان

نبہل کو گیا۔ گر پہلے اس سے کہ وہ گنگا کے کمنا رہے پر مہو پخے تا تا رغان قنوح 'علا گیا لیگا ہے بیان اسرخان کو حاکم تفریکیا ادر حور دہلی جلاگیا۔

دولت خان سامانہ کو لوٹ کے لئے ہیجا گیا شامیان ہرام خان ترک بجیہ کے مرتبکے معب

بيرم خان مالك برو كيا تها- اا رحب مكن كوسامانه سے دوكوس بران دو نون مين ارا اي ہو ئی درلت خان کے فتح یا ئی۔ ببرم خان مہا گ کرسر ہندمین آیا کھیڈ نون نفردولت خات

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

اُس كاقصورمعا ف كرديا اوراً مبرعايت كرك لكا بيرم خان لن يبلخ خفر خان سعاس کی خدمت گذاری کے لئے جدو میمان کئے تھے جب خصر شہرخان کوسامانہ کی تشجر کا حال علوم ہوا تو وہ ایک بڑالشا کے کرد ولت خان سے لڑنے کو جلاحیہ وہ فتح آبا دمین آیا تو دولت فا ن جما کے پار نہا گا تمام امراجوائس کے دوست تھے ایس سے جدا ہوکہ خفرخان سے آن ملے اس لے حصار فیروزہ کی شق قوام خان کو وی او اِ قطاع سا مانہ ا درسیام بیرم خان سے لیکرزیرک خان کودی ادرا ذال ع سرم زا در تعین اور پر گئے بیرم خان کو دیے خفرخان فتح پورسے واپس آیا۔اب سلطان محمود کے فیفنہیں … عرف بیا ندمیا ن دوآب اورا قطاع رہت*اک ربگئے ت*ھے ۔ ماه رحب الثيمين سلطان حصار فيروزه كوگيا او رقله مين فيام خان كامحاصره كيا چيذروز بعد نفیام خان سے اپنے میٹے کوشیکیٹ سلطان یا س مبیحا ا درعذرخواہی کی سلطان نیز ہائی کومراجعت کی خصن طرن اس خبرکو شکر فتح آبا دمین <mark>آبا اور حوآ د</mark>می بهان (حمرد شاہ سے ہاکئے سے اُن کوا نیرا دی - ۱۱ - رمضان کوخفرخان سے مگ الشرق تحفہ کو نشکہ <del>جرار کے ساتھ</del> میا تی دا جوبا دینا ہ کے پاس رہ گیاننا - ناخت ذناراج کرنے کے لئے بہیجا خفر فان رہنگ کی راہ سے دېلى آيا اورائس كامحاھرە كبايسىلىلان ناھرالدېن محرجوغفل دشجاعتىسە حيدان بېرد،نېين ركتنا تها فيروزآبا دمين حصاري بهوا خضرخان لي جندر وزفيروزآبا دكامحا حره ركها مكرغله و علف کی ایا بی سے مجبور مروکر الے فتح فتحدور حلا گیا۔ ستائد مین بیرم خان نرک بجیر لئے خفرخان سے مخالفت ادر دولت خان سے موا نقت کی ۔اس عد، کی بیوفائی کوٹ نکرخفرخان سرب دکو روانہ ہوا ۔بیرم خان لے اینے اہل دعیٰا ل کو یمار میں میں اور ایک کورائد کیاردو ات فان پاس جنا کی رہتی مین ملنے گیا۔خضرفان لے اشکا نفا قب کیا ا در حمیٰا کے کنارہ برقبا م کیا۔ بیرم خان لے دیکھا کہ اب کوئی راہ گرزشین

اسكا تنا قب كيا ا در حبا كے كمارہ برقبام كيا- بيرم خان لے ديكها كه اب كو كى راہ كريكين ب ناجار خفرخان سے عاجرانه عفو تقصير كى التجاكى حضر خان لے اس كا فضور معاف كركے برمستورائس كے برگون بر كال كرديا اس سال مين سلطان كهين يورشس كو نهين گيا دار اللطفت ہى ميں ٹراز ا

سلائد میں خفرفان نے رہتاک جاکرا ارکیس فان کو قلومین گریرلیا جید میلنے مک لڑا کی رہی آجز کار عاجر ہوکرا درکیں خان لے اپنا بیٹائٹیش میں بہجا ا دراس طرح خفرخان سے صلح اورعهد دمیمیان کرکئے بعدا!ان راہ ساما نہ سے خصنہ رخان فتح کیورمین آبا سلطان محمد دکٹھیرکوگ اور وہ ن شکار مہیل کرمہرد ہلی مین حلاآیا۔ اُس و فت سلطنت کے سارم كار د مازيريشان ورا بنرته اوراس حالت بنين مهي سلطان رات دن أبين عيش وعنفرت مین معروف متنا اور تخت سلطنت کی فایم ریمنے کی بر واکیمه نی حربانها -سلار مین خفرخان لے رہنگ کی جانب غریب کی حرف ہی حظہ ساری سلطنت بین سے با دونتاہ نا حرالدین یاس تھا۔ملک ا درئیں خان ا درائس کے بہا نی مبارز خان نے ہ تنی مین جا کراٹر کا استقبال کیاا در ملازمت قال کی ۔اس سے ایٹر بہت عنا بیت کی اور میھر ، خفرخان نے حصہ نارنو ل کوجس کے حاکم اقبیم خان دہیا درنا ہر تھے غارت کیا ہیروہ نمیوات کو گیا اور قصبات تجاره وسمح سرکته کهرول اور مقامات کولونت گونارت کرتا دیلی مین آیا اور میردی کامچم ا کیا رہا ن سلطان جمز نها؛ در فیروزآ بادمین اختبارخان حاکم <mark>تها۔لو</mark>ا لیٔ حب نک مہو تی رہی کہ اختبار حفرخان سے ملکیا خفرخان بیری سے سامنے سے کوج کرکے کوٹاک فیروز آبادیر قالبین ہر اب وُه مهاین دوآب ا ورحوالی دار لطنت کا ۱۰ لک بهوا - اس وقت بلاء قحط اس برنازل تهی اس کنځ محرم المائد كو بسبب نكى علف وغله كے نزك محا عره كركے يا نى يت كى را ہ سے فيروز يور حلاكميا سلطان محروجها دى الاول كوكشيركيا يه ورشكاركبيل كروبلي حلا آبا -اس مراحبت مين وه ماه رحب مین مربض موا ا درموت لئے اس دنیا کی کشکش سے رہائی دی با وجود ان سب ا نفلًا ہِ و تزلزل کے مبی رس دو میپنے سلطنت براسے نام کرگیا ۔

وولت فان لووهي

سلطان چمود کے انتقال کے بعدامرا و ملوک و اُرکان شاہی لئے دولت فان سے بعیت کی میاز رخابی اور ملک اور سیس خدر فائن سے ٹوٹ کرد ولت فان پاس جلے آئے ہی سا اخفر خان فتی پیشن رہا ور دہلی نہیں گیا ۔محرم سلایہ مین دولت فائن کٹریر کریا راہے ہرم نہکم

ا درا ور رئیس اُس کی ملازمت کے لئے حا حربہوئے۔ جب وہ قصبہتیا لیمین ہیونجا توہ مات حا امیرما یون اس سے آکر الا۔ یہ خبرائی کر سلطان ابر ہیم شاہ شرقی نے سلطان محرو کے بیٹے قافا ہو کا لبی میں گبیرر کھا ہے ۔ د ولت خا ن یا س اس قدر کا گیرنہ نتا کہ دہ ابرا ہیم شا ہ شرقی سح مقابله كرسخا وه ببراً لنا حلى جلاآ يا خفرها ن اليه وقتون كي كها تاين لكاربتا نها وه مهار فیروز فیس آیا۔اس دیار کے امیرخفرخان کی خرمت مین حاحز بہو کردولٹ خواہون کے مرا ین دخل ہوئے۔ مک ادریس قلدرہتاک میں تحصن ہوا خضرخان لے اس سے کیر پغرض ہنین کیا۔رہتک کے قریبے گذر کرمیوات مین میونخ اجلال خان برا درزا د ہ مہادر ناہراُس کی خد<sup>ت</sup> يين حا خرم وا-بيمان سے قصب بنهل مين گيا بيان ٿو تنا مارتا ما و دی الحج مين سائھ بنرار سوار و ، کی جمعیت بهم مهیونیا کردهلی کبیا ۱ دُرحصار سیری مین دولت خان لود بهی کو محامره کرلیا - دولت خا چار میدنے یک قلعہ داری کر تاری سلک لوٹا اور خفرخان کے بعیض اور دولت خواہون نے حسن تدبیرسے در دازہ بونتِ خانہ بیخصرخا ن کا فیصنہ کر<mark>ا دیا۔اب د</mark>ولت خابنِ مے اپنی حالت نتبا ڈکا تواس لے خفرخان سے امان چاہی خفر خان لے اس سے ملاقات کی اور قوام خان کے حوالہ کرکے حصا رفیر درہین اسکو مجھے کیا ا در میین وہ مرکیا ایک سال تنین مہینے وہ طات كرگيا - ٨ ربيج الاول ځام كودېلې برخفرخان كا قبضه ېوگيا - د د لت فان لئے كبهى كو بي خطاب بادشاہی منبین اختیار کیا اورمذ لوارم ومراتب شاہی کواسیے لئے لازم جانا۔ملوفان کی طرز برحکومت کر ماکسی شخص کو براے نام بهی تخت برنه بیٹا یا سکمین فیروز شاہ کا یا اوس کی اولا د مین سے کہی کا نام ہوتا متاجب سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان تغنیٰ کے ساتھ مواکنت جعاتیا تتی۔ا نگریزدن نے بہی اول بہی طریقہ اختیار کیا بنا کہانیے سکہ بین مثا ہ عالم کا نام اور کیا منه طوس مندرح کیانتا

ما ب سوم کرون و لود ہر و کی ملطنت کسید خضرفان کی مسلطنت کا بیان خفرخان کے ہم کے ساتھ آریخ فرختہ بین سردا در طبقات اکبری میں کا واقع

"ملًا عبدانقا در برايوني من مندعا لي كاخطاب لكهاب كسي في اس كونه أس كي خود اين تین با در شاہ یا سلطان کا خطاب دیا ہے۔ خفرخان کوغا ندا جضت رو البت بنامي صلع مصمنوب کرت بين ده ملك سليما ن كا بیٹا نہذا اوز ملک سلیمان کو ملک ناغرا لملک مروان دولت نے لڑ کین مین ستینے کرکے ہرور کیا ہتا۔ اور لمکِب مردا ن دولت سلطان فیروز شاہ کے *ا مراء کی*ارمین سے ہتا۔ اور ْلمثّا ن کاجا کم تنا صاحب تا زیخ مبارک شاہی نے کلمانے کہ مورخ لکتے ہیں کہ ملک سلیان سید متا اوراس کے سیربولنے کی دلیل قوی بائمی سے کہ ایک روز ملک مردان دولت سے اینے گھرمین سیدالسا دات جلال بخاری غیرس سرہ کی دعوت کی حب بہنون سانے قدم رنجہ فرمامیا ادر کہا ناجنا گیا تو ملک سلمان حس لے پہلے کہی دعو لے سیادت منبین کیا تھا طشت و آفنا بہ لنكر الخدة اللالن كيلياً يا توحفرت ريدان والنا فرما ياكداس ببدس يدليي فدمن ليني ا گناخی مین د افل سے بس حب اس کے سیمولنے کی شہادت ایسے بزرگ سید ہے وہی ہو تو عِمراً س لے سبر ہو نے مین کید سنبہ بنین بوسکتا۔ سوائے اس کے سبد ہو لے کی د ورسری دلیل بینے کہ خفرخان کے اخلاق وا دصا ف سخا دیت دشجاعت دحلم درتوا خن و عنلاح ونقولے وا خلاتی در حمیس سیا دیٹ کی ٹر تی تئی اوریہ اخلاتی انحضت کے ا فلا ق كے سائفہ مناہدت ركتے تھے ۔ جب ملک مردان مرکبا توائس کا جا نشین اُس کابٹیا ملک نیخ ہوا مگرموٹ نیے اُس بیٹے کو علیہ باب باس ببوئنا ديا تو ملك ليان أسكاجا نشين موا مكروه بهي حلد موت ميوكيا توخفرخا ن كوسلطان فروز لیے منان کی حکومت عطاکی بیرروز بروز اُسکا درجه برمناگیا۔ دہلی برمنصرف ہو ہے ۔ يبله خبگ ان نے غطیم میں جو ٹر ہی ٹری فتوح اس لنے عال کین انکابیان ا در بہو حکا ہم ہ ہ اربیج الا ول ے ہے۔ میں وہ دہلی بیننصرف ہوا ا در قلعیہ بیری مین دال ہوا ا دراینی سیا ہ کوسلطا ن محرد کے قصر میں کہن مین آنارا۔ دہ سنفیداد سلطان واپ ماملک اری رکہنا متنا مگرامیرسی سکوامیر منمور کے ادب کی رعا ہیں مرنظر نئی کا بینے نام کیرانھ یا دخاہ کے بقب کا اطلاق نہین ٹرتامتا ا درا لقا برایات اعلی ح مني طب كرّاتها و بتدايين سكروخطنه نبام امريتمورا وربعدا زان نبام مرزاننا "وخ مقرر كهانگرام

Courtesy of www.pdfbooksfree.p

سلطنت حصرت ك 199 میں خضر خان کے نام کا خطبہ ٹر ہا گیا اورائس کے رعا کی گئی۔اکٹر سالون میں لایق میٹکیٹ ت برخ كوبيقاري-الغبنش صاحب ابني تاريخ من ابني رائ به لكت بن كخضر خان كويدا مدينة بديا بهوا كم ا ورامرا جنكا أمستحقا ق سلطنت اس زياده تها اسپريشكه . وحيدليجائين اسطيحُ اپنج تبين ايم تیمورکهٔ نائب شهورکیا ا درخود با د شاهی لقب نهین اختیار کیا ـگریه بات، نگریزی د ماغ کی گرطیم ہو کی ہے اس بیا ہے کہ خفرخان شرکی سیرتھا وہ امیر ننمیور کو اینامحن جانتا ننا اس کئے سکا يها دب كرتا متأكداف تنين أمكا ما ب كتابنا رآخرز ما ندمين البيد وا قوات ميني آئ تقديم سے اہل شہرتنگ حال اورفلس ہو گئے تھے سوائس نے اتن کے واسطے وظیفے وا ورا د مقرر کئے ملک الشرق ملک تحفہ کو تاج الملک کاخطاب دیکروزیر تقررکیا۔ پیدما لیزیدال اور کوا قطاع وشق مہار نیورعطاکیا۔اور ملک ملیان کے متنے ملک عبدالرحبي کولت علارالمان کا دیا اور ملتان و فتح پورکی اقطاع و شق مرحمت کی ملک سردارکو شخبهٔ شهر بنا یا اوراینی غیرهار لى صورت مين اينا نائم مقام ملك خيرالدين كوعار<mark>ص ممالك ا ورملك كا</mark> بو كوننحنه فيل ا وريلك دا وُوكو دبير مقرركيا ـ اختيارخان كو دوآب كي شق حواله كي سلطان فيمود كے عهد مين جن ياس برگنے ود ہات وا قطاع تھے وہ <sup>ر</sup>ب برمسنو را ک کو دیدے اورا پنی جاگیرونیرا نکوروا نہ کیا ع<sup>و</sup> معاملات ملطنت كامناسب طورست أننفام كبا\_ مِنْ مِن تاج؛ لمك كو شاركان كے ساتھ بدايون وكٹھيركي جانب بہجا كہ وہ متمردون کی گوشنما کی وسرکو بی کرے۔ ملک ناج الدین جمنا سے عبور کرکے مشراہا رمین آیا اور بیان سے لنكا يارًا تركر ملك كشيريين كيا اوراس ديارك زميندارون كي داجي كوشما لي دى -رائے ہرسنگرمیا ن کا راجہ بہاگ کرکومتان آنو لرمین گیا جب سا ہ اسلام لنے اُس کا حال تنگ کیا توائس سے محصول ومال إدا کیا ا در رحیت ہونا نبول کیا مهاہت خان امیرمدا کیے تی ہی ایج

کی خدمت مین حاصف موا . بیرتاج المهک آپ رائه ب د کالی ندی ) سے گذر کر فلعهٔ سرگ و وارسی مین آیا ادر سیان سے گنگا یارگیا -کهور دشمس آبادی اور کمسِل (کمپیله ) کودیمکایا اورائن سے مال و برسیاب وخراج چیز سالدوصول کیا اور سنهر!

سکینہ سے گذرکر یا وہم میں آیا حسن خان امیرزا ہری ( را بری وجند وار آگرہ سے جند میل نیجے جمنا کے کنارہ برقصبے نین ) اورائس کا کھائی ملک حزہ دونون اس کی خدمت مین حاخر ہوئے اور گوالیارا در اُدری اور حین دار کے راجا وُن لنے مال و محصول ا داکیا ا ور اطاعت فبول کی اور قصرُ برطببہ کو حینڈ وار کے را جیو نون سے جبین لیا۔ اور جو مسلمان پیلے اس کے مالک تھے آئکو وہ ویریا اورا بنے شق وارمقرر کردیئے اور بیراٹا وہ گیا اور بیمان کے مقدمون کی ٹا دیب کرکے وہ دہلی مین حلاآیا ۔ م اليم مين خفرخان ك اينے بيٹے ملک الترق ماک مبارک كو اقطاع فيروز يور ومرم ند ا دروہ اقطاع جو ہرام خان کے باس تھے حوالہ کی ۔سارے مغربی ملک کی حکومت اُس کو دیم ا در ملک سدیمونا مرکواس کا نائب مقرر کیا ا در به شا نه از ده اس ملک کابیمه وجوه انتظام کرکے بلی مین مع ملک مدمونا مرادرا ورا مراک آگیا۔ سوان مین خفر ظیرن لئے ملک ناج الملو**ک کو ٹری سی**ا ہ کے *ساتھ بی*اینہ وگوالیارہ ہیا۔ حب تاج الملوس بلك بيا بذمين والل مواتو ملك فخر الملك اورائس كے بهائي تنمس فان كے بڑے دہوم دام سے اُسکا استقبال کیا ہما ن سے وہ کوالیارگیا اور ملک کو تاخت واراج لیا اورراے گوا بیارا ور رئیون سے جوسالاندال و محصول مقررتنا لیکر حید وارہ کے سامنے جنا یار آتر کر نمیدا در بی آلی مین گیا -راسے ہر نگ کہی کا راجہ ما بع متا اسے مال و محصول لیکروہ و بلی علا آیا۔ اور سرمند مین شا ہزا وہ کے سجائے ملک سرمونا ہر کوہسچا۔ اس سند مین مبادی الاول کے مینیند بین خبزا نی که بیرام خان کی توم مین سے ترک بچون کی ایک جماعت سے ملک سرد مہو کو کر و فریسا سے کو کرمار ڈالا! ورقلعہ سرمزدیم تفرف ہوئی خضرفان سے ملک داؤد دبیرا درزیرک خان کواس لنا وت کے دورکرنے کے لئے بیجا۔ ترک مجے دریاے تج سے عبور کرنے کوہنا ن میں ساگ گئے ۔داور وفان اورزیرک فان سے اس کا تعاقب کیا۔اس ملک کے بیال مگر کوٹ کے بیاروں مے تصل متے زمیندارون لے اپنی سینہ زوری سے تھرٹ کررکھا ہتا اور بڑی فوت رکھتے ہتے۔ دو صينية بك برحيد للك داود اورزيرك فان علي أسطى استوما ل من كوسش كى مكر كهيفا لره منوا و ملی مین وه والب طلے آئے۔ یہ نبیا دیر یا ہوہی رہا تھا کہ ماہ رصب مین خبراً کی کوسلطان احرشا

نجراتی نے تعلیم ناگور کامی عرم کرلیا ہے خفرخان اس کے رفع کرلئے کیلئے روانہ ہوا سلطان ہمد گراتی لئے جب شاکہ وہ قریب آگیا تو ملک مالوہ کو ساگ گیا خضر خطر ن شہر نوجها مُن بین آیا۔ اس شہر کوع وس جہاں کتے تھے اوراس کو سلطان علا دیا گدین جلبی لئے جہاں شہر کا حاکم الیاس خان اس کی خدمت مین آیا اور اُسپر نواز شن کی گئی۔ میمان کے سفندہ ن کی گوشمالی کرکے خفرخان گوالیا دکی طرف متوجہ ہوا اور راجہ کا قلعہ مین محاصرہ کیا گرقلعہ ایسامتھ کی تھاکہ فتح نہ کو سکا راجہ سے مال اور خواج مقررہ لیکر میرخط میا نہ مین گیا اور شماخان اور ماحدی حاکم میا نہ میں گیا اور شما فی

ہنتہ بین خبرآئی کہ ملک طفائی رئیس اوراُ ورا دبائن نرک بچون سے جو ملک بردہو کے قال ہتے بغاوت اختیار کی خضر شارن سے ذبرک خان حاکم سامانہ کو اس بغاوت کے دبانے کے لئے سفر رکیا۔ باغیوں سلنے قلعہ سرمہٰد کا می حرہ کررکہا تھا۔ حرب زیرک خان اُن کے قرب آیا تو ماغی بہاڑون میں مہاگ گئے اور ملک کمال اِلدین کہ فلعہ میں گراہموا نہائجات یا کرد ہلی گیا اورزیرکھا

مخالفون کے دریلے ہوا حب وہ قصبہ باکل مین میوسنیا تو ملک طفا مے انقیا دقبول کیا اُچیکیش دی ا دراسینے بسیٹے کو اُول مین دیا اور ملک سد بھو کے قاتلون کے علید کر اپنے باس سے حدا کر دیا۔ زیرک خان لے جالند ہراسکو دیدیا اور خود سا کا نہ مین حیلاگیا۔ا ورٹیکیش اور لیہ طفا کو

دېلى خفرخان پاس بېيد يا-

کی راہ سے گنگا کے کبارہ برآیا اور تجلانہ گھاٹ ہے دریا سے بھور کیا۔ نہا بت خان ما کم ہدا ہوں کو اس مے بور کیا۔ نہا بن ما کم ہدا ہوں کو اس میز خصت کیا ۔ اور خود اٹلی وہ مین آیا۔ بیان کا راجہ ہم بنیز خصن ہوا تاجے المائلے ولایت میڈ وہ کو تاخت و ناراج کیا اور راجہ اللے مال ومحصول دیکر صلح کرلی ۔ اس طرح فتح کے ساتھ تاج الملک وہی میں رہتے اللا خربین آگیا جو مال وحمضول جو لایا تھا وہ انہیں سے خفر خان کے حوالہ کیا اور مورد عنبایت خمروانہ ہوا۔

کیا اور مورد عنبایت خمروانہ ہوا۔

سے بین مصندون کی منرا کے لئے خفرخان ماک کمٹیر کو گیا اول اُس سے کول کے میں ایس میں کہ ایس کے کول کے میں ایس کے کول کے میں ایس کا کول کے میں ایس کا کول کے میں ایس کے کول کے میں ایس کا کول کے میں ایس کی کرائی کی کرائی کی کرائی کول کے کرائی کر

مفدون کی تنبید گوشالی کی بہراس لے رامب اور بہل کے خبگون کوصاف کیا اور مارے اسفدون کی تنبید گوشالی کی بہراس لے رامب اور بہل کے خبگون کوصاف کیا اور باسی مفدون کی تررکوبی کی بہردیقیدہ کے مہینے بین ہوایون کی طرف آس لئے حرکت کی اور بٹی آئی کے خریب گنگا سے بارا ترا اور اس جرکو سننے سے مها بت فان امیر ہوایون کے دل بین ہول اہٹا اور وہ ذائج کے میلنے بین قلد براؤن مین تحصن ہوا۔ اور جبہ میلنے بک لو تا بٹر تا را ج قرب بناکوقلیہ محتی ہو جائے کہ خفر خان باس جرآئی کر بیض ہمرامشل قوام خان واختیار خان اور اور کلی خاندادا کی حدود جو خدرت خان سے جرا ہوکر حفر خان سے آن ملے سے اکٹون سے غدر مجانے کا کا را دہ کیا ہے تا اور اس سے خدا ہوکر حفر خان اور اس سے قلد کا محاصرہ حبور کرد بلی کی ارا دہ کیا ہور اور کی الا ول سے خوا کو دور کو اور کی کی اور دی الا ول سے تا کہ کو قوم خان اور اس ما جوت کی آئن ور اہ میں گنگا کے کن رہ بر ۲۰ جما دی الا ول سے کہا کو قوم خان اور

ا خیاب مراجعت کی انا مراہ مین لفاتے کارہ پر ۲۰ جبادی الا ول مسئنہ کو فوام طاق اور ا اختیار خان اور خانہ زادان محمو دمشاہ اور کل اہل غدر کو کسی معبانہ سے ایک محبس مین جمع کرکے ختل کرڈوالا اور خود دہلی میں آگیا۔ منی میں آینے کے چہذروز بعدائش نے شنا کہ باجوارہ یا ماجیواڑہ کے پیاڈ و ن مین جوجا لنظ

سے صوبی ہیں ایک خصل بنے تیکن سار مگ خان کتا ہے اوراً سے گرد ایک خلق کنیر جمع ہوگئی بنے اوراحمق میکی سے بھی سار مگ خان جانے ہیں حالانکہ سار مگ خان اُسی ذیا ندین کر صاجتھ لا ہند میں آیا بنا فوت ہو کہا بھا حفر خان کے اقطاع سرم ند ملک سلطان شاہ لودی مخاطب اسلام خان کو دیکر اُسکو سار مگ خان کی سرکو بی کے نئے مقرر کیا۔ ملک سلطان شاہ سیاہ

لیکرہاہ رُتِب مین سَرِمِهٰ رکیطرف حِلا۔ سارنگہاخابن اپنی گنوالڈی سیاہ کو لیکرآ گئے بڑیا اور <del>دیب ت</del>یلے کے یا ُرانڈا توار و ہر ، در دیرے کے آدمی اُٹس کے سابقہ اور شرکی ہو گئے ۔ شغیبا ن مین وہ سرمِبْد

کے قریب آیا اورایک خباک ہوئی جس میں ملک شاہ کو جعے ہوئی اورسار بگ خان بہارو<sup>ں</sup> مین سالگارا در قصبه ترسری علافه سرمندمین وه میونجاخوا جبلی اندرا بی امیرفصبه جنگیزمه این تا بعین کے اس حیلی ساریگ خان سے آن ملا حسال محکم خفنات رن کے ملک طفائے ترک امیر جالندمروزيرك خان اميرسا دنه وملك خرالدين حاكم ميان دوآب تشكرعظيم كے ساتھ سلطان ف م كى كمك كو دورے ملطان شاہ سرب مين د الله مواا درجلي سارتگ فان رويرمين كيا خواصعلی لے سازنگ کو حیوار و یا ۱ درزبرک خان سے آن ملا۔ رمضان کے مہینہ بین رورمین ب نشكرتیفق ہوكرمپاڑون میں سارنگ خان کے پیچے بڑا۔سارنگ خان كى حبعبت براگندہ ہوگئی وہ چیڈ متعد دآ دمیون کے ساتھ بہاڑ میں تجھن ہوا۔ اور لشکرون سنے اپنے اپنے مقام برمرا جنت کی ع<sup>رف</sup> سلطان شاه لو دہی روبر میں تقیم را ا ستان بین جبلی سارنگ خان بها رسے نکلاا وربعد عدروسمان کے ملک طفاسے ل گیا ملک طیٰ نے ملک و مال وہ ولت کی طبع سے اُسے مارڈ الا۔اس عرصہ مین خضی ان نے متہر مین آرا مکیا تاج الملک کومیاہ کے ساتھ اٹا وہ اوراُس کی نواح کے زمیندارون کی شخیر کے لئے ہیجا۔ پہلیہ ا ول برن مین گئی اور بیرکول میں آئی ۔اس نواح کے مفیدون کی گوشم لی کرکے اٹا وہ یرآگے بڑھی اورموضع دلمی کوجوسب سے زیادہ مستحکم حکیم نروون کے قبضمین تنی بر ما وکیا بہراٹا وہ مین جا کررا ہے سم بیرکا می حرہ کیا جس لئے آخر کو صلح کر لی ا درسالانہ مال و خراج ا داکیا ۔ بیرٹ کم جندواڑہ میں گیا اورائس کو ناخت و ناراج کیا ۔ میروہ کمٹیرمن گیا اورو یا ن کے راجہ راہے نگہ سح سیلے سے زمادہ مال وخراج وصول کیا۔ پہرہاج الملک و ہلی مین آیار جب کے فیلنے میں خبرا کی کہلک طفامے دوبارہ سکنی اختیار کی ہے اورس ندکے قلود کو تنخیر کرلیا ہے اور مصور بورا ورمایل ک مک کو تاخت و تاراج کیا خضرخان نے اُسکے مغلوب کرلئے کے لئے ملک نیرالدین وزیرک خال کو مامرد کیا دہ اس باعیٰ کے تلاش میں جلے جب مل طن لئے تنا کدوہ اُس کے فریب آ گئے ہن تو وہ در ا تلجت پاراً ترکرارسیان مین آیا اور دریا کے دوسری طرف ننگرشاہی کے سامنے بڑا۔ دریایا یاب متااس لئے نشاخ اہی دریایاراً ترکیا تو طفا رط عان ) ساگ کرجبرتھ کھکر دھوکر ) کی ولات يىن جِلَاكِيا - اس كى افطاع زيرك خان كودى كئى ا درملك نفيرالدين دملى حلِا آ! -

سيهم من حفرخان لخ ميوات برغزمت كي ميواتيون بين سے تعن لے عافر ہو كراطاعت ی با تی نے ہادرنا ہرکے کوٹلین بناہ لی۔ اٹکا محاصرہ اسے کیا میوا تی حملہ و ک ہی مین جبلہ شات کیا کرکو ہتا نہیں مباگ گئے الد فتح ہوگیا خفرخان نے اس قلعہ کو بالکل برما ذکیا اورگولیا كى جانب روانه موا - برجرم مستانية كو ملك تاج الملك فوت موا - اسكام البيا ملك بترق ملك سكندر وزير مقرر مهوا حب خضرخان گوالبارين بهونجا تواسكي سياه اے أسكامحاص كيا اور ملك كو ناخت و تاراج الي بيان نے خارج ليكوا الله وه بين آيا۔ راس علم بنر تو مركبيا تها اشركا بيٹيا مفا بله كي تاب نبين ركه تا تنا أَبُن الله الله وخراج ديديا -اب خفرخان علبل موا اورد ملى كومراجوت كى يشهر مين بيونحكر مشره جادی الاول نزیم بیشد کو (۱۵ اخی سالتکا کو ) جمتِ حتی سے بیوسته ہوا۔ سات سال دوماہ دوروز سلطت كركيا فجرات ومبرات اس سے مرت من طهور مين آئين جوجاعت كرصاحب قران كے حنون سے برخانان ویے سرورا مان موئیتی اسے ایم سلطنت بین مرف ایحال قصاح عیت ہوگئی متی -اس لطنت كا ذُكر رَّ يصفي بيمعلوم مؤتاب كدايم سلطنت مين وزير ما درتاه و و نون كاحال به ر اکرکبهی کلیمبری گوالیارسی وایونههی سنبهل بیان محصول کیا وای ن کسی سکرشی کو د مایا کمسی رکشش کومطیع کیا حوارد بلی کو نی صلع اورصوبه باورتاه کے فیض د تھوٹ مین مذہبا۔ اگرایک طن سر کیمه ملک انته لگا نودوسری طرف سے کل گیا یہی حال یا۔ نه دزیرسے کچه بروانه با دشاہ سے بلکہ مود صوبه ملنان اور سيجاب مين جوميرات مين خفرخان كرميو كالتاخلل ميك في فاصدب سے كدائسك عدرسلطنت مین ندسلطنت کی تالیش بردی اور ملک کی افرالیش بونی جوملک اس و مثاه کے قصینین آیا وہ اس کی لطنت سے سربنرو شا داب ہوا مگر کوئی نیا صوبہ اس کے ہم تند ندآیا -اکثر ہاری تاریج مین ملک کرٹیر کا ذکر آیا ہے جس ملک کواب رہلکینڈ کتے ہین ہندواس کو کمٹیر کتے تے۔ ملان بینے اس ملک کومو گنگا کے مشرق میں ہے کہیر کئے تنے لیکن حب سبنہل اور مرابان رجدا حداصوبے منفر سوسے توحرف اس ملک کوجو راج گنگا کے برے سے کہر کھنے لگے و كرسلطنت ما وننياه مغرالدين ابوالفتح مبارك بتاه بن حقرها ن خفرخان لنے اپنی دفات سے میں دن ٹیلے سارک خان کواینا کو جدرمقررکیا تها باکے مرسکے ب ى روز ياتىرىك روز، ٩ اجمادى الأول سىكث كوامراء وملوك نصَّفْق مؤكارْ يُحومان كي تحت مِينْها با

سلطنت مبارك ثناه

أجما ويا اور استے بينے تنين مخرالدين الولفتح مبارک شاه طقب کيا -امراو ملوک اکابروشائخ وسادات کی جاگيروو فطالف اوراد برستورسابق جاری رکھے -اوبعض کااضافہ کيا اورحصار فيروزه و بالنی کی افطاع بلک جب ورسے ليکر ملک الشرق ملک مدور بدن لينے براور زاوه کووب اور ملک جب کو دبيال پوراور شيجاب کی اقطاع عطاکيں خبر آئی کاشنجا گھکر ( کھوکر ) کا بھا لی جسرت اورطفا رئيس نے سرمنجی کي -

گھے کروں کی لڑانی

شفا گھر کا پہلے کا مرتما مرسومیکا تبا اُسکی عبکہ اُسکا بھا ایٰجسرت گھکراپنی قوم کا س موا جا وي الا ول سنت به يوسلطان على يا وشا مُشميرطلنبه كبا نفاحبُ اس يَّن مراحبت كَى 'نو<sup>َ</sup> المى سياة تفرق تنى جبرت كھكرنے سررا ہ أسے روكا اوركوكر اس كوزيذه گرفتار كر ليا اور اس كا تام ال اسباب لوث ليا- أس بروك إلى تَشَكُّ سے وہبت مغرور موكيا اور ايس و ماغ ملا ر وہلی کی تنجیر کی فکر کرنے لگا اور لاک طفائے ترک کو جوسیا ہ وہلی کے صدیمہ سے پہاڑیں بہا گا تبا بلاكراميزالامرامنفركيا جب استخضرغان كامرناسنا تؤييا وون اورسوا رول كوسا نفوليب وریا ریاس اورور یا رستبلے سے پاراتراا و تلوندی میں رائے کمال الدین پرحد کیا۔ رائے فیروز کواپنے آگے سے جنگل میں بینگادیا بیٹم لووم یانہ سے لیکر ویر کے بمایت ک لک کودوبارہ رت نے خوب بوٹا۔ کچھ ویوں بعدوہ کھر تلج ہے پاراٹراا ور مالندسر کی طرف چلا ۔ زمرک فال لم جاکند پیچھین مبوا جبسرت شہر سے تین کوس پرخمیہ زن ہوا ۔آبیں ہیں عہد و پیان کی یانیس ملخ یں اورطرفین سے صلح برراضی موسے بیفن مورخ سکتے ہیں کہ زبرک خال لڑا ، اور حبرت ب كرك صناح كى اور به تواريا ياكه زيرك خاب جينے كوا ول بي سے اوقلومہ جالند سركوها لىكرك طغاكوسر وكرب بيسرطغاكوس لايق ميش كش مح مباركشاه كي خدت بي جسرت بهيم ٠٠ جادى الافرست كوزيرك خال حصار جالندس بالرآيا وجسرت ك بشكري وتبرع س یروریا رسری کے کنارہ پرفروکش نفعاآیا۔ ووسرے روزجسرت عبدی کرکے زیرک خال کے سر چرہ گیا اور اُنکو قید کرکے نوومیا نے کیا بیانے ، یا جادی الآخر کومین برسات میں سرب اپنجا

لك ملطان شأة تحصن موا جبرت مرحنة قلعه كي فتحيين كوشنش كي مكر نا كام ريا جبلطان شأه اسلام خاںنے باوشاہ سے کمک طلب کی تو با وجود برسات کے باوشاہ خود ما ہرجب ہیں ر سے سرمند کی طرف روا نہ بوا ۔ اوچ اب وہ حوالی سرمندمیں ساما نہ بنجا توحیرت اس کے زويك ان فرسك ١٠٠ رجب كومحام و فيهو كرلدسيانه جلاكيا يموني لهماسي كرمسرت في خود زيرك خال كو چيوز ديا - كولى لكهاب كه زيرك خال جمال كرساما نديس سبارك شاه سيآن ملا بیر نشکرشاہی لدمیا بذکی طرف بڑیا ۔ جسرت گھکر در باکے دوسرے کنارہ پر حلاکیا اوروہاں نشکر شاہی کے سامنے خیمہ زن مبوا کل کشتیوں پراس کا فیضہ تھا اسلے نشکر شاہی دربائے یار ڈائرسکا او جالس ن تک و نولٹکر آمنے سامنے بڑے رہے جب سہیں نے طلوع کیا اورور باکا یا فی اتراتو باوشاه در باکے کنارہ کنارہ قبول پورگیا اور جبرت شیخا دو کے رکنارہ برباوشاہ کے نشکر کے سامنے ہرر وزلشکر اُ تارتا ہوا جلا۔ اا شوال کو با وشاہ نے سکندر تحفہ وزبیرک خاں و ملک الشرق محمود حن ح مل کادا وبعض امراکوت را ورو ریخرفیل کے ساتھ ورباکے بار دوبریں بیجا بھیج کویا باب ورباسے ا پراتر گئے اور ہیں۔ سے مَبارک شاہ بھی ان کے تیسیے وریاسے اُترا ہجسرت کا نشکر یا وشاہی نشکر کے متواری در با کے کنارہ برجل رہا تھا گرجب الشارشاہی وریاسے اُنٹرکراس کے سامنے آیا تو بغیر ارات وہ بھاگ گیا ۔ نشکر سلطانی نے اس کا نعاقب کر کے بہت پیدل اور وار اس نے قتل کئے اوربہت مال اسباب لوٹ لیا جبرت مفلو کا ندجند سواروں کے ساتھ جالندسرگیا ۔ووسرے روز۔ بیاس پاراُ ترا حب بشکرشاہی بیاں آیانو و ہ در باء را وی کی طرف چلاگیا نہ با وشاہ بیاس اُترکر را دی پرقصبہ بھوا کے قریب جسرت کے تعاقب بیں بنیچا ، نؤجسرٹ بھر کے پہاڑوں میں جاچہیا راجہ جَمَو یا وشاہ کی ملاقات سے سرفراز مواا ور وہ رمبری کرکے باوشاہی کو بھمر میرے گیا جو رت کانب سے زیا ہے تکامقام تنا۔ نشکرنے اس تق م کو ویزان کیا اور شیخا کے آ دمیوں کوجو اس بیا ژمیں پراگٹ. اپیر رہے تھے اسپر کیا اور شاہی کشکرسا لم م الشهيبي باوشاه شهر لامورس پيونيا - بينال شهرس أبو لول ريا تفا - با و شاه بي اس فیرے آبا و کرنے پر توجہ کی اور اس سجیے نہاں عمارات بنی شرائع مؤس بہان راوی کے کنارہ

سر مطنت مارك تاه

مهينروه قيمرا فاور قلعها ورشهرك وروازؤل كي مرمت بي مصروت را اورجب بدكا بغوجيكا توأسنة قطاع لامور للك الشرق لك محمودس كودى أوراس كساتفدو وسزار وارهبی رمبین چھوٹے -اورخود و ملی مراجعت کی ۔جب ہا دکنیا ہ و ملی میں آگیا توجسرت مشیخاً اورداوی سے ایک بڑے اشکر کے ساتھ اُترا اور حصار لاہور کے پاس آیا۔اور اسے لیے یسے شیخ المشاکخ حین رمجا نی کے مزار کے پاس لگائے حصار خام کا ہور پر ۱۱ جادی الآخر وڑا نی مونی جمیں جسرت کو بینچے ہٹنا پڑا۔ فلیہ سے با سرٹ کرشاہی نے آن کراسکا تعاقب کیا گر وورتك نبين دونوں لشكر لينے مقامات بن تقير رہے ۔ غرض حبسرت نے ایک مبینے یا نخے روز تک قلعه كامحاصره ركها اوركئي دفعة فلعه برلزا مكرجب كجيه كامرنه بنا تؤكلا نورجب لاكبا اورببال قر کلا نورس نشکرشاہی کی امدا د کے نئے رائے ہم آیا تھا۔اُس سے جسرت اپنا انتقا مرلینا جا ہتا تھا دونون میں لڑائی مولیٰ گریا ہ رصنان ہیں اُنہوں نے ایس میں صلح کرلی اور حیرت شیخا ورما بہار کے لیا ، ہر بیونچکر کھیکروں کا بشکر جمع کرنے لگا اس اثناد میں ملک تخفیذاسک درجہ ملک محمو وحسن کی ا مدا د کے نیسنفین سواتھا گذریوسی میں بڑے اشکر کے ساتھ آگیا ہجبر سے اس مشکر کامقا بازمین كرسكتا تقا اس كئے وہ راوى اور حيا كے پاراپنے ہمراہيون سميت بھاك كيا اور تھے ميں علاكيا الشرق گذریوی سے بیاس کے پارانرا اور ۱۲۔شوال کو لاہور پیوٹیا - مک محبود اُس کے انتقبال کے لئے فلعہ سے بین کوس برآیا۔ ہیں سے پہلے ملک سکندر تحفہ سے ملک رجب امبرویال او ے سلطان شاہ نو وی اوراے فیروز ل گئے نصے -اب سکندر تخفہ کا بدت کر علیکر سرحد حمول آ ب پیونجا بیمان راج پھیمرآپ سے آن ملالو رجهاں نید گمان تفاکر گھنگر نهاں مونگے ان کوفتل کیااور بتحفة سكندرلامبورمين آكيا-اب بهان مبارك شاه كامبارك فرمان بنونجا كرماك محمودحن جالت م میں جاکرسب اسباب ویت کرکے دیلی آئے اور الک سکٹ دیخفد لا بنور کا بٹ ولیست کرے ہے النفرق سرور شحنه شهر کو دیدی اوراس کے بیٹے با وشاہ نے اس ہے وزارت لیکر ملک - شرمفركا

ا المار المارک شاہ نے لشکر مزب کنیا اور محرم کے مہینے میں ملک تھیر کر طرف کا اور محرم کے مہینے میں ملک تھیر کر طرف ح کی و واق محصول وصول کیا او ربعض تمروول کوسزادی مهابت فال حاکم بدا بور جوحص ری مِوكَرخَصْرِفان سے لڑا تفااوراب الحَلَيُ بينے سے خوف زوہ موریا نفأوہ بادشاہ كېخدمت بي آيا اور اسکا قصد رمنعات مبوا - ہاوشاہ یہاں کے گنگا یار اُنٹرااور رابھور راجیو تو سے ملک پر ناخت كى اورائين سے بہتے (اجبوت فنل واسر كئے سُلكا كائد وير ميندر وز أُس نے توقف كيا

اوزفلعه كمبله مين فك مبارز وزبيرك خال وكمالَ خال كولشكر غطيم نح ساته مفركياكه وه رامخورون کوسر نہ اٹھانے دیں نسراجہ اٹاؤہ نے یا وشاہ کی ہمراہی کے لئے اپنا بیٹا بیجا تھا وہ لشکرسے بھاگ گیا بادشاه نے ملک الشرق مبارک خال کولشکو خطیم کے ساتھ اسکے بیٹیجے رواند کیا۔وہ اس کو پکواتو ندسکا مگرولایت اٹا وہیں واُفلِ موکرم ایم ناخت ٹارالج میں سے کوئی وقیقته فروگذاشت نہیں کیا ۔ ملک

مبارک شاہ خود بھی طد سفرکر کے امکا وہیں واخل مواریہاں راجہ نے بہتے راجیوت لینے پاس جمع كرك فلعدين بناه لى- بادشاه ف اسكا محاص كيا جب راجة نكف عاجز موانوو وسرى وفعدا-يين بين كوبا دشاه ياس بيجا خاورجومال ومحصول واحب الإواقعا أس كوا داكيا ميارك شاه وسلى

ٔ چلا آبا وراس اثناریس لک محبود شن اینے نشکر سمیت د بلی میں باوشاہ کی ضمت میں حاضر ہوا اورخ ب بخشی گری برحبکوان ونون می عارض مالک کہتے تھے سازواز موا۔

اسى سال بي جبرت شيخا اور رائع بحيم من لراني موني اور رائع بحيم ما راكبيا اورأس كابهت س ال واسباب جبرت شیخا کے ہا تھ آ با۔ وس بارہ ہزارگھ رحمع کرسے بھرلامور وو ملی کی با وشاہی کا انسے ففعدكميا اوروسال يوراورلاموركي نواح كوتاخت تاراج كركاموال فراوان توثا بلك تكندر سحف نے اُسکے دفع کرنے کا تصد کیا اور دریا دچنا ہے پاراتزا گرکھے کا مرنہ ہوسکا نا جار والبس آیا جسرت گھکروں کی ولاہت ہیں جاکڑیل وحتم کی ترتیب بن شغول موار کا بل میں اسب رشیخ علی يسريغمتش افامن ركفتا بقاا ورمرزا تها مرخ كامزامي سي نفيا انوريها ل أمس كي نيابت

كالخام كرنا فقا م أن سے إثناني و رضوبيت خيرت نے بيداكي ورسوستان ومب كروستان

سلطنت بيارك نناه

تاخت نار نے کرنے کی صلاح بتائی۔ ناکہ باوشاہ دہلی پرنب طرف سے ایسازور پڑے کہ اسکا مقصو و حال ہو۔ اس زا ندیں ملک علاء الدین حاکم مثنان نے وفات پائی اور آب رہنے علی کے 7 نے کی خرنتشر ہوئی مبارک شاہ نے اقطاع مثنان نے جھکرو مبدستان ہیں ہے نامل ٹکھوڑ کو آراستہ لشکر کے ساففر وا نہ کیا اس نے حصار مثنان کو جوصاحب قران کے صدمہ سے دیران پڑا تھا مرمت کرائی اور اطراف و نواحی سے بشکر کو جمع کیا اور بہاں کے آدمیوں کو انسام و وظیفے خرشتیں نے دے کے خوش کر دیا اور غلوں سے جنگ کیلئے متعدم ا

WOG

محواليا اورميوات كي مهم وبيايزكي مهمات

ہی سال میں خبرا کی کہ الب خاں باالف خاں عرب ہوشگ الی دھار دالوہ ) نے نوالیارے فلغہ کا محاصر تسخیرے ارا دہ سے کرر کھا ہے۔ اہل حصار کی حایت کیلئے باوشاہ مبارک ثنا روا نەمواجىب بياندىس بىنجانۇم ماراكرامىر خال بن واۇوخال حاكم بىيا نەنے لينے جيامبارك خال ماركرىيا يذبين تبلكه وال ركهاب اونجا لفت فتمدس باللنكوه جلاكميا بني- وان كويين مبارك ثنا فرکیش ببوا-اورسل در رسائل کے بعدامیرخال نے سالانه خراج دینے کاعمد کنا اور لو ازماطات بجالا یا- با دشا ہمبارک شاہ گوالیا ر*گی*ا سلطان ہوشنگ نے چینبل کے گھاط کورو<sup>ک</sup> رکھاً غفا مبارک شاہ دوسرا گھاٹ تلاش کر کے چنبل سے جلد یا راُترکیا اور دلی کے مفدمہ نشکرنے سلطان مالوه كى اطراف كشكر كونيارت كيا اورجاعت كثيركواسيركيا جونكه بدامليرلمان تصالمومباركثا نے انکو چھوٹر دیا سلطان موشک نے لائن میشکش جیجے آورو ہار کو علا گیا مبارک شاہ نے بنبل کے لناره پر نوقف کیا اور قانون فدیم کے موافق خراج ہں دیار کے زمین داروں سے وصول کیا اور جب معتشدیں وہلی آیا اور شعث میں تھیرے مل میں گیا بہاں کے راجہ سرنگ نے گئا کے ن ره پرآن کرملازمت کی اورنین سال کی بقا با مالگذاری کی بابت چندر وزمفنیدر یا ۱۰ ا د ۱-مال کے بعدر ہانی یانی ۔ باوشاہ نے گفتگا کے پاراتر کرمتمردوں اور فسدوں کو با نمال کیااور کم ابول كى طرف چلادىيال كچەد نول تىراكىلى خىپ موسم كرم بوڭيا نۇرىم كىكى أرەكنارە گوكار سندلىيا دور

كنكا بإرموكر فنوج محارا ده كياكر مندوستان كے سارے شهوں من تحط كى سخت بكا مازل يون تحم

ان نائے۔ ہاہ نے آگے کوج نہیں کیا ۔ میواتیوں کی سکرشی کی خبرآئی با وشاہ اس طرف روا نه مبوا ا ور غارِت و زاراج پر دست درازکیا میوانبوں نے اُپنا ملک خراب اوركوه جروي علے كئے إلى فنا و في سب عسرت غله وصف ومحكمي جائے كے د بلی کو مراجعت کی اور ملوک وامرا کواینی جاگیب رون پر رخصت کبیا ا ورخو دعی**ث** س ر میں جا ہے۔ یہ بہت میں بھرمیوات کی طرف با دشاہ گیا۔ بہادر نا ہرکے یو نوں جل<sub>و</sub> و فدر کے ساخیر اور نے ملکے اپنے ملک کو ویران کیا۔اور کوستان اندور کو اپنا مقام بنایا ۔ نشکرشاہی نے کئی روز تک نیرحمار کیا اوراندورمنے نکال دباتوہ کوہتان الوہیں چلے گئے۔ لشکرشاہی نے اندور کے شکرمقا ماکسی كميا اورالوربريره كنّه اور علوه قدر كے بينچے پڑے -انہوں نے آخر کو عاجر موکرامان عالمی ورالات كے چندر وزلبد رو بھا گنے كا اراده كيا نومجوس موے اورباوشاه نے مبوانبول مے ماكنے تا احكيا حب فحطيرا آوراجفت كى يوحوده مين بورم رئت من ميوات كيا اوربها ب كالتمزوول كوسزا و يكربيا نه كيا : ما كم بناية محرفال بسراو صدفال بها وكي حوالي برحره كيا اورولدروز مك الرَّمَار ال اکثرآدی اُسکے با دشاہ سے جاملے نووہ ازر فیے عجروا نکسارر تی گردن میں ڈالے ہوئے با دشاہ کی خدرت بیر عاضر مبوا او قلعه بس جو گھو گئے او منجھیارا ولفنیس اشبارتھیں وہ یا وشا ہ کی پیکیش ہیں بيش كين - يا دشاه \_نے أسكے الل وعيال كوفلدسے أمار كرونلي بيجديا اورفلعد بيا مذكونقبل خال كے سردكياا ورسكرى كوكه اب فتحيور شهوب مل خيرالدين تحفه كوجواله كى اورات خود بهال سے كواليارا يا ایمان کے راجداور کھنکر وجندواڑہ کے رئیسوں نے مجھے بانہیں کیا۔اور دسنور فدیم کے مواقع خاج اداكيا -جادى الاول ميں باوشاه دملى مي آگيا- اور ملتان اور اسكى نواح كے ملك ملك حن كو بدل كرخصارفيروزه بن بهجا - اوراسكي حكَّه لك حبب وري كومنفرركيا - اوركوشك جهال نما فيروزناسي كواوحدخان بيط مخدخان كے لئے تحریز كيا اس زمين كى فكرمن تفاليكن محد خاں جلدى كركے مع زن وفرزندا وزنام علقین کے کوشک جہاں ناسے بہاگ کرمیوات بیں جلاگیا -اورو فال مروان وافغطاب وحمه كياج وقت أسفخر بابي كذفله فيهاية من فك الصرالدين كومقبل خال جور أكر خود المهابن دجياون بركى طرب گربات توابلغار كركے زمينداروں كولينے ساتھ ملاكر شهريا و فيزمون بوگيا

. 411

ملطنت مبال ثناه

لك الرادين قدواري يرك امان الك زفاد حوالدكيا أورخو و ولى جلا آيا -مبارك شاه في بيان میں مل مباز کو صاکم نفر کیا اور محرفاں کے وقع کرنے کے لئے بیجا۔ محرفا ل میں حباک کی طاقت نتبرنقى قلعيس أنكرقلعه نبدموا بهلك مبارزيهاب كي ولايت يره نصرف مبوا حيندروز لبدمحمرٌ شاب نے اپنے چند معمدوں کو قلومیر دکیا اور خود حریدہ ابنیار کرے سلطان ابراہم شرقی سے جاملا جواینے آزامته لشکر کے ساتھ کالیمی کی تیخر کے قصد سے آ ٹا تھا سلطان مبارک ثنا ہے کسی الحت كى وجهت الكسبارز كواين فدستاي بلاليا او خود بياندكى في كے لئے جلا اُسارد اُ میں قا درخاں ما کم کالی کی عرضدا شت پہنچی کے سلطان ابرامیم شرقی آر ہتہ بشکروں کے ساتھ کالیی کی فتح کے فصد سے چلاآ تا ہے۔ یا وشاہ نے فہم بیا فاکوموقوف کیا اور سطان براہم كے مقابلے كے لئے رواں سوا۔ اس اثنا ہیں جوا فواج کیٹر قبیہ نے بہوگا نو كولوث كريدا وك کا قصد کمیا بھاسلطان مبارک شاہ جنا اوزکر موضع اترولی یا د ہرنونی ) میں کرجواں کے مشہور مقاموں سے تھا ووڑ ااورو ہاں سے وہ <mark>اترولی</mark> میں آیا - یہاں اُس کو علوم<sup>و</sup>ا ایمق خاں مِرا درشاہ تُرقی اٹا وہیں آن نہیا ہے تو <mark>اس نے لک محمود</mark>ی مُودس مزارسیہ واروں کے ساتھ مختص خاں (مخلص خاں کے) مقابلہ کے لئے بہجا مختص خاں نے ال نشكرت لرف كى طافت اين من وكمي اس ك اين جمالى ياس بازگشت كى محوون نے چندروز توقف کیا کہ ہمن کو فافل بائے تواس پر حملہ کرے مگر وتمن موشیار تھا اس کو ر قع حلد کرنے کا نہ ملا تووہ اینے باوشاہ کی فوج سے جا ملا-ابراسیمشاہ شرقی کالی ندی ك كناره كناره جلكر برنان آبا وضلع الأوهي آيا بمبارك شاه ف اترولي سے كوچ كيا او قصبہ پائیں کوٹہ ( بالی کونہ یا مالی کوط )میں آیا ۔اب و ونوں لشکروں کے درمیان کچیر مقوراتی فاصابتهاک شارک شاہی کی شان وعظمت کوشاه مشرقی نے وکیکرمقابلہ کا راوہ ترک کیا اور ماہ جاوی الاول می قصبہ رابری کی طرف جلاا ورمینا سے یا راتر کرمانیں ا درکشمہ یا گنمیہ ندی کے کنارہ پر مقام کمیا سبارک ثنا ، ہمی جیند دار کے نزدیک جمنا رکر میا نہ بہونچا ۔ اور وتمن کے نشکرے یا کنے کوئیں بیرفر دکش ہوا ۔ طرفین نے انہینے ٹ کروں کے آ۔گے خدن کوری اورمیں روز ٹک یہ نشکرایک دوہرے کے مقابلہ

· FAP

سلطان مبارك شاه مراس یڑے ہے اور بارک شاہ کے نشکری ہرروز شکر شرقی کی اطراف پڑاخت کرے اسکے الدورات اورولیٹی کرانے اورآ دی قبد کرے اپنے اشکری لانے ۔ ، جادی الاخر کوشاہ بشرقي لڑنے کے اراوہ سے سوار کی اسلطان مبارک شاہ نے محبوح ن خان عظم فتح خال بن بلطان ففرگراتی وزیرک خال کو اسلام خاک بلے جے من نبرہ فیروزخاں و ماک کالو ستحذيل والكاحز متنب فال كوسرو الملك وزبروسيدالها وات سدسالم فال كيم المركم مقابلہ کے لئے بنجا۔ و ویسے شام نگ، منگا مرکارزارگرم رہا جب ات ہوئی ووثول کو کیے اینے مقام وطبئے پر چلے نفخے۔ میا ہ جمادی الآخر کوشا ہ شمر فی نے جونیور کی را ہ لی مبارک ثنا فے تعاقب لن یا دہ ہمام اسائے نہیں کیا کہ سلمانوں کا کشت خون ہوتا۔ وہ خود ہا تھ کانٹ کی ا سے گوالیارگیا اور پہاں کے راج سے اور ٹیسوں سے دیتورقدیم کے موفق خراح لیا اور ہرما زمیں إكبيا بحكرفان وحدى فلعة ين حيلاكميا -اكرجة فلعهنها بيت تحكم تقا كرفك ونشينو بحينه كالقرايسة في كمارشا سے مقابلہ کرسکتے نہ یا نوں ایسے تھے کہ بھا**گ سکتے می بنا** سالموشا ہ شرقی کی مرب الکا نا امری متی اسلنے امان مامکی اور بارکتا کیخدستیں یا با وشامنے اسکے جرائم کومات کرویا اور جان ومال کے ساتفرخصت كياكه جال عام ع علي وهيوات علاكيا مبارك وفي وبيانه كقلعو ملک کے لئے منتظم قرکریا اور خون طفر و تصورت بان سٹ کود بلی س آگیا ملک ورائی وہرسے لدشاه ابرابيم شرقى طح بمراه موافعا فنل كرايا اوراك مرالملك كوميوات كالكائم متظم مقركيا مبواتيو كخود لين مل كوب چراغ كميا اوروبات كوا وجازًا اوربيا رئيس جلے سيال خال برا وزملک فده و اخترخان وملک فخرالدین ا و را شکے اقربانے لینے سواروں و پیا دو کو قلنوالور پ تمع كما جب الك مرور في قلو كا محا حركميا تو محدون في ويكبا كد مقا الدكرف سي كيد فالدونسي موگا سلے ابنوں نے خراج او اُول نے اور لک سرورا کولیکرو بلی حلا آیا ۔ سبنه مذکورے ما وزلقیوریں خیرا کی کرحیات گھانے کلا نبور کا جماحرہ کیا ہے اوراک سخند "تحفدلا موسى السي لرف كيا او تبكست ياكرلامور حلا آيا اوجبرك في في درياً ونياس سيأتز

لطنت ميارك ثناه فلعه جال منز کی تیجے دریے موالیکن اس کو نہ کے سکا تواس نواح سے مواضع کو لوٹا اوآ میونکو قیدکرکے اپنے ساتھ کلافوری ہے آیا۔ سلطان مبارک شاہ نے فرمان بیجا کہ لاک اسکٹ رتھ کی کمک کے لیے زیرک فال حاکم سامانہ اور اسلام فال ماکم سرمیدروا نیموں بلک سکندر تحفہ پہلے ہیں سے کد بیگیں اسکے پاس ائیں کلا نورگیا اور پہال کے راحہ فالب کو لینے ساتھ شفق کے رت یجی پڑاا وربیاس کے کنار ہر کا نگڑہ میں اُسکو جا لیا اور اسکوشکٹ وی اورفٹ در کا ت جسرت نے جا اندرسی لی تھی سب اس سے والس لیکرلا مورملا آیا -ا ہ ور مرسک میں ملک محمد وس بیا نہ کے سارے فسادوں کوجو محمد خان اوصدی نے بریا کئے تھے مٹاکر و بلی میں اور لطان مبارک شاہمیوات بیں مہدواری یا مندواری میں آیا ۱ و زیها *ن چندر وزنو قف کیا - جلال خال میو*ا تی ا ورامپرمپو اتب<del>ون</del> عاجزموکرمال گراری بدستور سابق فنول کی اوبیفن نے عاضر ہو کریا وشاہ کی ملازت کی پسلطان وہلی میں آیا۔ ملک رحب نا دری حاکم ملتان کے فوت مولئے کی خیرا کی نوا فطل<mark>ع منیان م</mark>لک انشرفی محمورت کوعنایت ہوئی اورتاد الملک کاخطاب ملااورلٹان کوایک بڑی سیاہ کے ساتھ روایہ ہزار سر شهر باوشاه گوالبارگیا اوربها سے فتنوں کوشاکر پھیل گھاٹ ریا تھے۔ کانٹ ) مين آيا -بهان كراچه كوشكت ويكركوه يا بيني آيا اوراسك لك كو ناخت و تا راج كيا ا ورکنیز و غلام اسپر کئے اور پہاں سے را بری ہیں آیا ا وراس ضلع کوپیٹے بین خاں سے کیکر ملک ممزد کے حوالہ کیا اور مراحیت کا عزم کیا کہ اثنا، را ہیں سبدانسا وات سبید سالم فوٹ ہوا با وشا منے اُسکے بڑے ہیے کو سیدغاں کا اور جمیو تے ہیٹے شجاع الملک کا خطاب دیاا ور ورتمام اقطاع اوريرگنول كو بيستورانكوحواله كنيا -فولا دعسلام كافياد. کتے ہیں کہ بالسا دات ہیں سالم تعین سال مک خضرفاں کے حضوری عمدہ امراد کے مرہیں رہا بتما او بزے بڑے افطاع کا ہالک تھا اور تبر بیندہ (سرمبد) میں خسندا نہ و و خیرہ واسباب قلعه داری تبع کیا تفاار رسوار افطاع ترمنده (سرمند) کے مسکے پاس واقطاع امرو به وسرتی تہیں اور بیان دوآب میں جاگیریں رکھتا تھا۔ ال کے بن کرنے ہیں ٹرا حریصی تھا۔ یا وشائے اسكاخزاندكه باوشاه كي فزانة سيم بمرى كاوعوى كرتا تقا بالكل مع اقطاع ك أش ك انوژنده س کودیدیا - گران بیتوں – آبحقوق با و تناہی کومنطور نه رکھا ا ورفولا د نرک بجیسے کوجو مدسالم كاغلام ففا قلعدر منديس كيحكم مفانعنت كى ترغيب اس مبيد بروى كه ال فين کے وقع کے لئے اُن کی طرف رجوع ہوگی اور اس تقریب سے وہ خود علم بغاوت بلند کرنے گئے يا وشاه كوحب به يات معلوم مو توبيسا لم كي بيثول كومقيدكيا اوطك بوسف ورك مهوكعثى كو سرخد کوبہیجا کہ وہ فولا د کوسم ہا تمجہ و کرراضی کرنس اور ب بد کاسارانخرا نہ نے آئیں جب بیسر ہن میں بیوٹیجے تواول روز فولا و دوستا نہ ملاا ورا نکوغافس کرنے کے سیےصلح کی بانیں خوب بنائیں گردوںرے روزوقت سحزنا گاہ قلعہ سے کلکران کے نشکر پرشپ خون مارا بگر ملک ایسٹ وذافيم وهي يُرافي ساسي تقع فولا وكابه وارفا ليُ كِيا -اكتابيمركيا - كر دوسري رات كوهيت، شيه خون ما را او قلعه كيرج و ياره سي توبي نفنگ چلائے سے إوشاہى آدمى متعز ق ہو گئے اورب بھائٹ آرسری کی طرف چلے گئے اوران کے اموال اوراسیاب پر فولا دغسلام متصرف ببوا اورأس سے اسکونوت وغلبہ حال مبواجب بادنشاہ کونیٹ سرمونی تو وہ خوزمرمندہ کی طرف بہتوجہ موار میروسروار وسیا ہ وزمین دار اس کے حکم سے جسے موسے اور عما والملک حاکم ملتان کمبی فرمان سے بموحب حاضر ہوا۔ یا دشا ہنے سرکتی برجندر و زقب مرکیا اور بعض امراكو أم يحروانه كيا- انهول نے جاكر فلعه تبر سنده كانج افرہ كيا - فولاد غلام بیغائم و یاکه مجھے عا والملک کی بات پر بورا عثما د ہے اگروہ آئے اُور مجھے امان کے تومیں اقلعہ سے بھل کرسلطان کی ملازمت میں حاضر ہوں ۔ بیرانناس اس کی منظور مو فی سلطا نے عا والملک کو تبر مندہ میں ہیجا ۔ فلعدے وروازوں کے نزدیک عما والملک سے فولاو غلامرنے ملاقات کی اورجب دوائق کیا کہ کل باوشاہ کی یا بری سے مشرف بونگا ای اثناریل سلطان کے الی نشکریں سے اس کے ایک آشنا نے اس یاس بینفا بهجاكه علاو الملك أنوصا وق القول ب البكن يا وشاه صعلان ورست يرنظر كموسكه اوي كي بات نیں مانے گا اورا ور دب کی غیرت کے لئے تیری سیاسٹ فرمانیکا ۔ فولاد نعاظ معن موک

410

سلطان مبارك ثنأ المين ارا وه مع يشيان موالخزانه اوراساب أس ياس كا في مقيال في على المنافق الماري اصراركيا عادالملك بينل مقصو وسلطان ياس آيا - يقلعه حاتسي نبين موسكة اتصااسك صفر میں عا والملک کو باوشا ہ نے ملنان رخصت کیا ا وخوو نوا? \ تنر بیندہ سے رایہ اواسلام قال بودي أوركمال فال اوررك فيروزا ورا درا اليران صده كو قلعه كم محاصره اور نسجے کے لئے تعین کیا عاوالملک اول نبر مرزد گیا اور فلعہ کے محاصرہ کے لئے امراکہ بربراگی ا وربيرلناکن کوديزاگيا حصار کے فتح کرنے کيلئے بہت عي اور توشش کی گئی اور چيز مبينے محاصرہ پرگذر کئے ۔ اور قریب تماکة فلعہ فتح ہو کدا یک اور کل یہ کھلا۔ أسركال سالان نولاو خان وبالميا صطاب بن و و يا براتها كه اس كويه برهي كه الهير شيخ على عاكم كابل كي وتنگیری سے میری نجات ہوئی ہے اسکے اسنے اپنے معتمدوں کی مجاعت بھیری و مرسانے خطائر ہا کے انتخابیجے بسالان مبارک شاہ کے ایٹ باپ کا طریقیہ ملائمت، ومدارات، کا مرزات امرے كے التنہيں ركھا نفا - امير شيخ الى كال ت آياراه بين أس سے تعكر بيتے مل كئے - امير شيخ على نے در یا بیاس سے اتر کران دیروں کی اقطاع کو حقلعہ گیری میں شعول بینے تاخت و تاراج کرے یا لکل ویران کردیا - ۱ م جما وی الاول میں جب تیرمنده سے وس کوں کے فاصلہ بر بہونجا توامراد نے و کماکہ اسے رائے کی طاقت ہم میں نہیں ہے اسلنے و محاصرہ کوچوڑ کراپنے اپنے آخلاع کو چے گئے۔ فولاد غلام نے قلعہ سے کل کرامیر شیخ علی سے ملاِ قات کی اور اپینے وہدہ کے واق وولا كذننك نقره أسكووكئي-ا وراسينما إل عيال اس محسيروكينا ورخو وقلوم بركيا اورستحكام قلعه زیا ده کیا ۱۰میرشنخ ملی-نے دریا ہ<sup>ائی</sup> ہے اتر کر قبل و غارت کرنے میں خوب کوشش کی ا ورجہ

لیجہ نولا و غلام نے دیا نئا ہی ہے سوئن نقد و نیس اُسکو یا تھ آ لیٰ ۔اس کے آد بی کئی سال سے رت تھے اب وہ بیر مبوسے ۔ وہ نامور ہیں آیا۔ بہاں ملک سکند بخصف نے اس بلاکہ یوں ٹالاکہ جورہ بیر پېلے ہرسال جا تا بخا و مأسکو دیدیا ہے اب وہ دیبال بور کی طرف متوجہ ہوا ۔ جبسا ن آبا دی و کیبتا اسكوريا وكرتا تين عالين بزا جدا، نكوبار والا اورميت مندى قيد كئے -اس كاكول روكنے والا

سلطان میارک شاه انتقااس کے دوف ور پاکرنے میں کوئی تفصیر نکرتا۔ امیر شیخ علی کے وقع کرنے کے لئے طلب بہ (تلمها) میں عما والملک آیا -امیر نینے علی جنگ سے پہلوتنی کر شخطیب پوریس گیا امنل اشت ہیں سلطان کا فرمان آیا که عما والملک اللنبه کوچیوژ کرملتان کوچ کرے - مرم بشعب ان کود ملتان اللياتواس سنے امبرشيخ على دلبر موكيا اور دريا درا وي سے از كركے دريا وجهم كة باويكوں كوحن كوحياب كتے تنے ويران كيا اور لمآن سے دس كوس پر بنيا - عا و اللك في سلطان ثناه او دہی کو جولک بہلول کا چیا تھا اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ انتاء را ہیں ایسے مثینے علی سے محاربصعب مواحب بين سلطان شاه في شكست يا بي اورك ته مواكيمه اس كالشكريها كا کچھ ما راگیا ۔ دوسرے روز تبسری ماہ رمضان کومب۔ شیخ علی خیر آبا دمیں کہ ملتا ن کے ۲۵۔ اور مینان کو تینج علی اپنے تام نشکر کو مراہ لیکر ملنان کے در واڑوں کی طاف حملہ کرنے کے گئے بڑا کیکن عا دالملک وال شہراس سے <mark>طرنے کو بحلے</mark> اور باغوں میں لڑا نی مو<mark> ئی جوا آور وک</mark>و والبس جانا بٹرا اور جواساب وہ اپنے ساتھ لائے تھے اُسے چھوڑنا پڑا۔ ٤٧ ۔ رصف ان کو کھیر بڑے نشارے اُنہوں نے تلاکیا وہ کھوڑوں پرسے اتر بڑے کہ تمریحے دروا زوں کے امرال موں - برعا والملک فیریاوہ وسوارول سے ایساحلہ کیا کہوہ النظ ہتے۔ بچھ مالیے کئے کچھ لینے لشکرسے جلہ ہے ۔ ہی دوبار شکت یانے سے بھر تملہ کرنے کا اون کو حصلہ ندریا حب سلطان مبارک شاہ کے کا نول تک پیخر بیوٹی تو فتح فاں بن طفٹ رفا رکجہ رانی کو مع امْرائے بزرگ مثل زیرک خاں و ملک کالوشحند ثیل و ملک یوسف و کمال خاں ورکئے مبنسو کے عما والمل*ک کی مدو کے لئے بیب*جا۔ ۲۷ - ما ہنٹوال کو بیرامرا ملتان *کے قریب آ*ئے -جب وتتمنوں نے شاہی نشکروں کو وورسے دکھیا توان کا ہول کے ٹاکے ول وہلنے لگااوجبان بهادر وں نے انبر حمار کیا تو و ڈسکست یا کرایسے بھا گے کہ جیچے مٹر کرچھی نہ و کھیا۔ اس بھا گئے میں ایک نشارے کی سروار اسے گئے - ہافی فوج اس حصاری گئی جو انہوں نے اپنے لشكرك كروبنا ياتها فتح مندلشكرن اس صاري هي ان كو جهند نه ويا ا جار ترار برقرار موا كرببت سے ان من وربا، جملي عرق موسئ اور جو دوسنے اللے بن مي و فتق و اسر موسائے

سلطان مبأرك ثناه تینخ علی ا ورامیمنظفر حنید سواروں کے ساتھ فلعہ سیوری (مثور) میں بیو پنچے۔امبر تینج علی نے ج كيه مندوستان سيوليا تحا و وسبيه يرجين كيا وه حرث جان سلامت في كيا-عا والملك و امراف اسكاتعاقب فلعدميور كأكرا وتنيخ على في السيفين في الك منطفر كوقلعدميور في العدار مقركيا خودكابل جلاكيا-اس زائيس سلطان كاحكام الفكرتام اموكك كوكف ت و مقلعَ سپور کو چھوڑ کر و ہنگئیں ۔اب باوشا م کو اس فتح نمایا ل سے عا والملک کی جانب سے وم سداموا اوراس سے اقطاع مثان لیکر شرالدین کو دیدی اوراس کومع امراک دلی طلب یا گریه کام یا وشاه نے جلدی بے غور و تامل ناوانی کاکیا اس سے خطر مثمان میں تبرے فسا و کوے ہوئے جو نیچے سفوں ہیں بیان ہوتے ہیں۔ اس زمانه میں جبرت نیجا گھکرنے فرصت پاکراسنی ق<mark>وت بلیصا بی</mark> اور فنتن۔ وا شوب بریا کر نا فروع كيا اور لك سكندر تحذف اس فساوك مثاف كي لا جالند سركي طون حركت كي رت نے جیت ہم بنیا کر کو ہ تھا ہے نکل کر دربار جہم ورا وی وبیاس کوعبور کرکے جالندم كِ فريب آيا - مل سكندر غافل تها اس نے جرب كامقا با تھوٹ لشكرسے كيا - ارا ان ميں اسكا گھوڑا ولدل سے پیس گیا اوروہ زندہ جبرت کے اُتھ میں گرفتار موگیا ۔جبرت اس کے گھوڑوں ا وراموال پرتصرف ہوکر بٹری تباری سے اُلامور زی آیا ا وراساب قلعہ گیری کی ترنیب میں ، مفروت مواا وبحاعره كرليا - ملك سكندركا نائب سيدنخ الدين ا وراس كا غلام ملك خوشخب قلعه دار تھے اور محاصرین مصروز اڑنے تھے جسرت کی تخریک سے امیر شیح علی کوانتقام کی فکرمونی كابل سے ملك طان كى حدود يرحل آور موا- وربار جلم كے كناروں برخطيب يورك اور اورواضع کے آدمیوں کو دریا ۔۔۔ انزکر قبد کیا ۔ ، ارسی الاول کوطلب میں آیا۔ بہا سکے دمی<del>ولئے لیف</del>ٹیل ا سكه حواله كيا - است رئيسول كو قديد كيا - پيمراست لين آوميول كو عكم و يا كة فلعه يرفيضنكري . دوسر د ن بر سار مبلم ان فید بوشند، ناز کی کی دارا سندا مام قیاحتی کانتیل کیا گیا سب عورتول کون کو المن المركيع اسكايا - كيرة بهرن كوما راحيدا ويوار) كوتورويا - فلمطب لمنيدكو ماركر كيمواركرويا

سلطان مبارك شاه Mil A انس ایام ی نولاد ترک بچیمع این تالیمن کے تبر مبندہ سے باہرآیا اور اسٹ فیروز۔ برطاكيا مرائف المنويدلون اوروارون كوساتم لنزار في منا للكيا الكررائ ماراكيا اورفولاواس كالحركات كرتبرمنده كالباءاس كوسها الحورد اوتنسك ك وخره سے إلى الله على مياسلطان كوان واقعات كى جرموني تواس مي تحولا وراور ملتان كى طوت كوچ كىيا و طبك سرور كواست آكے حيجاكه فولا وكى سركتى كو ديا ۔ يُح جين بيساه ساماند ك قريب آنى توصار كامحا حره جسرت المع يحدور با اوركوه تحديث بالكيا-اورلك مكندركوافي ما تقد كريا - امبريني على هي إوشاعي لشكرس وركريار توت إبارتوت كو بمثن بجامعا اورفولا وغلام عي قلعة تبرينده من أكبا- باوشا دين فك الشرق تمس اللكم سے اقطاع لامورلیکر فان عظم نصرت فال گڑگ اندا زکو دی اور و ہ فلعہ لام دراور جا گیردا اندیم كامالك مبوا- وى الحجرك مهينا مل حسرت كلفكر صعاب تالعين كرينا راسي أتتزاا ورالامور مِي نفرن خان برحمد كيا - كرا خركار نا كام مبركر مياريس جلا گيا - يا وشا ه في اينا غير جمنا كاناره يرخط يا ن بت بن لكايا اور كيدونون بها ن را -رجب مينين الكاترة عا والملك كوك كراك ساته بيانه وكواليا يهجا كه وه يبال كيمخروو ل يوسزان اورخود ولمي حِلا آيا-محرم تشمین ده دلی سے ساما دکی طرف جلاکریماں کے سرکتوں کوسزائے۔ وہ یا بی بت مِن بنیجا بھاک اپنی والد ومحد ومرجهال کی علالت کی نبر شکر یا نی پیشنے و بلی آیا بحفین و تجهیزومراحم ما تم وعزا کے بعد پھر لینے گرسے جا ملا ۔ اور یہاں ہونچکراس نے حکم ویا کہ ٹک سرور لشکر نسکر فلعہ فرمنده كوجائ بهال فولاد ترك تحديد سان ك زياده قوى موكياب ال فراك فروزك لك بت تصارا ورآ لات جنك وفرك وقرت الفي كرك فلون كالحدث تح قلعه كامحاصره كياكيا اوراراً ني شرفع موني - لك مروالملك زيرك خاب واسلام خاب اور كون راح كوكاهره كاابتمام ميروكيا اورخود باوشاه سے يانى پت بيں جا للا - پاوشاه نے تبرمندہ كى غرميت كوفنخ كيا-اورنفرست عالى- يالمورا ورجال ندم كي وسناكيراك الدوا ولودى كوتفولفين كى جب عالى مرس بلك إن في الوائير حبرت شيئات وريار بياس نست أتر كرصس لمكااور

سكفنت ببارك شاه فتح پانی اور طرک الدوا ومجبور مبوکر کوستان کو تقی میں بھائگا۔ ربیع الاول میں سلط ن كومستان ميوات كورائى موا اورضية الورى مين بينيا- الل خال ميواتى في باوشاه كى آير ني تووه بهت ي مياه كولير قلعه انداروين چلاگيا لله و سرے روز باوشا ه نيان مقام پرجساری تیاری کی مگراس کی فوج و ہاں الجی نہیں پیونجی تھی کہ ملال فال نے قلعين أنك أيَّالُ اورخود تككر كو تله حلاكيا تنامط السياب وغلي كونير عبراس نے جع کئے تھے وہ لیے کشاہی کے ہاتھ آئے سلطان تجارہ بن تمید زن مواا ورسوات کے ملك كولوثا جب جلال فال عاجب فروتنگ مبوا توأس نے برستور فاریم خراج اواكيا ا وراینا تصورمعات کرایا - ملک عما والملک عمی با دشاه سے سجار میں بیا نہ سے آن کر آ ملا اس كے ساتھ سوارا وربيا دوں كابہت لشكرتھا - يا وشاه نے كمال الدين اوز نام امراء ا ورملوک کوتجازہ سنے گوالیارا دراٹا وہیں سرکتوں سے لڑنے کے لئے ہیجااور حادی لاول مِي خود وعلى من آگيا -چندروزبعدیهان ولی میں باوشاه پاس خرالی کر قلعه تنزنده مے محاصر میں جوام امدان بائن حله کرنیکے کئے تینج علی بڑی سیاہ لیکر طیا آتا ہے ۔ باوشاہ کوال سے یہ تر و دیندا مواکد ب وا امرار اس خبر كوستر محاصره نه يحيور وي مكراس ترووس بيها وه محاصره بيوريك تي اسليه أسن ملك عمادالماک کوان امرائی کمکتے لئے روانہ کیا۔ان سراکو کمک پنج جائے سے بڑی تفویت ہوئی بہت جلبہ توریاسیورت فیخ علی کوچ کرکے دریا دیاس کے کنارہے ملکت میں داخل ہوا اورسامنی والل اور مواصّعات کے باشندوں کوقید کیا اور لاہور پنجا ۔قلعہ کے محافظ ملک بوسف سرورا لملک و الك المعيل شف انهول نے قلعہ کے درواڑہ بند کئے اور محاصرین کامقا بارکیا۔ گرا ہل شہرا پنی حفاظت بن نافل تمير -اورا نسے فخالف تھے اسکنے وہ ووٹورات کوٹمبر سے کل کروسال پور كوجُهاك. دورس، روزابيرشّخ على نے الحكے تعافیہ میں نوج بہجی ہے جاكرایک جماعت مُو قتل كيا او إيك جماعت كوامير كيا جبيل لك راجالهي تها- دوسرك روز اميرتين على ن شہرے بہسلمان مرورب اور عبر توں کوفید کیا مسلمانوں کے قبد کرنے بیل ورائے لک برباد كربنجين اسكوبر مروآيا بقعا بنوص أست حصارا ويشهروونول برقيعبنه كرياو برقافي غارت قيد

سطان بارک شاه می داد رکف برا رفعه که

كرنے ميں كونى بات ، تھانہ ہيں ركھی۔ بيال تھيركرائے حصارلا ہورك جن عِكد نے سے سے موگیا تھام<sup>س</sup>ت کرانی اور اس کو دوم ارحنگی آڈیوں کے سیرد کیا اورخوہ ویبال پور کے اس طرت راہی موا۔ ملک بوسعت اور لک انتعیس کا اراء ہ تھا کہ بہاں کے فلعہ کو بھی لاہور کے قلعه کی سیج چیوژ کر بھاگ جائیں گرعاو الملک کو تبرمٹ دہ میں جب اس ارادہ کی خب مونی تواس نے اپنے بھالی ملک الامرا ملک احد کوع سیاہ کے ان کی کمک کے لئے ہوا کہ تلعہ کو ہاتھ سے زجانے ویں ۔ امبر شیخ علی ایک مرتبہ عا والملک سوکست فاحن يا چيكانها س كاخون ايسا غالب مبوا كه دببال يوركي طرف فدم نه أنهاسكا يجاوي بیں جب سکطان کوان وافعات عرب کم موا تو وہ اپنا کشکر اس وفت جل فدر تب ر كرسكا اس كوسا نفايب رسايا نه كوروانه لبوا- بها ت مجه و نون ملك نشرق كمال الملك ك أنظارين اس في توقف كياجب وولشكريت بارشاه سي آن مل توووسا الذ سے چلا ۱۰ وررائے فیروزکے علاقہ میں آیا ۔ بہاں اس نے مک الشرق عما والملک اور ا وراكلام خال بو دى كوجو تبرينه و مليح كيزي على بيجكر بلاليا - يا قى امراجوم صب واروكو احکام محید کے دور بدتو قلعہ گیری میں مصروت میں - اور یاوشا مربوی کے گھاسے ہے جو یا یاب نفاراوی کے بارآگیا۔ نوامبر سے علی جلم یا رائز گیا۔ لک سکند رتحفہ نے جبرت شيخا كوبهت كجهد وميد ويكرا بينة ننبل غلاص كياءس كوتنس الملك كاخطاب ورافظاع وببال لور ا ورجالندسر عنايت سوايشور كي طرف سلطان راي مواريتقام وتمن كے قبطته بين تھا۔ اورطلبنيد کے قربیب راوی سے اوترا اور ٹاک اشرق کو دشمن کے نفاقب بیں بہجاجی سے تیمن اليهيد سروسامان موكر كلها كي كيتي مثركر: وكلها وشمنول كيهت سع كلوز اوراساب جوکشتوں س لامے گئے نظیم شارشای کے القدائے ۔ قلعد خورس تینج امیر علی کا بهنيجا امير طفة فلعدوارنفا - ايك ببغته ك مماهره منك وفعد كرنين جرون ربا نگروه أخساليا مجبور کیا گیا کہ رصنان کے مبینة میں آسنے اپنے مُنین حوالہ کیا ، اور اپنی مِیٹی کا محل اوشاہ کے بیٹے سے کیا اورب ویریخراج میں و ااورانا ہوریں جو مغلول کے گروہ کا محامرہ تمس الملک نے كياتها أيسنج بي ثلول مج مهينة مي السيفي تين حواله كيا اورشهر وعلمه بترس الملك كأفيض وكيا

بيوبوس سلطنت مخمرشاه

م جہان ہے کہ جہان ہے جہاندار کے نہیں رہتا۔ اِوہرسلطان مبارک شاہ کو کا فرنعہ توں نے ربت ننهادت حکیما یا . اُ دسراُسی روز حمیعه ۹ -رجب شت نه کومخرشا ه کوشخت بر تیمایا جرقیت ے دورالملک کومیراں صدر پرخیر نانے گیاجی سے نوستی کے مارے ول اس كا باغ باع سوكيا اورام او ملوك وا مامون ونسيدون وملكي حيث كي افس وا کی منفوری سے محدُ نتا ہخت پر میٹھا۔وہ خضرخال کا پوتاا ورفریدخاں کا بیٹیا ، ورب ارک شاہ كا متينے على يرسورالملك نے باوشاہ بنا يا گراس كى نبت بن توكيداوزى تھائى ليے اس نے خسنرانہ وقیل غانہ و تورخانہ یا وشاہی پراینا تھوٹ رکھا۔اس کا فرنعمت وزیر کوخساً ں بمان كاخطاب ملاجس نے سارى مہت اپنے اس كام س مرف كى كدامرا - ئے قدمر كى جستر ا کھٹرے اورامرا وجدید کو انکی جگہ قالم یکھئے اور پوقت فرصت محمدُ شاہ کونھی مبارک ہ کی لغل میں المان اورخو و فعدا و ندتاج وتخت موجلئ - استع فدشاه كوحرت اس حيال سے بنايا تفاكم اس تحود باوشاه مواو بطارمي براك ناموه باوشاه مو - كمال الملك وراورامرا سلطان مبارك شاه سرامردہ کے قریب شہرے باہر تھے ای روز شہرس آئے۔ اور محدر اماہ ہے بعث کی گرول میں انکے اپنے ولی تعمت کے انتقامر کی فکر تھی۔ لک رور الملک فزیرنے لینے مقاصد کا آغاز لیا ۔ اول سدہ پال وسداران کھتری اوران کے قرابتیو نکومیارک شامے قتل کے صلوبی ملکت بیا نه وامر و مه ونار نول و کهرام اورائ کے ساتھ میان و وائے چند برگنے وید نے اور میرال ص وخطاب مين الملك كاويا وراتهي جاكيروي اوسيالهاوات بيشے كوغال الملم سيفال كا خطاب را قطاع لائق و کمرخوش ول کیا اورامرا ، و بندگان مبارک شای کومیت بها : سے ويوانحانه مي بلاكربعين كوقتل كيا اوبعين على ملك محدوم وملك قبل وملك تعوج وملك بسرا پوقید کیا اوران کی اقطا مات بزرگ کو اینے قبینہ میں لایا - رانوسیه کوجوسر و یال کا على م تعامع الل وعبال اوربت مف دول كے بیانہ یرقبضہ کرنیکے لئے ہجا۔وہ۔ ۱۶ شعبان کو ملع لبايذمين واخل مبوار ووس روزنلعه مرقبعنه كرن كااراده نفاكر بوسن خال وحدى فرار موکرمندون ہے بیانہ میں آیا اور رانوسیہ سے لڑکراس کے عیال وفر زندوں يركيا. رُ: نوسيه كالسرِّغُ مُأكّيا اوروروازه يزشكا باكيا -اب مَا مرْلك بيسروالملك

کی و خاپاری کی ا ورکمسینه کا فروں ہے، ساتھ سازش کی شہرت کھیل کئی۔اب وہ اماج خفر فا کے اصانوں کے بندے تیمٹل ملک آیارمیاں حاکم بدایوں و ملک الله والا کا لو وہی عاکم سبنبل وامیرعلی گجراتی اورامبرکیل ترک بچه انهون نے علانیه علم محالفت ملبت کیا۔ ک مردرا لملک وزمیر خان جمال نے اعظم سیدخاں اور سد یاران اور اپنے ہیئے یوسٹ غان کو کہا اُل الملک ہے ہمرا ہ کیا کہ وہ ان امیروں کی مخالفت کی بلا کو و فع کر س جب بقصیه برن میں پہوئے کال الملک نے ارادہ کیا کجب فرصت ملے تو اپنے ولى نعمت كينون كا أثنةً م يوست يسرلك سرورالملك ورسد إول سته يول للكالدواو نے پہلے گنگا یار بھا گنے کا ار دو کیا گرجب اس کومعلوم مو اکد کمال الملک کس فکرمی ہے تو وه فاط بي سے انا رميم عسيم را جب لک سرورالملک كوخېرمونى كد كمال الماك اس فکرس سبے توہی نے کمال الملک کی کملک کاہباً نہ بنایا ا در ملک ہشیار اپنے نلام کوست سے لشکر کے ساتھ ہیجا ۔ اس کا اصل طل**ب یہ تھا ک**روہ پوسٹ اورسد ہارن کی محافظت لرے اسی اثنا ہیں ملک اللہ واوکے یا س مل<del>ک جے من آگیا</del> اس سے سدیار ن اور مل بشیار چرپیلے سے کمال الملک سے بدگمان بورے تھے اپ اور زیادہ ڈرگئے i ور وبن كو بِهاك كئے جب كمال الملك كو أس بيمائے كى خبر بولى تواسنے أو مي بيجار ماك اوا داؤ نگ ہے من اور امراد موافق کو طلب کیا ہے ہے توقت وہے تامل میں سے آنکریں سے کے اور اور طرا<sup>ن</sup> سے بی آؤی آئے اب کمال الملک نشار گرال کے ناتوسلخ ماہ رصفان کومتوحہ و بی بیوا بلک سرور الملك نا خارصارى مى حصارى موااورتين مهينة لك الرّبار إ - روز بروزا طراف سے كمال الماكب كے پاس امراآ كئے وہ محصورین كوكمال مُلك كرتے تھے سلطان مخدشاہ كورشرا لملك كي ہمیوٹائی اورغدرائین آنکہونسے و پھرچکا تہا۔اسکاول باہرکے امیرونکی طرف تہا اور فرصت کی تبات میں تنفاکہ کیونکر کمال الملک سے خلیلے یا سرو الملک کا سرطوارے اوڑائے۔ سرورا لملک کو ، یہ بات معلوم مونی تواسنے با وشاہ ہی کے قتل میں ٹیٹ رستی کرنی جاہئی۔ اور ہر محر*م تاش*ہ کو لینے آؤیوں اور میران صدر کے بلیوں کولیارغدر کے قصد سیمٹیری سینچے موٹے سراروہ شاہی ببر گھن گیا۔ باوشا ، موشیار رتبا تنا اورایک جاعت کولینے پارٹن شعد زکھتا کھا'۔ اسنے سروالملک

عادالملک نے بڑے کار بارنایاں کئے تبے اسلئے شمس لملک سے صوبہ ویبال بوروجالند ہرو لامورلیکرائسگر بیروکیا اورعا دالملک پاس جوافطاع بیایہ تبے وہمس لملک کو دیئے ، باوٹنا فیا اشکر کو ویبال بورکے قریب چھوڑا اور لینے مخصوصوں کی جاعت کوساتھ لیکر ملتان آیا اور اشام کوکار کی زیری کی دو بھولٹ گاہیں وہ اس آیا ہاری جربی حکے سرو با ہو اور اس

مشایخ کبار کی زیارت کی اور تیم اشکرگاه تین واپس آیا ۱۰ هور کوچ پرکوچ کرے دہا ہا۔ کا ر وز ارت اور و بوان اشراف کا کام دو نوطک سرو الملک زیرسے انھی طرح نہیں ہیئے ہتے ملک کمال لدین کو دیوان اشراف کا کام اس سے لیکرسروکیا اور اسکو فیقط و زارت کے کام کرکھیا اور حکم دیدیا کردونوشفق سوکر مہات باوشاہمی کوسرائنی مریب علک کمال لدین مروضحیدہ اور کار آزمودہ تھا وہ بڑھے خلائق موکر صاحب ختیا بیٹوگیا یسرورالملک کو بیکا شاکھشک تھا کہ اقطہ اع دبیال یوراور عہدہ دیوان اشراف باتھ سے تکل جائے اسکے دماغ میں خیالات فا س

پیدا ہونے گئے اور وہ سلطنت ہیں تغیر عظیم کے پیدا کرنے کے دریے ہوا ، اور اس کے ساتھ با دشاہ کے قتل کی سازیش ہے امرا شرکے ہوئے کہ اس خاندان کے پرورش یا فت اور المازم صاحب ختم وغدم تھے سدارن ولد کا نگر گھڑی اورسدہ بال نبیرہ کچری گھٹری ومیراں صاحب 'نا ئب عرض ممالک قاضی عبدالصمد خاں صاحب اور کچھا ورآ دمی ۔ ان کو : خدا کا خوف تھا

نه فلفت کی شرم-اس الماش میں مروقت استے ہے کالیہ وقت فرصت کا ملے کہ یا وٹ ہ کوٹھ کانے سے لگائیں۔

لاتے ہے لگائیں۔

بادشاه کی وفات اورائس کے خصال

سلطان کاارا وہ ہواکہ جمناکے کمنارہ پرایک شہرآ بادکروں۔ ۱۰۔ پیجے الاول شت۔ کو اسکی بنیادر کھی ۔ ۱وراسکا نام میارک آباد رکھا۔ گروہ ایسا نامبارک اسکے بی ہواکہ خراب آباد ہوگیا۔ وہ اس شہرس لیٹے قصر کی بنیا در کھتا تھا گروہ یہ ہیں جا نتا تھا کہ مبرسے نصر نن کی بنیا دہ متر از لی مورسی ہے اور میان سکلنے کو ہے وہ اس شہرے آباد کرنے ہیں نہا بہنسس رگر مراقعا اور انتها دہیں خرآبا کی فلعہ نبر مزدہ فتح ہوگیا اور فولاد علام کا سر تھا اور اہتمام کا مراک ہورہے یا دو فولاد علام کا سر بھی میراں صدر کے باتنہ باونجاہ یاس آگیا۔ باوشاہ اس خوش کے مارے چھولا نہایا

للطوب ميارك ساه اور تبرمنده کے انتظام کے واسطے و وڑاگیا۔ لبداڑاں پھرانے تہرمبارک آبا و کو و ایس آیا بہا ن ساكة سلطان ابراميم شرقى الرسطان موشك اوى بين كاليي يرارًا الى مورسي بيم-سلطان مبارک کوممالک مشر فتی کی فتح کا شوخی نفیا وہ یہجیا کہ یہ خوب فرصت کا وفت ہے مشکر کے جمع مونے کا حکم و بااورسرا بروہ شاہی والمی سے باہر حیوبترہ سنِر محل ہ پر لگا باگیا اور احتماع لشکہ کے سے بیندر وز توقت کیا وہ اس ندہریں تنا گر تفدیریں کچھا وری تھا دامس نے بدینہ ب کے ساتھ نیکیٰ کی نھی اور کا فرنعمتوں کے ساتھ کو لئی بدی نہیں کی تھی فقط ان کی جاگیریں بدلی نہیں اسلنے وہ نگ سرورالملک وزیرے اندلیشہ عذر سے بائکل غافل تھا اور بے تکلف مبارک آباوک عارتوں کے ویکہنے کے لئے جانا تھا بیٹائید 8-ما ہ رحب عشدروز حبعہ کو واہ اپنی ماو ت معہود کے موافق تھو ٹے آؤمیوں کے ساتھ مبارک آبا دہیں گیا اورعارت خاص میں ا وترا ا ورنماز جمعه کی تیاری کی اسوفت میران صدرنے ا ورامرا کوجو یا وتنا ہ کے محافظ ہے کہی بہاتیے علجده كرويا اورابك جاعت بيعروت وكافنعت كوجيكة سيحبى بدهني متبهيار بندمع سوارول کے بوٹری اور خونی گیدڑوں کی طرح اندرانے ویا اور پہانے بنایا کہ وہ خصت لینے آئی ہے سلطان نے باوجود بکہ میسلاح واروں کی جاعت و کیبی مگراسکو مذر کا گمان بھی نہ ہواا وراسیانے حال میں رہا بیا تیک کہ سندہ یال نے سلطان کے فرق مبارک پرایک نکوار کا باتھ مارااوراور کافونعت بی تکواری انھ میں لیکراس با وشاہ بریل بڑے اور اس کوشہید کنیا مبارک شاہ كى سلطنت كى مدت تيره سال نين مبينے سوله روز تھى ۔ يد يا دشا ہ عاقل اوراخلاق سوده رکھتا بھا تام ابام بادشاہی میں تھی فحش کلے اوروشنام اس کی زبان پرنہیں آ۔ ئے اور تھی وه کرو بات پال نهبل گیا اکثرامورملی کی تحقیقات وه لیلنے نفس نفسی سے کرتا تہا اسکی نظرانصانت پررستی ننی ۔ انتظام ملی میں حتی الوسع کوشش کی مگروفت ایسا نخت اور زما نہ ایسا نازک تھا ، اس کانتیج فلوری نه آیا میناریخ مبارک شاہی اسی با وشا ہے نام پر لکھی گئی جس سے۔ ا فذكر كربت ساحال او يراكما ب وكرسلطنت مخمدشاه بن فسنبسر مدخال

نے باوچو وٹوکٹ ولٹکر کی کترت کے خو دارا ہ ہ جنگ نہ کیاا ورامراسے کہدیا کرمبری سواری کی حا نہیں ہے۔ نم فوج کوآر استہ کرکے لڑو سلطان کے حکم کے موافق امرائے سلطان محبو د خلجی تے مقابل نشکر آر استہ کیا۔ ملک بہلول کے نشکرس اکٹر افٹان وغل تیرا ندازتیے وہ سپیا، ولی کامقدر بنا جب سلطان محموظی نے دیمیاک باوشاہ فرولرنے کواس سے نہیں آباتوا سے بھی اپنے دومبیٹوں عنیات الدین اور فدر خال کولڑنے کے لئے ہمجا۔ دونوں لشکروں ہوتا م تک را ان مون به مل بلول نے جنگ رستها مذکر کے اپنی مساعی جیبلہ ہے دہلی کے دشکر کو برابرسلطان محمووك لشكرك ركها وسلطان محموه فلجى فيرات كوبرليثان خواب ويكبير تنز رہے کوہس نے بیسنا کہ سلطان احد کجرانی منڈ ہیں آتا ہے اُس سے وہ ولکیر ہوکرصلح کی فکر میں نفالیکن غیرت کے سب سے زبان برحرف صلح ندلایا ایاس انتا ہی محد شا ہ نے بحرکت کی جوکسی با دبناه دملی نے نہیں کی تھی کہ ہے سبب ویے نقریب دوسرے روز بے خبگ ابیے ویمیں گرفتار مواکہ بے متورت ا مراد ارکان وولٹ کے ایک جاعث صلحا کو محود فلجی یاس بیج رصالحت کا طالب موا - وه تواس کی و عا غداست مانگ را خفا اس فیصلح موقبول کرلیا ۔ اورای وقت کوچ کیا ۔ ماک ہملول کو یا وشاہ کی یہ اوا مذہبا کی وہ پیج و ناب کھاکر مالوبوں کے تعاقب بر سوار لیکر گیا ۔ سے سیا ہیوں کو مار ڈالا اور سب سا مال لوٹ لیا اور ہطج و بلی کے لٹکر کی امروکو قائم رکھا بہلول کے اس کام سے یا وشاہ ایساخوش ہوا کہ اسكوابنا بيتابنايا واورخان فانال كاخطاب بإلى باوشاه كي جوصلح كابينجا مخود وباتها اس سے وہ امراکی نظروں سے گرگیا -الهمهم بعيب باوشاه سامانه مين آيا اورلامبورا ورديبال بوركي حكومت لك ببلول كواس نبطر ہے دی کہ و چبسرت کھیکر کوٹھیک بنائے اورخو د و بلی جلاگیا ۔ لک بہلول لامور میں بڑا فوی موگیا ہتے افغان اس میاس جمع مو گئے اور جبرت گھکرنے بھی اُسے صلح کرلی اور ملی کی سلطینے ہے لینے کی سوجانی ۔اس۔ سے بہلول کے کویں بھی با دشا ہی کی کلول اٹھی اوبغیر کسی طا ہری سیسیکے سلطان مخدشا مص مخالفت كى اور برى شان وشوكت سے اسكے استبصال سے لئے لینگرکشی کی مگریے نیں موان بیرنایٹرا ، محدُشاہ نے روز بروز سنتی کہیں ٹرنان کہ پاس سے امیروکنی ہوہ کی

MAN علطنت محرتاه بس كوي نيرتص سرتاني كى اورزمينداران بيانيتمروموكرمحمو فلجي سعل محئے اپنج اينمان من فرشا بط رموا- اور هم بهر برب أس دنياس رضت مواا ورباره برس خدر مين سلطنت اركيا- اس كابيتا علا زالدين يا وشاه موا-وكربا وشابى سلطان علا دالدين بن سلطان محمرتناه جب بادشانه علا والدبن نرتحنت برقدم ركها توسياميرون نے سوار ايک پالول کے اجفر مونخ تے ہیں سے بہاول کے انحت گا ہیں آگر اُس سے مبعیت کی بنٹ میں علا دالدین بیا نہ کیے طرف روانہ ہوا لدائنا رداهیں بنترت می که دملی کے فصدے جزیور کا ابتیا عیا آتا ہی یا وجو و بکدید خرغلط تھی گزید وريوك باوشاه أكناولمي مين جلااتيا حسام خال وزير مالك نائب عنيبت في وروق كى كرجمون خبر<u> شخصی</u> شخصی با وشاموں کومراحبت کرنا سزاور زمیں ہے۔ وزبیر کا بیم کمیڈا یا دیشاہ کونا گوارخاط كذراا وراس پراني تخبيس كا ألها راس سے كيا اس سفلق برطام سوگيا كه باوشاه لينے بائيے زباد بركست ورمورسلطنت بن زباده بوقون مع بلاث مين يا وستاه بداون كيا - وال كى مواايسى اسكوخوش معلوم مونى كرمدتول أك ولال توقف كيا - يرفر لى من آيا توكيف لكاكر بمجه د ملی سے زیادہ بداؤن کی آی ومواخوت معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت سارے ہندوستان میں طوالف الملوكي موكئي هتي - وكن محرات - مالوه ليجنبور - نبكا لدمي حاكم خود با وشاه صاحب سكم وخطبه مو كئے بنجاب میں یانی بیت سے لامورنگ - بانسی حصار - ناگوری ملبان نک لک بہاد افرازوا كرتا تفاريرولى سے سرك لا و و تك كرشم على ك ويب واحد فال ميواني منفرف تفايس نبيل سے لیکرخواج خضرتک کرنار نول تک ہی سے ملامواہے ۔ درباخاں بودہی -اورکول جلالی مع مضافات عيساخان زك بجيد درامري مين فصيد ببوكا نونك فطي خال افغان كنيل ويثيالي مي رك يراب ا وربیا نزمبن داؤد خال اه مدی تعرف رکتے ہے گوالبار ۔ ومولیور بیمد ورامیں حدا جدار اجب راج کرتے تبے ۔غرض معطنت د ہی کی یہ حدو در کمبی تھیں کہ شہرینا م کے ایک جانب ہیں ایک اوریا فی اوراطران بی باروس سے زیاو نہیں تھی۔ بیٹل ای بیصا دق آتی تھی کریا دست ہی شاه عام تا حویلی بالم- انبین و نورس وك بلول بودس سلطون محدَّث محدَّث محدَّد ما فدكى طح ووباره

وزبرفاں جان کے قتل کے لئے اشارہ کیا سرورالملک وزیر اس جاعت کے مقابلی نہ المجير سكا اوريما كا قريب تفاكسرايره وسنكل جائے اور اپنے آدميوں سے جاملے مگر باوشا ہ ، سیامیون نے پنجکرام*س کونلواریں مارمارکر بار*ہ یارہ کردیا ۱ ورمسرا*ں صدرکے ب*بٹوں کی جو حوا مرخوروں میں بھی کمترین حوام خورتھے قصرے ہے گردن اُڑا فی ۔ گرسرورالملک کے اور فقا نے اپنے گھروں کو محکمرکے لڑنا شروع کیا ۔محکمة شاہ نے کمال الملک کے پاس ایناآ وہی ہجکم اس وانقع سے مطلع کیا کمال الملک وجہیج امرامت عدموکر در واڑہ بدا بوں سے متہر ہے اندر آئے۔سدہ بال نے این زندگی سے اتر دبور رسم قوم کے موافق اپنے گھریں آگ لكًا إلى ا وراينے زن و فرزند كو حلايا ا ورخوو آن كراننا لڑا كہ مارا گيا ا ورسد ہارن مع تسام کھتر لویں کے گرفیآر موا اورسلطان کے حکوسے ہی کوسلطان شہید کے مفیرہ کے قریب طرح طرح کی محلیفین کی گفتل کیا اور ملک ہشیارا ورالک میارک کوچوسرورا لملک سے منسوب تھے درواز ہلاں پر بھیانسی وی گئی۔ کھتری ا ویہ سرورالملک کے ا وَمِنْعَلَقَتَین اپنے گھرول کو<sup>م</sup> بناکے اڑتے تھے پیلطان محدثا ہ نے قرما یا کہ درو از ہیں۔ اد کو کھول کر کمال الملک اور وولت خوا ہوں کو بلا لو۔ وہ حب الحکوشریں آئے اور یا عیوں کو گرفت ارکر کے فتل کیا دوسرے روزکمال الملک ورتمام امرائے ووبارہ باوشاہے ببیت کی اور باوشاہ انکی منظوری سے دوباره تخت بيرم يها- كمال لملك كوكمال فان كاخطاب ورُضي زارت ملا ما وراك بيص كو غازى الملك كاخطاب للادراقطاع امروميه وبدايون مين ومتقل مقرركيا كيابيلك الددا دلوديبي نے و کون خطاب س لیا۔ گرایے بھان کے لئے وریا فان کا خطاب لیا اور ملک کہون راج مبارك خانئ كوا قبال مان كاخطاب ملاا وراقطاع حصار فيروز بين ومنفق كمياكيا اورخان عظم سيدفال بقتب ممبس مالي کے ساند مخصوص مبوا- اور حاجی شدا نی عرف حسام خال شحنه دیلی مفرر ہوا غوض یا س جواقطا مات گرگنات وعہدے تھے وہ ان پرمنفق مقرام و کے -جب مخدشا ہ کومهات و بی سے انفراغ میوا نو ارکان دولت کے ستصواہیے بیرے طور مرامان جا بکا اراده کیا ۔ اوربیت الآخرکومبارک یو یہ کے جوترہ کے نزدیک خیمہ زن ہوا۔ جصار شکر کوتیاری کا و یا تولکترا میرول نے آنے میں تال کیا محرعا واللک با و نشاہ کی ندمت برلیا سب امرا اور

اران بيّاه كوخلعتها فاخره كافخر عال موارسلطان محرشاه في متان ي جاكوشا كح كي زيارت کی اورغاں جہاں کو انتظام علی حوالہ کرکے ویلی مراجعت کی -ينهيم بين سلطان خود ساما زمين گيا اورونال سے ايک فيح جسرت گھکر کے فسا و مثانے کے لیے بھی ۔ وہ ملک کو ناخت و تاراج کرکے والیس آنی اور بیرولی میں آیا-باوشاہ نے اول اول سلطنت کے کا موں میں اپنی کچھ لیافت دکھا نی رنگر آخر کو اُسنے سلطنت کا نام كام اميرون وزبيرون كيحواله كياخو وليش وعشرت بي مصروت مواكيراسنے خرنه ملى كه كهاں فلك ب اوركدمرورات ب - بوفت السانة باكرايسا حفيف العقل باوشا وعنان سلطنت كو اليفيا ته مصبنهال مكنا-لك بلول لين جي اسلام خال ك مرنيك بعد سرمند كا ماكم موا اور باوشاه ك عكم بغير وببال يوراوا لاہور یوفینہ وتصوف کیا ۔ ارتیجا ہیں مشرق کی جائے ہیں یا ان بت کک لک ہے اربی موناول کے ورواز ، برائس کا یانوں جرگیا ، یاوشاہ نے اسکے رفع کرنے کے واسطے نشکے بہجا اس نے ىلىبىلول كويها رون بن به كاديا ورب مترافغانون كوفتل كيا- ملك بهلول بير معيت بهم بنجاكر مرمند و پنجاب بن جمیا اوروویاره بانیت پرتصوت موا - باوشاه نے اس وفعہ صام خاں کوا وس کے مقابلہ کے لئے ہمجاو ڈیکٹ فاحق پاکر اُلٹا وہی میں آیا۔ توہبلول نے باوٹ و پاس پیغام بہجاکہ اگر صامرفاں کوآپ مار ڈالئے اور حبید فال کو وزسر بنائے تومل طاعت کے لئے جائر ا بول . با دشاه نه مدعی کی بات من لی اورصام کو مار ڈالاا ورحمی برخان کو وزییرمقرر کیا ۱۰ ور ایک او تخص کو ٹائیں وز برمنفر کرکے حسام خاں کاخطاب دیا۔اطراف کے خکام نے حب یاوٹیا ° کی پیمالت زبون ولینی تواسکے ملکوں پرطمع کی جب با جگزار زمینداروں کے بالے تا اکا حال ت مواتوانهون نے اوائے مال سے ہاتھ مبنیا سلطان محدیثا ہے کہی کی تا دیب کی فکرینہ کی اور یے پروانی کی توسرس ایک سوداا ورمرول میں ایک تمناییا ہو ان-ابراہم شاہشرقی نے بعض برگیات بالے بعض مرانے سلطان محمود طلجی باونشاہ مالوہ کو ملا وہ وہا بھی میں بی بی میں اور وہ میں وة آگها أور ملك كانتظام كرنا شروع كيا محمر شاونها يت صطرفه بيوا اورسوار اسكيكوني اورجاره نظرناً با

له كانبيلول كومنت ماجت كركي إلا و ونبين مزار سوار سلح ليكر بالوشاه كي مدد كوترني وسلطان مخدشاه

جلدووم

د على كَنْ يَكُ فَصَدَ سِي آيا كُر مقصد منه قال موا اورناكا م كير كيا - يا وشاه علاء الدين بن تقويت ئے فال ورائے برتاب سے کیا۔ بہ امرا یے متامل ہوکرمشورہ فطب خاں وعید باوشاه كوا ورزبا وهضيف كرنا عابت نفع انعول نے كہا كر هميد خال سے امرانہايت ول تنگ ہورہے ہیں اگر حضور اُس کو مصب وزارت سے معزول کرکے مفید فرمائیں نوسیہ عطیع ہوجاً کر ا وسِلطنت کوا زسرِ نورونق ہوجائے اور سم جیند پر شخنے امراسے لیکرخالصہ شاہی میں د خل کر دینگے با وشاه كو توعقل سے بہرہ نه نفا فی العوران مشورہ كوقبول كرليا -اور تميذ خال كور مخيروں مركز د اب پھر با د شاہ نے بدا وں جانے کا عزم کیا اور کہا کہیں وہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں حسام خال نے پیرازر ولئے اخلاص عرص کیا کہ دہلی کوجھے وُڑ نا اور بدا اوں کو یا پیتخت بنا ناصلاح دولت نہیں ہج با دشا ہ نے اُس کا کہا نرٹ نا بلکہ میشتر سے ببتینز رخب دہ ہو کر اُس سے گرم گیا اور اپنے سے علحہ دہ کے دہلی ہیں چیوٹرگیا ا وراپنی بیوی سے د وبھائیوں میں سے ابک کوشحنہ دہلی ا ورد دسے کر کو سدهٔ دیوان امیسر کویمی دیا ا ورآخر سطے می<mark>ں بدا</mark> وُں روا ندموا حین دونوں میں باد نناہ کے دونوں سالوں میں آئیں میں نزاع ہونیٰ ای<del>ک مارا گیا اور دوکے رکوحسام فال سے بہکانے</del> سے شہرکے آدمیوں نے قصاص میں قتل کیا -اور با دشاہ اینے میش عشرت ہیں مشتول تھا وہ اس وآفعہ بیلتفنت نہ ہوا جب بدالوں میں آیا توقظ پ خان ورا کے پرزاب ا س کی ت میں حا خرہوئے اورعرض کیا کہ جمید خاں کے زندہ رہنے سے امرا بڑ۔ پریشان فاطب دہیں اگرسلطان اُسے مار ڈوالے تو جالیس پر کئنے فالصہ یا و شاہی کے ا بھی ہم کئے ویتے ہیں اس یا بیں حدسے زیا وہ سعی را نے پرتاب اس لئے کرتا نفاکھیں۔ فان کا باپ فتح فان اس کے ملک کو تارا ج کرکے اس کی بیوی پر تتصرف ببوا لخفا -اس ببركا بدلا اسوقت لينا جانهتا خفا- با دشاه عاخر بهور با تفااوعقل محيجيم لاتھی کئے پھڑنا تھا۔ اسلئے حمید خال کے قتل کا حکم دیدیا ۔لیکن حمید خال کے بھائیوں وربواخوا ہو وجب اس بات کی اطلاع ہو کی تو وہ نبانہ اور تدبیر سے جو اُنسے بن بڑی جب خال **کو**قید سے ۔ را کرو ملی میں جسکا کرے بیکنے فک محرُ جال کہ اِس کا مکہب ن نتما جب آگاہ ہوا تو سکے بیٹھیے دہلی بن آیا! ورحمہد خاں کے گھر بار میرخرہ گیا ۔ ٹرا نی ہو نی محتر حبال کے ایسا پرلکاکا

שטעונונגט

www.

سفيرمرك مواجميد خال نے حرم شاہی میں گہس كريا و شاہ كے منيوں اور بيٹيوں اور بيويوں كو با ا ورسب کو برہند مرکز کے بنایت ایانت و ہے عزتی سے حصار سے باہر نکال دیا اور خوائن انساب، با وشاسی پیرتصرف مومیشا -اس بر بھی با وشاہ کوغیرت نہ آئی اوربرسان کا بہانہ کیا ا وروسلیٰ نه گیا انتقام کے لئے آجکل کرتا رہا جمیدخاں کوفرصت ملی اور اُس کو بہ فکر میونی کہ کسی اور کو با وشاه بها ول مسلطان محمو ومشرقي عاكم حونبور كوبلا ما تواس سبب سے مصلحت مذجا ناكه وه علا، الدين سے قرابت رکھتا تھا اورسلطان محمود علی مانڈومیں بہبت وور تھا۔ لودہی سیسے زیادہ نزویک تقیال کئے ملک بہلول لو وہی کو کہ یہاں یا دیشا ہ نہ تھا بلایا کہ بادیشا ہرائے نامردہ ہواؤ حقیقت میں وہ خوء باوشاہ بنے ۔ اندھے کوکیا چا سُنے وو آنگھیں .ملک بہلول نوہس تمنا میں مدلون سے میٹھا تھا اُسنے ا دسرتو با دشاہ علارالدین کو لکھا کہ میں حمید خاں کے وقع کرنے کے لئے وہلی جاتا ہوں-ادہرکوج برکیچ کرکے بڑی جمعیت کے ساتھ وہلی میں آن ارتصاف موا۔اسکا آ کے وکر کرینگے کہ وہ جمید خال کوالگ کرکے کس طرح خودیا دشا ہ ہو<mark>گیا ۔ اس</mark> نے یا دشاہ عسلار الدین کا نام خطيوس د اغل کيا اوراي معال *ان هشه يين د*ېلي ک<mark>و اېنے برے بينے بايز بدا ورا ورا مرا کوکي</mark> كركي بموجب اقتضار وفت وه وبها بهوين كيا اورا فغا نول كوجمع كيا ا ورملك كا انتف م كيا اور ؟ وشا و علاء الدين كو كوهيجا كه ييني حميد فال كو و فع كيا ا ورسلطنت كا كام جويا نفه سينكل کیا نفا اس کوسنھا لا۔ اور شہر کی آپ کے نام سے حفاظت کی او خطبہ میں سے حفور کا نام میں کوایا بادشاه نے اسکے جواب میں بہ کھاکہ تم کومبرے باپ نے بیٹا بنا باتھا۔ اس رشتہ سے تم مبرے برك يجعاني بويلطنت تم كويس وتيا ببول اورآب بداؤل يرفناعت كرتابهون سلطان ببلول كامياب ہوا اور ١٤ ـ رسع اللول هـ شهر كو بالكل با و شاہى انتظام ميں مشغول موا خطيب سے غلاء الدین کا نام کال والا اورایت سرمرحترر کھا ۔ یا دیش ہ علاء الدین مداوں کے کونے ہیں مرتون مک جینار ہا ۔ آخرت عمین و نیاسے گزرگیا۔ اس نے دملی میں با وشاہی سان سال ا ورحید ماه کی اور بداول میں حکومت الہائیس سال -

سیدوں کے خاندان کی معطنت جیتیس برس میاری سے میں ہے۔ میں خاص میں خوال نے تو ابنا ا نام ہی با وشاہ نہیں رکہا۔ مبارک شاہ بیجارہ فسادوں کے مٹانے میں خودمٹ گیا بیخرشاہ اورعلادالدین ا نام کے داوشاہ رہے ۔ انکی سعطنت وہلی کے گروخید میلوں میں رہی - اس کل زمان میں امراء کا اینا زور رہا کہ بھی کہی یہاں کی سعطنت میں حکومت نوعی کی جھلک نظر آنے گئی تھی ۔ بہندوستان کے م بڑے جصے میں ملمان با وشاہ اور مہندوراجہ آرا وانہ خوو مختاری کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔

و الطنت سلطان الولع وي

سلطان بهلول كي مخت تشيني اوراس كا بتدا في حال

۔ لو دی افغانوں کی ایک جاعت تھی جوتفق ہوکر منہدیستان میں نجارت کے لئے آیا جایا کرتی تھی اور نجارت کی ہدولت و لیمند ہوتی تھی اسی سبب سے بہلول کو بھی کہنے ہیں کہ اس نے تجارت کی مگر یہ بالکل غلط سے ہاں اس کو ایک وفعہ یا وشاہ نے وہ رویسے گھوڑوں کی قیمیت کا

دیا تھاجواس محکے باپ کا دبنا تھا ۔ اس جاعت بیں سے سلطان فیروزشاہ محکے عہدیں سطان مبلول کا دا دا ملک ہمرام اپنے بڑے ہمائی سے خفا موکر مثبان میں چلا آیا ۱ ور متبان کے حب کم ملک

مردان وولت کا نوکر موگیا۔ اس کے پانچ بیٹے تھے ملک سلطان سٹہ ۔ لاک کالا۔ ملک فیروز ملک محکمہ ۔ ملک خواجہ ۔ باپ کے مرنیکے بعد یہ پانچوں بیٹے ملنان میں آن رہے جب فیروز شاہ

کے عہد میں ملتّ ان کا عاکم خضر خاں ہوا تو ملک سلطان شدائس کا ملازم موا۔ اور ا بک جاعت افغان کا سردار بنا یخضرخاں اور ملواقیال خاں کی جولڑا ٹی مہو لی تو اس میں ملک علطان شہ ۔ نے ملو کوفنل کیا ۔اس سے خضرخال کی نظر میں اُس کا اعتبار ٹر بااور اس نے اس خدر شکے جلدویں

ے مو تو تن میں - اس سے طرف کی طوری اس ماہد برہ اور اس کے اور کھی اس کے ہمراہ کھے اسلام خال کاخطا ب دیا - اہ بسرمند کی حکومت میرد کی - اس کے اور کھا ٹی بھی اس کے ہمراہ کھے اور فوج کے افسر تھے ان میں سے ماک کالا اپنے جبوٹے بھا ٹی اسلام خال کی طرب سے دورالہ میں

عاکم تھا کیسی سبسے اسکی افغا بان نیازی سے اٹا ان مونی - اوروہ مارا کیا - اس کی ت دی جیا کی مینی سے مودی ہتی - اسوقہ ، بهلول ما مے میٹ بس تھا اُن گِنام مینہ ختم ہوجیکا تقا وضع حس کے

دن قریب بننے که اتفاقا ایک مکان کی عیت اس عامله میرگریژی اوروه از صفر سے مرکنی بگرائی بیٹ ہیں محدز ندہ رہاجس کوبیٹ چاک کرکے زندہ نکالاجسکا نام خفارت سے پہلے بڑوا و کھے ساول موا و و آبک مهینه کا نفاکہ اس کے چیا اسلام فال پاس سر مہند میں لوگ اس کو ہے آ سے ۔ جیا نے اس كويالا يوسنا تربيت كيا - ايك الوالى مين ملك بهلول في ابي شجاعت وجلاون وكها لي للا مرفاں بنے اُس سے اپنی مبٹی بیا ہ دی -اسلام فاں الیبا ڈی اُت باراد رصاحب مفد ورسوگیا نفاکه باره نیرارافف بور کواینے گھرسے ننخواہ دینا تھا۔ یہ ا فغان اکٹ ماس کی برادری میں نفے جب اسلام فال کی رحلت کا وقت آبا تواس نے اپنے رشید مبتول ومحترم کرکے اس داما دہبلول کو اپنا فالم مف م حقرر کیا ۔ اور اپنی پگڑتی اس کے سربر بند ہوتی اس کے مرنے کے بعد وار توں میں جوتی چلی ۔اس کے نوکروں کی تمین فریق ہو گئے۔ایک فرقہ تو بسبب اسلام غال کی وصیت کے بہلول بودی کا مددگار موگیا۔ووسرا فرقہ اسلامان کے بہان ملک فیروز کے ساتھ موافق ہوگیا وہ بھی با دشاہ کی طرف سے صاحب نصب تفار تبسرا فرقہ اسلام فال کے بیٹے فطب فال کا طف دار سوگیا -ان سب میں ملک بہلول فائق نھا وہی به ندلیج خالب ہوا اور ملک فیروز اور ملک قطب خاں کو ائس نے بیٹھا دیا ۔اس نزاع کے سبب سے سربندسے دہلی میں سلطان محرّیشاہ پاس قطب عال یا اورارکان دولت کی وساطت سے باوشاہ سے عن کیا کرسر مبند میں افغا نو ں نے ہجوم کیا ہے آخر کوملک میں ایسے کو بی خلل میدا ہوگا اسکا تدارک جاہئے یسلطان محتمرشاہ نے ملک سکندر تحفہ کو ایک نشکر فوی کے ساند قطب خاں کے ہمراہ تعین کیاکہ سرمند میں جاکرافغانوں کو ہائے ہیں ہجکہ ا دراگر وہ مرکتنی کریں نوسر ہزند سے اُنکو کال وے اورا بیباہی عکم حبیرت گھکر کوہجا ۔ حب ہو اقعہ کی افغا نوں کو خبر ہوئی نو وہ کوستان میں بناہ کے لئے چلے گئے جسرت کھکرا ورملک سکٹ در تحف نے ان یاس بیفام ہوا کر کوئی نقصیر ہم نے نہیں کی کھرکس سبب سے فراز سوتے ہو توافغانوں نے النساح دویمان طلن کیا جنب ایمان کے ساتھ وہ موک میوکیا تو مک فیروز لودہی نے اپنی مرضے بيطے شامیں خال اور اپنے ہنتھے الک بہلول کو ابن وعیال پاسٹی چھوٹرا اور خومعتب لبفغالوں ے سکندر تحفہ وحبیرت گفتارے یا س آبا ۔انہوں نے قطاب خاب کی محر کا بسے خلاف جو دکیا

ا ورلک فیبروز لو دہمی کوفنیہ کہا ا ور باقی ا فغا لوں کو ہار ڈا لا اورا فغا نوں کے اہل وعیٰ ل کے ر بریش کر کوچڑ کا و یا ۔ ملک بهلول اہل وعیال کو قلب عکموں میں نے گیا ۔ اورشا ہین خاں اور افغا أول كؤسا ظه ليكرارا - ان بي سے كيد كرفتار مو كئے: اور باقى مع شاہين خال كے قتل مو كئے رہندمیں ان کے سرکٹ کر آئے جبسرت گھکرایک ایک سرکوا تھا تا جا ٹاٹھا اوران کا نامزملک فیروزسے پوچتا جانا ہماا وروہ نبلانا جاتا تہا جب اس کے بیٹے کاسراس کے سلمنے آیا تو لك فيروزنے كہاكة ميں اسے نہيں ہيچا نتا جبسرت كھاكركے آدمبوں نے كہاكہ بيجوا نمر د طراشجاع تبا سنے ا بلسے مردا مذکام کئے ہیں کہ کسی اور نے منیں کئے ملک فیروز رونے لگا۔ لوگوں نے یوجیماک رونے کیوں ہو نوائسنے کہا کہ بیمبرے بسرکاسرہے۔ ہی شرمسے کہمبا دائمیں ایسنے جنگ ہیں سنی و نامردی نہ کی ہو میں نے اسکا نا مرحیا یا تھا۔اب میری فاطر جمع سوگی اسلے میں نے ظانبركروبا \_ بدلهي كها كمعلوم سونا ہے كه اس حباب ملك بهلول نه تصاوه باسر سلامت جلاكميا جب وهٔ آ بُبِگا توتم سے انتقام لیگا - مل*ک تخذ کوسر<mark> ندسپرد کرکے جبر</mark>ت گھ*کر پنجاب *کوگی*ااور قید ہول کو د ملی بہجا ۔ ملک بہلول بو دہی نے دوست آشنا ول سے روسیہ فرص لیکرا فغا تو اس کو قسمت کیا اورایک جاعت کواپنے ساتھ متفق کرکے کٹیراین اختیار کیا اور اضلاع کی ناخت تاراج ہیں مشغول موا - جو کھید ہاتھ آیا ہمرا ہمیوس نقسم کر دیتا تھورٹ دنوں میں بہت سے افغ ان اور تہوڑے سے مغل اس میاس جمع سو کئے ۔ ایک مدت کے لبعد ملک فیروز کھی فیدسے بھاگ کر ا ورفطب خال بھی اپنے کئے سے پنتیان ہوکر اس سے آن ملے ۔ ملک بہلول نے سرمند پر تھیر ارلیا ۔سلطان محد شاہ نے حسام فال وزبر المالک کوائس سے اوٹے بہجا۔ ایسے ملک بہلول سے ضع لده میرکنهٔ خضر آبا دین شکست یا ای جسکا ذکر پہلے سوچکا ہے۔ اس سے بہلول کی توت و شوکت زیا و ه بهوکنی به به ایک حکابت ہے کہ انبدا نے مال میں مک بہلول اپنے جیا اسلام خاں کی خدمت یں رہنا تھا ۔ نوایک وزسا مانہیں اپنے دو یاروں کوساتھ لیکر در لِسُ سبدا نام کی خدشت مشبوت موا اوراً سکے ہے ووزانونیو بیٹینا کیان مجذوب صاحب نے اپنی برس کہا کہ وہ کون بوکہ دہلی کی با وشائمی کو و و زار منکه کومول مینا ہے ۔ ملک مبلول نے سول سوننکہ اسکے سامنے رکھہ و سے اور

אששק. سلطان ببلول ُ وَمْلِ کِیا کِہِ اِس سے زیا وہ ننگہ مبرے یا س نہیں ہیں ۔مجذوب صاحب نے سلطنت کا منووا استے ئ نکوں پرتبول رہا اورفرہ یاکہ باوشاہی تجب ومبارک ہو ہمراہیوں نے مک بہلول کے اس بغاول بين يرشف لكايا ماس مركك بهلول في كهاكه ياروسنوبه بات دوحال مصحف لي نہیں کرمیں باوٹ ہ ہونگا یا نہیں اگر ہونگا تو کمیامنت سودامیں نے خریدا ہے۔اوراگر نہ مونگا افورر ولیشون کی فدرست اجرسے فالی نبس موتی - غرص مجذوب کی اس بشارت سے بعدل کو و ہلی کی سلطنت کی دہن صغر سنی سے مگی تھی۔ اور دل سے لیس تھا کہ مجھے ایک نہ ایک ون شخت شاہی نصیب ہوگا۔ ملک بہلول نے ملک فیروز اور کل اپنے اقر باا ورشیا ہیرکوشفی کرکے پانی پت تنگ اپنی عدود حکومت کو بڑیا لبا اور حسام غاں وزیرالمما لک کے شکست قینے کے بعد با وشاہ کی فدمت ہیں اپنی عن عقیدت کا عراض ملحا -ا وراس میں عرض کیا کہیں تحفور کی فدمت سے اس سب سے دورموں کہ حسام خاں وزیرا لما لک مجھ نسع ناخوبن بع - اگرآپ أسي فتل كيمي اوراس كى جگر حميد فال كومفرر كيمي توب و مطبع وفرانبردار ہوگا۔ان سب یا توں کا ذکر سید گئر شاہ کی سلطنت کے بیان میں لکھ یکے ہیں جسام خال قبل ہوا حميد خال وزمير ہوا۔ بہلول او دسي با د شا ہ کا بيٹيا بنا ۔ ملک ببلول حسوقت يا دشا ہ ہوا ہے المسكح نوبينج تنفحه وخواجه بايزمد لظامرغال جآخرما دشاه سكندر يؤدببي كيثام سيمخاطب بوا باربك نشاه ميارك خان - عالم خان شلهور ببسطان علا رالدين مجال خان - مبال بيقوب قع خال -میاں موسلے - جلال خال - اورا مرار نانی چنتیں تھے جنیں منے اکثراُ سکے قربیجے رشة وارخولش ونگانے تبے - جیسے قطب فاں بیسراسلام خاں بودی - خانجمال یو دہی دریا خا بودىي- تا تارغال يسردربا خال بودىمي وغيره -بدخال كأف رمبونا اوربهبلول بودي كابے خوب وخطر بادشا ه بونا اب بلیس و وجلیت سلطنت تھے ایک تاکیم لول ورووسراحمید خال زیرالمالک تھوڑ۔ ے وأول بن ان دونوني ظاهري نواضع تعظيم خوب بني - ملك بم تول سے حبيد خال نے كها كويرى فوشى سے كراكب ناج شاہى سربرر دكھ مجنے وزارت و يجئے - لكر يعلو ال نے غرض كياكون اي

نے فک کا انتظام تو مجے سے ہونہیں سکتا شاہی سلطنت کا انتظام کیسے ہوگا۔ آپ شخبیت پر بیٹھیا مجھے فوعبدارا ورسیدسالار مبائے - کیجدد نوں بیمنا فقانه برنا وُان میں رہا ہے ہبید خاں قوت و ىنت بېت ركمتا نفا -مك ببلول اپني صلاح اسكے سافة صلح ركنے من دمكہ تاتھا مدتوں تك كى ملازمت كرتا ر کا اور اکشے را و قات اس کے گھر جا نا ۔ ایک دن کا ذکرہے کہ حمید خال کے ہاں وہ جہان ہوا اوراس نے ایک افغانوں کی جاعت کو چور و ہ سے تازہ وار دکھتی شکھا یا آتم حمید خال کے ہاں جا کر ایسی حرمت میں کرنا کوعقل سے بعیدا ورحمق کے قربیب ہوں جن سے حم بن ہو جائے کہ افغان پرنے درجے کے احمق ا وربے وقوت ہوتے ہیں ان سے کچے رنائنيں عاميے - جنائخہ بدافٹ ن حب وعوت ہیں گئے نوعجیب عجیب حرکتس کرنے سی نے کمڑسے جو تیاں یا ندہیں کسی نے طاق پر جو جمیب دخاں کے سر مربھا گفتیں مکہ بین نب جمیب دخاں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے تو انہوں نے کہا کہ جو رواں کا خوف ہے س سے جو تیوں کو احتیاط سے رکھائے - پھر شید فال کی طرف می طب مورکو تی کنے لگا کہ تمہارے فرش کے رنگ عجیب ہیں اگراس میں سے کتر کر کھے مگراے ہم کو عَنابِت ہو بگنے نوسم اپنے بچوں کی ٹوبیال گرنے بناکرا پسے اہل وعیال پاس بیجیں سکتے جس سے ان کومعلوم ہوگا کہ حمید خاں ہم ہرایسی عنا بت کر تا ہے جمبیثاں نے کہاکہ نمہا ری بچول کے لیے میں تمکو زرافیت و مخل کھنے میں و ونگا حب عطر و بھولوں کے خوان آئے تو کو بی افغا ن نظر کی شیشیوں کو چاشنے لگا ۔ کوئی کھیولوں کو کھیا نے لگا۔ یا نوں کے بٹرے جو آئے توکسی نے اس کوبغیر کھوے اوپر کے بتے سمیت مندیں رکھ لیا کسی نے کھول کرجونے کو بدونٹول سے ملا ب منه بینا توبیره کوماتھ سے پھیکا اور اچھلنے کو د نے لگا۔ حمید فال نے نیسکر کہا کہ بہ یب روہیں۔ اسپر ہبلول نے کہا کہ بہ آوی روشا بی صحراتین ہں آدمیوں میں کم بسے ہیں اسلے بتے، دورہیں اور سواء کھانے وسولے دمرنے کے کچھاوز میں جاننے . پھر کھیے۔ دنوں کے بعد مدستورقدیم ایک روز وہ حبید خالیٰ کے ٹار جہان ہوا۔ تاعدہ بہ نھاکہ جب ماک ببلول آیا توحیطال کے دربان اُسکے ساتھ کم آمیمول کواندر جانے و بننے اور اکثرافغان باہر بنتے ۔ مکر انکی دنعب

ملطان بملول سلطان بہلول کے سکہانے پڑمانے سط فغان حب وروازہ پر بہونچے نوسب کے سب اندر کی کے ۔جب دربانوں نے حسب دستورر و کانو ملک ہول کو پیکار بیکار کر گالیا ن پار کہنے لگے کہ اگر جید خال کا نوکر مبلول ہے توہم تھی ملازم ہی کھرکسوا سطے وہ حبید خال کوسلا مرکرے اورہم کریں ۔ جمید خال نے برسنکر دربانوں کو اواز دی کرسب کو انے ووکسی کورو کونس عرفرافغان سے سورافل موے اور حمید خال کے سرایک آدی کے یاس دو دو کہ شے ہوئے۔ بیت وْكُرزندگانى توقع مدار کہ درجیب وامر فہمی جانے مار جب بہلول نے دنگیما کہ افغان بہت ہے گئے ہیں کام بخوبی تمام موجاً بیگا نواشارہ کیا تواس کے یجا زاد بھا نی قطیب فال نے بغل سے رنجبر نکالی ا ورحمید فاں سے کہاکہ اسے بہنرکو ٹی جیرا واسط نہیں ہے کہ آپ اسے بینکر گوشڈ غرلت میں بیٹے اور انٹرانٹر کیجئے ۔ آپکی جان کافصد اسلے نہیں کیاکہ پاس مک ہی۔ غرض جمید خال کو یوں فید کرکے محافظون کے سبر دکیا اور عا- رہیج الاول م<u>ھ ہ</u>یں ہیں ہے نوت وخطر ہ<mark>بلول تخت</mark> پر بیٹھا ا وراینے نام کاسکہ حلایا اخطب مين أسي يرموايا اورسلطان بهاول اينا لقب ركها-سلطان بهاول کا دیال ورس نشکروج رقی کامحاصره کرنا هدشدا ول سنطان بسلطان بعلول اینے بیٹے یا بزیداً ورامرام متد کو بیلی سیر د کرے خود لشكوجهع كرننه اورممالك ملتمان وبنجاب كانتطام كرنيك لئي وببال يوركبا به لووهبيول كي بادشابي سے سلطان علا والدین کے بعض امرا نا رہن نہے۔ انہونے محمو دشاہ شرقی جونیور کو دہلی آنے کی تحریک کی اورسلطان علارالدین کی بیٹی نے جومحمو و شاہ کی بیری بھی خاوند کو بہ کہکونز غیب دی کہ دہلی کی سلطنت میرے باپ دا دائی ہے بہلول کس باغ کا بتھوا ہے کہ اس سلطنت کو غصب كرے۔ اگرائپ د ملى نس جانے تو مجھے اجا رہ و يحفے كمیں نیرو زكش ليكرسلطانت كے جوٹے موجیوں سے اڑنے جاؤں بریوی کی بطعن آمیر گفتگر جمہ دشاہ مشرقی سے ول برازر کرکئی ا وروه به الم المعتملين الشار عظيم اور مبرار فوى مبلكل ما نفى ليكر د ملى مريط وه آيا - اسوفت سلطان بهلول تو

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

سلطان ببلول د بالنبورس تفا اور د ملی میں خواجہ بایز مداورشاہ سکٹ رشروانی اورام ام خال کی بیوی متونے مّا م اہل وعیال افغانوں کولیک تلعہ دہلی میں بیناہ لی۔ اِن کے پاس آدئی تھوڑے تھے ہیں گئ بیوی متونے عور توں کومردا مذاب میں اکرمرد د ں کی شکل بنوا کی اور یوں مرد و ں کی تعدا د کو زیا دہ دکھا یا سلطان ہملول کوجب ہیں دہلی کے محاصرد کی خرد میال پورس ہیو کئی تو ایش نے اینے ارکان وولت سے صلاح وشورہ کرکے ملک وہیں برفیبیلہ کے سردار کے نام فران اس مضمون کا روانه کمیا که خدا نغالے نے ملک و بی کی سلطنت افغا نون کوعناً ثبت کی کہے بگر سلاطین مند به چاہتے ہیں کہ ہند دستان سے افغا نو*ل کو نکال با ہرکرین سنو رات کی نثر*م آپ کی اورہما ری ایک ہے۔ ہندایک سبیع ملک وزر دار ہے۔ اس میں تمام عزمز ونگی گنجائش ہے۔ اگراتب میرے عزیزاس دیارمیں آئیں توسلطنت میرے نام برسوگی مگر حوالک اور ولاست بالفعل میرے با تھیں ہیں اور آین دہ الیں کے وہ السیم تقسیم کر دئے جائینگے ۔ ان د نوں میں سلطان مجمود یا دنشاہ جونیورنے ایک لشکر کٹی<u>رسے شہر د</u>ہلی کا محا حرہ کرر کھاہجا ورافغانو نکھ الى وعيال اس تمرس كرب مو كي راكرات وزرلط الى مك بكرجاء كت تبرك ساقدان دیاریں تشریف لاہیں تو یہ وفت امدادہ یشرم ناموں کا افتقنا یہ ہے کروں فران کے دیکتے ہی بک بارجمعیت بسیار کے ساتھ بہاں آ واور ممہ وشاہ شرقی کو پہکانے لگا درجب بہال آئے توا کسی و ولت بالو م كراب وطن كوبجول كربهي بادنه كروك رساي لك ك تم مالك بوعيا وكل غرص ان نرامبن کے بیبو پنجتے ہی افغا نوں کے فنائل ملک روہ سے مورو ملنح کی طرح سلطان بہلول خیرت میں آ کئے سلطان بہلول باس شرالشکر جمع ہوگیا ۔سلطان بہلول کو یہ خوب سوتھی کو اُسے یے ملکیں سے اپنے عزیزوں کوجو وہاں معامتن کے ہاتھ سے تنگ نبے بلالیا جس ہے ان کا اپنا كأم كهي جِلنا ا وراس كا كأم كهي نكلا-جیت ملی کے ہے نے ہیں سلطان بہلول کوعرصہ لگا تومحصورین دملی گھبرا کئے اور ڈسمنو تھے مورچرا زوریہ آم اور و ایس آیے آنے کے کہ گھرسے یا سرکلنا دشوار موگیا اسلے عاجزو تنگ ہوکرانو کی ان شراط پرتبلعہ کوحوالہ کرنے کا ارادہ کیا کہ قلعہ کی کبیا رقحموہ شا ہے کئی افسرے حوالہ کریں اوروہ ان کونیکس توص کے قلعہ سے ہا ہر عانے ہے ۔ ان شرائط کے موفق شیمس الدبر کنجیاں لیکر در با خال دہی پاش

خارد وي

سلطان ببلول جنے قلدہ کا محاصرہ کردکھا تھا اور اس سے درخواست کی کہ مجھے فلوت میں کچھ عرص کرنا ہے سدریا خان نے لينے نوکروں کو باہر کرویا توفنوت ہیں سیدصاحبے خانصاحہے بہ یوجیا کومحو دشاہ سے آپکا کیا رشتری اُسنے كباكر كينس من أسكا وكربول يحرائت وجياك سطان ببلول اليكاكيارشة ب-أست كهاكه وه لمي اودی ہے اور این بھی دورسی موں سبانے اُسلے اسکے اسکے کنجیاں رکھدیں ورکماکد اپنی ماہنو کے نامور کا رکھتا آ پکا کام ہے۔ اس پر در باخاں نے کہا کہ ہیں کیا کرسکتا ہوں ۔ اس درا مذمحبت ہی کا پاس مجھے ہما کہ ا قلعہ کے پینے بین نیے دیر کی ہن<sub>ے س</sub>لطان بہادل نے ہونے بیں بڑی تاخیر کی ہے بالفعل تو کنجاں آپ ليجاني اورفتظرر بيني كرمين السيكيجن مين كياكرتا مبول -سلطان مجمه وپاس درباخال گیا اور بخیونکے لینے وینے کاحال بیان کیا اوراسکے ساخہ کہا کا فوائے سلطان بہلول دہلی کولشکر عظیم لئے چلا آ تا ہے اسلے بہتر معلوم ہوتا ہم کہ ایکی طرف توج کیجائے اگر ایکج مغلوب کرلیا نو دہلی خو دمخو دیا نھا تھا ہیگی حضور مجھے او فتح خال سروی کوہملول سے لڑنیکے بلے بيجد تبحة كرسم اسكومياني بيت مين جاكرز وك لين مجمود شاه كوييمشوره لبيند آيا اورسي مزارسياها ورجاليس جنگی ہاتھی دیراً نکو بہلول سے اڑنیکے لئے روا نیکیا ۔ بہلول اس وقت یا بی بت سے ہ کے بڑہ کر نرمار میں اگریا تھا۔ رات کو محبود کے لشارنے دو کوئل و کے لینے جمعے طویرے ڈالے جرمات میں لیشکر بهنچاسی دو د فغایشگریں ہے اور ہے۔ کہو کئے وشمن کیلئے - دوسرے دن دو نولشکروں میں اُڑا ای ٹروع ہوئی سلطان ہبلول کے کشکر حودہ مزار سوار ہے فطیفاں لودہی بسارسلام خان بیبا فا درا مذار نیزاراً اُ تقاكتب بالتهي كے تيرارتا وہ لڑائی سے اُلٹا بھاگٹا ۔ورباخاں جزمتم حباک تھا جب منے آیا توسیم خاں نے بیکار کر کہا کہ تیری ماہنیں نود ہلی کے قلندیں گھری میں سی مجھے کیلیا لایق کا کہ میکا نونکی طرف کسے يكانون يباقه جنگ بېرسعى كرتا بواورلينے نامۇس كى حفاظت نېيرى كرنا بېنكرور بإخال نے كہاكة ير اُلم جا تا ہو تم میاتعاقب نی کرنا۔ بیں دریا خاں نے لڑا ٹی سیٹنہ کھیراکہ فتح خال ہروی نے شکست یا ٹی اور وہ گرفتار ، وگیا - رائے کرن نے اُسکانسرکاٹ لیا کہ اسکے بہا الی تیجورا کو ضح خاب نے قتل کیا تھا۔ پر سرلطان کے آيا - ان شكت بك بعد شخوه و نُشر في مين اط نيكي تاب نين ورمي وه جونيور حيلاً كيا -

حب سلطان بهلول كويه فتح لضبيب بوني تواميني دمي كي خت پر اپنج تكرم تنقل كيا ؛ ورايني احكموا نى كے التحكام كے لئے دورہ كيا اور كل ملك يرتسلط مونيكے لئے بہ تدبير كركي اول مبوات بس كيا احد فان ما في ما كم موات الطاعت فبول كى يسلطان في احد فان كى بهت بن سوسات يركُّنْ نکال کر باقی ایک رہات ای کو ویدی -احد هال نے اینے جیا مبارک خال کومفررکیا کہ وہمیشہ یا وستاہ کے درباریں حاضر ماکرے مبوات برن یسلطان آیا۔ یمال دربا فاں دوی حاکم سنجماحا خبرواالہ ا طاعت قبول کی اور لینے سات پرگئے باوشاہ کی نذر کئے ۔ بیرا رسے سلطان کول یں آیا بیرا کے ہاکم عيسه فال كويشر الطرسابي مجال ركها بهانس برنان آبادين أيا توسكيت كاحاكم مبارك فان لوهاني فرما نبرداری کے لئے وہا صاضر ہوا و بھبی اپنی جاگیر سر مدسنور سابق متنقل مقرر موارر لملے پر تاب سگہ كوبهوليس كانو ( بجو كانو ) عنايت بمواوه إن نواح بتن زميندارول كاسردار غفا - يهانسه مجروة فلعه رابری ا ورجیند وارس آیا قطب فال بیشین فال جورا پری میں مکرال تھا وہ مقابلہ کے ملے كرابوا- مُرْفلعدايرى عبد فتح بركيا - خانجال نے قطب سے نواح قرار كے اور اسكو باوشاہ مے روبرولا یا۔ یا د شاخ اسکواپنے افطاع پربجال کر دیا ۔ پ<u>وسلطان ا</u> ٹاوہ بیں آیا پہاں کے حاکم نے اطاعت تبول کی معطان نے ایکی جاگیریں تھی کچھ نفیز نبدیں کیا۔ PAKC سلطان بہلول کی لڑائی سالیبین نزر تی سے ان د نوں میں بھرسلطان محمد ڈمرقی اپنی ہوی ملکہ جہاں کے اغواسے لشکر جمع کرکے اٹاوٹ کے نواح میں مطان بہلول سے لڑنیکو ہموجو دسوا ۔اول روز د و نوں لٹاکر وئیں لڑا لی تیروع ہو دی گر د وسرے روز قطیفاں اور راے بڑنا مجے و مطه سے اِن بیند بدہ تراکط پر طرفین ہی صلح موکئی کہ جو ملک مبیدمبارک شاه سابق سلطان دملی کے فیصنہ بن تہا۔ اسپر بہلول شاہ عمراں بہے اور حوملک سلطان ابراسیم سالق با وشا ہ جونبور پاس تھا وہسلطان محمہ و کے فیصنہ میں ہے ۔ سات ہا کھتی جو فتح خاں سے اوٹے نیس سلطان بہلول کے ہاتھ ہوئے نہنے وہ اُسے واپس کرفئے جائیں بہمں آباد بھبی سلطان مبلول کے ملک سمجہا جائے اورجونا خاں جوممووشا ہ شرقی *ن طرفتے وہاں عاکم ہے ہ*ہ وہ انتکوسلطان بہلول کوحوا ل*ے کرنے ۔ ب*ہ جونا فان پہلےسلطان بہلول کے

٠ ١٩ ١٩٠

امرا ، کبارین سے مفامگرائی سے رنجیدہ ہو کرسلطان محمود شاہ ٹیرتی کیا اگیا تہاجی نے نتمس آباد میں اسے عاکم مقرر کر دیا تھا۔ اس صلح کے بعد سلطان محمود شاہ توجونیور کوروا نہ موااور سلطان بہناول نے وقت سے میں برجرنا خاں کو فرمان لکھا کررا کے کرن کو وہم آبا وحوال کرے ا ورخوہ با بنر عیلا جائے۔ جو نا خال نے اس فرمان کی اطاعت نہ کی سلطان بہول نے جا تمس آبا و کا قسامه ا ورشهر د و نوب جونا غال سے لیکررا نے کرن کے حوالہ کئے کہ وہ ہونواح كا انتظام كرے برجب سلطان محود شاه كوان واقعات كى اطلاع ہونى تووه اپنے عمد ح پیان ہے کی چیا آیا منحرت ہوکر بھرسلط ان بہلول سے ٹڑنے کو جیلا آیا ہتمس آ با دہیں و وزہ ل الشكرروبروات نے .قطب فال او دسى اور دريا فال او دسى نے الشكر شرقى يرستخون مار ا گراتفاق بہہوا کہ قطب فاں کے گھورہے نے ابسی گھوکر کھا کی کہ زین سے زمین پر آبا اور دہتمنوں کے ہاتھ میں گرفتار موا محمو وشاہ نے اسے جونیورر وا نہ کیا اورو ہان فیدم رہ کھا رائے کرن قلعتمس آبادگیراموانی اسکی کمک کے لئے سلطان بہلول نے شاہزاوہ جلال فاں أورشهزا و مكندر وعاد الملك كومنعين كيا اورخو ومحوزوشاه سے الرفے كيا - اس اثنا ہيں محمودشا كومياري ني بنزمرك پربىلايا -أسكا بنياليميكن فال باپ كا جانشين مبوا -اورمجو وشاه اس كا لقب موار اسكى ما بى بى راجى برى والشمند عافله تھى اسكى حسن تدبيرسے باامراكى فرزانكى سےان وونوں باوٹ ہوں میں اس شرط پر صلح ہوگئی کہ سلط ان محمو و شاہ کے ملک برمحد شاہ ملطنت كرے اورسلطان بہلول اينے ملك بر- بعد اس صلح كے مخد شاہ جونبورگيا ببلطان بهلول دملی کی طرت روا زمبوا که انھی وہ وار اسلطانت ہیں بہو پختے ننیں یا باتھا کہ اس مگر میں کہ مساو کا ببیغیام آبیا کرتم حب اک ببرے سکتے بھا ان قطب خال کوشا ہ سٹر قی کے زنداں سے نچھٹا وتم سر خُوابُ آرام حرام ہے اگرا ہے ندھٹا وگے تو مجھے بھی زیذہ نہ یا وکے ۔ بھلا اس همیتی ملکہ کا بغام کب خالی ماسکتا تقایا د شاه کادل أس سے اب متنا تربیواکذوه دہلی جاتا تہا یاالٹامخرشائسے لڑنے کے لئے بیرا نو میں اس فریقی اسکی خبر لگی نو وہ بھی سلطان بہلول سٹے لڑنے کے لئے آما وہ ذکر جنہوز سے روا ندمبوا تیمس آبا دہیں نہجا۔ یہاں سے را ناکٹن کو جزئیطان بہبرل کی طرف سے اط<sub>و</sub>و حاکم لقیا نکال با برکیا اوراین طرت سے پہر جو نا خا*س کوبیان حاکم بقر*کیا : رائے تراب پہلے

40 WI co

سلطان ببلول. سلطان مبلول كاجانب ارتقا مگراب مخدشاه كوغاليي تجيكه اس كاطرف. ارمبوكي بمعمرت، منزل پرنمزل کرنامهوابنچا اوراً سکے فریب لطان بہلول برگنه را پری میمقیم سوا۔ دونوں بادشا ہوپ کے کشکروں میں کچھ و نوں اڑا کی ہوتی رہی ۔ محمدُ سٹا ہ نے ایسے بہا بی حسن شاہ کو قت کرا دیا اسکا بیان سلاطین جونبور کی ناریخ میں ہوگا۔ ہی قبل کے معاملات محرشاہ کے روبہ دیسی تھی ہے كه اُسكي تصوفے بها ني خين فان نے سلطان شاہ اور جلال فاں اجو دمني كورہ بجاكہ وہ مخد تشاہ -كواطلاع كري كرسلطان بهلول كااراه ه استكے لشكر پرشپ خون مارنے كا سيختيس سزار سوارا ور بیس ہاتھی اس مفصد کے لئے چھرنہ کے کنارہ برآن پہنچے ہیں۔ مخدشا ہ نے پنجرسنکراینی سیاہ کا ایک دستہ اس لشکرے مقا بلد کرنے کے لئے روا نہ کیا شاہزا ڈ حسین فاں یہ چدہتا ہنا کہیں اپنے بھا فی شنہزادہ حلال خال کو ہمراہ سے بوں ہی گئے اس مے بلانے کوآ دی بہجا ۔ لیکن سلط ن شدنے کہا عبدال فال بیکھے آجائیگاس کے لئے توقت کرنا کیا ضرورہے ۔ اس دونوں ونٹن کی طر<del>ف چلے ۔ ب</del>ہاں پر بیوا کہ سلطان بہلوا ی كالشكريمي وسنن كي لشكرك ان نقل وحركت ك الح الأده موانها حب شفراده علال فال بہانی کے بلانے سے محد شاہ کے نشکرسے جدا ہو کر حجرتہ کی طرف چلا تو وہ سلطان ہب بول کے سامنے آگیا اور اس نے بیلطی سے جانا کہ بہانیٰ کا لشکرہے ۔سلطان بہلول کےسپامیو سے کیڑلیا اور اپنے سلطان کے رویر ولائے نو وہ اس کو ایک لطیفہ میں فطب فال کی سلامتی کے گئے سمجہا اور اس نے اس کو بطوراً ول کے نطب خاں کے زیزہ رہنے کیلئے قیدیں رکھا جین فاں نے حب لینے بہائی جلال فاں کے نبد ہونے کا حال سِنا نؤو و کُرِیشا کے خوت کے ماسے جینور کھا گئیا بھے شاہ بدد کیمکر کہ ایک بہالی قبید مہوا اور و وسرا جاک، کیا نو اس کو بہنوف ہو آکمعلوم نہیں کہ بہا الی جونیوریں جاکرسارے ملک بی کیا فسا د بریارے اس خوت کے مارے و ملطان کا مقابلہ نہ کرسکا اور فنوج کو جالا گیا سلطان مبلول نے ہمکا تعاقب گنگا تک کمیا مگروہ اُس کے نشار کی بہرنیکا ہ کوکید بوٹ کرا وراس کے کیمہ ہاتھی گہوڑے چېن کرانیا دېلې جاراتیا د حين خان عشش مين حونبورمين منبيا - ويان جا كرمشقل با دشاه مؤب اورمحمدت ه ماراگيا

ان واقعات كاهال غصل هم ما يرخ سلاطين جونبورس تحرير كرينگ يسلطان جسين شاه حب تخت سلطنت میتفل موگیانوائسنے سلطان بہالول سے اس تمرط پر صلح کرلی کہ ہرما وشاہ اپنے اپنے **تاک بین فرازوائی** نے اور حیار سال نک کو انی ایک و و سرے کا مزاحم ہنو سلطان حین شاہ نے بعد صلح کے قطب خال کو فلعت وراسي ورمني ويكر باعزار سلطان بهلول ياس ببحديا - اوراسي طرح سلطان بهلول في معيى عثا ہزادہ جلال خابن کوسنطان سیب خاں یا س ہجدیا۔ حبت صلح کی مدت موعود ققفی مونی اسکے کچھ و تول بورسلطان مبلول د ملی ستیمس با دس گیا آدرکو ا جو نا خاں سے لیب کرد و بارہ را سے کرن کو دیدیا۔ اور رائے پر تا ب جس کا ذکر پہلے ہوچکا ہے كه وه باوت اه ف يكوكرسطا جسين شرقى باس جلاگيا تها و قطب فال كى تحريب سسے یا وشاہ کا طرف دارہوگیا ۔ اس کے بیٹے ترسنگا کو وہ علم اور نقارہ جو یا وشاہ نے وریا فا ل معضینا تها ویدیا - بعظم اور نق ره اس زماندین سرداری وسروری کانشان با وشا و کیون بسي مجها ما ما تقا -اس مداوت سے درباخاں نے ابک موفع باکرنرسنگدد بو کوفتن کرڈوالا اس سبب سے مین فال ومبارز فال آلیس سازش کرکے شاہ تر تی سے جاملے سلطان بہلو ل نے دیمہا کہ مجے میں ناب مقاومت نہیں ہے دہلی چلا آیا جیندر وزلبکہ حاکم ملتان کی بغاوت او مملکت بنجاب کی برطمی کے سبب سے مطان ہماول و ملی سے اس جانب کو روا نہ ہموا ا دقیطیے اس لودى اورخان جمال كواپنا نائب ملى من مفرركيا -اثنا وراه مي ميں اسنے سنا كرحمين شا منشر في بنگی ہاتھی ا درایک آراسته لشکر لیکرو ملی کے فضد سے جلام باہے - ناچار بہت علیداً بھرا ورنیجا کے انتظام كوقطب فمال بودى اورخان جہاں كے حواله كميا اور تئمن سے لڑنے کے لئے ہنتھا ل كميا موضع بند واركبي وولولشكر ونكى مُك مِيربولي اورسات روز مك مِنكامه كيرووار خوب كرم ربا -اس أثماء يس سلطان سين شاه سے اجمدُ خال مبواتي وستم خال حاكم كول جانے اور تا تارخال لودى نے سلطان ببلول سے موافقت کی حب موکہ حدال وقتالی کوطول مہزا تواعب ن و دلت کی سمی سے بدا مرقرار با بأكر دونوں بادشا أنين سال مك الينے داكوں برفانع رہيں اور مخاصمت نه كزين يجنب بيه أنتظام معبركيا توسلطان بهاول دملي ميس ملكي اور مختلي انتظامون مين نين مرس مك مِعروف رہا ۔ اور اجر مفال میواتی سے خوصین شاہ سے ل کیا تھا ارشنے کیا کرجہ میوات ہیں سنجا تو ر

معومهم فعو سلطان ببلول

فانخانال نے جویا دشاہ کے امرار کبار میں سے نہا احرافال کو بھاکسلطان کا مطبیع کراویا تین سال گذرنے کے بعداٹا دہ پر حسین شا ہے شرقی نے دیا واکیا اور وہاں کے عاکم کو جوسلطان مباول لی طرن سے ننہا دم دلاسا دیکرئش سے اٹاوہ لے لیا ۔ احگر خال میواتی اور *ر*سا ول کوئھی اس نے اپنی طرف کرلیا -ا وراحگہ حال علوا نی حاکم بیا یذکو اپنے و عد ول بیرالیسا ے نام کاخطیہ طرموایا اور پرخو دسین شاہ ایک لاکھ ب ہزارفیل لیکراٹاوہ سے وہلی کی طرف منوجہ مہوا یسلطان بہلول یا وجودان *جالا* کے کیمذہبن گھیرا یا اورلڑنیکے لئے استقبال کیا اور پہٹوارہ یامٹی وارہ میں کشکروں میں قرمب بدل مبوگیا ایک مدت تک دونوں لشکر برا بربڑے رہے ۔ خان جمال نے درم میں بڑ کر طرنبین میں صلح کرا دی - اور وونوں اپنے اپنے مقام بر جلے کئے - ہتوڑی مدت کے اطان بہول رحین شاہ نے نقض عہد کرے نشکر کشی کی ۔سلطان بہول نے دملی نکہرہ (سرائے لشکر) پر حیندم ہے ج<mark>ہ طرحیا ٹر ک</mark>ی پھردو نول یا دشا ہول ہیں صبلح لمطاب بين الماوه بي اور لطان ببلول دملي چلے گئے ۔ انہيں ولوں الماؤہ میں اورسلطان حمین نٹیاہ سٹ رقی کی والدہ بی بی را جی نے و فات یا ٹی اور راحب ئوالبيارا ورقطب غال بودى چندوارس تعزبت كوشين شاه نثرقي ياس تنظي جب قطب فا نے و کمہا کر حبین شاہ کو سخت مخاصمت شاہ ہملول کے ساتھ ہے نؤیس نے خوشا مد کی باتیں بنا بی نثر ع کمیں کہ ہلول توائی سے نوکروں کی مان ہے ہلا وہ ائیب کی براہری کمیا کرسکتا ۔ ا ومِن عببَك دبلي مُك ملك كو آ کے لئے فتح : كر له نكا قرار اوراترام نه لونگا. ایسے نطالف کجیل سے ین شاہ مترقی سے نطب فال خصت ہو کرسلطان ہملول کی خدمت بیں آیا اوراُس ۔ کہاکہ حبلہ اور ندبیر سے میں حسین شا ہ شرتی کے نئے۔ سے بحکر آیا ہوں وہ آیکا سخت وشمن جانی ہے آپ کواپنا فکرکرنا جائے - انہیں دنوں یں بداؤں بیں سلطان علاء الدین نبیز خضرخاں می طان حین شا ہ تغزیت کے لئے بداول میں آیا ہر اسم تغزمیة کے بعد سیخت بے مرو تی بیزل سے کی کہ اطبان علاوالدین کے بیٹے سے بداؤل جیس لیا اورنبل بن جاكزمبارك خال بيسرنا مّا رخال حاكم سنبعل كومفنيد كرليا اوربهت سالشكراه رمنرار بالحنى

تنده وم

سلطان ببلول نیکرد بی کی طرف نتیج سوا سی شارس دریائے جمنا پر گذر کر کیجہ کے قریب اُنزا بسلطان بعلول ں وقت سرمب رمیں نہا ویاں بہ خبراس نے سنی جبین خاں بیسرخانجہاں کوممبر کھ روانہ کیا اورخود دبلی مین آیا - طرفین میں ایک مدت تک روز گار کارزارمیں گذرا - لشکرٹ زفیریگرت کے سبب ہے کمال غدیہ رکھتا ہتا ۔ قطب خاں بورہی نے سلطان جبین شاہ تشرقی کی خدمت بین آونی ہجیب کر سیفیام ذیا کہ میں جب جنبورس مقید تہا تو بی بی راجی نے مجبہ برطرح طرح کی مہر یا نیا کن تھیں میں ان کا نہایت ممنوں موں آپ کو بیصلاح دیتا ہوں کے صلح کرے مراحبت فرمائے - اورفرصت میں خوستیاں منانے - اور دریائے گنگ کا مطرف کا ماک، اپنے تعرف میں رکھنے اور ور بائے گنگا کے اُس طرف کا ماک سلطان ہے لول کو چوڑ دیجئے ۔ الغرمن اس وساطت سے طرفین رہنی ہو گئے بنزاع برطرف بیوا صلح کے اعتما دیرسلطان سنر قی نے اپن ہیں۔ نبکاہ ویر تال جیوٹرکر کوچ کیا۔سلطان ہبلزل کو بیہ خوب موقع ملا اس سنے نعاقب کیا اورشاہ <del>ٹ رنی۔ کے لشک</del>ر کوخوب لوٹا ۔ اور کچھ خزانہ و ہباب عنیسہ ج گہوڑے ناتھیوں برلدا ہوا تہا ان ب<u>س سے ایک حص</u>ہ اس کے یا تھ لگا اور نيس جالبِس ا مراء مته قبيه كواسيركيا حبين فاصى سا، الدين -فشغ خال وزبيراعظم كه إعلمالعلما وقوت ننها 1 ورطک نامنب عرض او د ہواور بہت سے امیر تبے ۔ اور ملکہ جہاں جو حسین شاہ کی زوجہا ول نفی گرفتار ہوگئی بسلطان ہول نے قبلغ غال کونوفنبد کرے قطب خاں کے حوالہ کیا اور ملکہ حب ال کواپنے متمدخواجہ سراوں سے ساتھ اس کے فاوند کے باس ہجوا دیا -پیروہ خود ا کے بڑلا اور تعفِن مير كنات متل تنبل ومثيالي وتمس آباد وسكيت ومارسره وجاليسرو كول نيرطيدي مقرت مبوا اور مرمرگیندین ایک ایناسفندار مقرر کیا حب تعاقب بنی حدسے گذر کیا توسلطان خیین تمر فی موضع رام ينچېره ( تيج وارن ) پرمنجا - يهال اُست مفا بله دِمفا نله کاارا ده کيا اور اخر صلح يول قرار پانی کیرد و نول با دشاه اینی سلطنت کو قدیمی سرحدوں میں قائم رکھین سلطان حمین شرقی را بری میں گیا اور بلطان بہلول دہلی میں آیا۔ یہر ایک مدت کے بعد سنطان حین بنبرتی کم ت ببونیٰ اوراس کا مال و اسباب بهت کمپیدلو دمبیوں گروکر ! نفه لگاجس سے نکی توث کنت زبا ده مو کملی حبیلطان حمین را بری مین گنیا توسلطان بهلول موضعیع د مود نیا مُومین منجی که

خان جاں کے مرنے کی خرا کی سلطان نے اسکے بیٹے کوخان جہاں کا خطابی بربایہ جگەمفرركردِ يا اورىيرخو درايرى بىن آيا سلطان سىن كے سررينجيا ساب ابك سخت لڑا ن مونی میں پو حیین شاہ کوشکت ہو تی اور جمنا پار قرار موا اس سے اس کو بہنا ہے ے اہل وعیال دریامیں عزق موکر مرکئے۔وہ اس خر ، وه گوالیارمیں آیا توبیاں کارامدرا کے گرن اس کے ساتھ خا دیا نہیشر کایا لا کے شاکنف و جیمے و سرا ہر دے وقبل و اسپ میش کش میں میکر دولت خوامبول۔ د افل موا اور کالی تک مشالیت کی -اسی حال میں سلطان بہلول اٹما و همیں واحس ابراميم خال سلطان حيين شاه ومهيت خال عرت گرگ انداز اڻا وه بن متصور تین روزار این مبونی آخرا نهول نے امان مانگی اورا ٹیا وہ حوالہ کیا سلطنان مبلول نے ابرام لومان کو اٹا وہ کی حکومت سیردگی اوراٹا وہ کے کھی سرکنے رائے وا دند کو دینے اورخود ۔ نشکر گراں سے سا ندحین شاہ کے تعاقب بیں چلا اور کا لیں کے علاقہ میں موضع راقی کو کے کنارہ پرسے سلطان حین ارنے آیا اور حیند جینے تک ٹرائیاں ہوتی رہ دریا جمنا و و نولشکروں کے درمیاں مال تھا کہ اس اثنا میں رکئے تلوک چند حاکم ولانتھالی ن بہلول ماس آیا اور دریادگنگا کے یا باب تقام سے مشکراً ٹارکرسلطا ج کین شاہ نے کے سے گیا ۔سلطان حین شاہ کا حال تباہ نھا۔ اس میں نا ب مقابلہ کہاں تھی وہ میٹنہ کو بواگ گیا۔ میٹنہ کے راجہ نے اسکے سانفہ ساؤک بنایت آ دمیشے کیا۔ کٹی لاکھ ٹنکہ لفتہ ع اتھی پیشکش میں و لے اور فوج کھی ہمراہ کی اور جونبور تک مشا بعت کی، نے تعاقب کیا اور جنبور کی طرف متوجہ ہوا سلطان حسین ٹ سے قبوج میں آیا - با وشاہ بہلول تھی قبوج کی طرف گیا۔ آب ( کالی ندی ) پردونو فریق میں انس حرب افروخته مو کی اور سلطان حیین کو نبرنمیت مهو تی ہز ہیت یا نا ا سکاا بکٹ امل بغی موگلیا تہا ۔حشر و اسہا ہے ا مارت شاہی یو دسیو تھے ہاتھ آئے ں فیج کے سلطان نے لشکر کو نزتریب وہکر ٰولایت جونیور کی سنچر کے نئے عزمیت کی

ا وراس خطر کو کہ مدتوں سے با دشا ہان د ملی نے تھرف سے کل گیا تہالسنے کرکے مبارک فار بوعانی کے حوالہ کیا اور قطب خال لو دہی اورا ورسرداروں کوقصیہ مجھولی ہیں جہوڑا اورخو و بدا ُوں میں آیا ۔سلطان ٹیبن شاہ بہ فرصت پاکر مبعیت نمام کے ساتھ جونبور میں آیا سلطا بہلول کے امراجو نپور کو جپوڑ کر تنجہولی میں قطب خاں کے پاس چیا گئے سیطا بین شاه سے قطب خال حب تک اسکی د ولت خواہی کی باتیں بنا ناریا اور انسکو دمول میں رکھا کہ کمک آن پہونجی حب سلطان بہلول کو بیخبرہو بی تو و وہ موضع بلدی ہی آیا ۔ بہاں قطب خاں بودسی نے اپنے چیا زا دہبانی کے مرنے کی خبر بی تووہ کچہ مراسم ماتم کے اداکرنے کے لئے ہمیرا اور پیروہ جونیور گیا اورسلطان حبین مٹ رقی کو دور نک بھیکایا

اوركيراز مرنوجونيور كوسخيب ركميا أوراني بيثع بإرباب كوشا بإن شرقيد كے تخت پر سجما پا نو د کالیی جاکراس پرمتفرت موا- اور بهاں اپنے پوتے خواجہ عظم میں اول مین خواجہ با یزید کو به طلک حواله کمیا اورخو دحیند و اره کی راه سے د ہول یو رگیا۔ یہا ں مے زاجہ نے جیندمن طلامیش کش مین دیا۔ اور نالعین کے سلسلے میں منتظم سوا۔ یہاں سے باوشاہ

لہ پورس کہ رمتھنبور کے توا بع میں سے ہے گیا اور اس کو تا خت و نا راج کر کے و ملی

سلطان ہبلول کی مجھیے۔ سے شاہ جونیورسے لیا ائی شروع ہو انی اور حصیبیں برس ہ و نوں کے لافا الی جھکڑے ہوتے ہے اس میان ہی تھی تھی تہوڑے و نون کے لئے صلح کھی جو قابل اعتبار نہ تھی ہو تی رہی ۔ اور ذونوں باوشاہوں کے سردار کھی اوس کئے کھی اُوم

مِيلِ عَلَيْ مَا وراس طول طويل الرا في مين معروف مبوا اور اس طول طويل الرافي كا انجام ببہواکہ میں میں جنبور فتح موکر میشہ کے لئے وہلی کی سلطنت کا تالع موکیا۔

با وشا ة معمر بهوگنیانها رحواس ورقوا رس ضعف با گیاتھا الجھنے لینے ملک کو اپنے فرز ندوالوم خونیتول بن اسطح بقشم کمیا که جونبور توشیرا ده با ریک کو دیاجیکاا دیر سیابن موا اورکٹره مانک پور سلطان بعلول شَهِزاده عالم خال كوا ورببرائج البيني عبا مجع شيخ مُخْهُ فرقي مشهور كا لا يب طركو ا ورلكبنوً. و كالبي ا پینے پوننے اعظم ہما یوں بن خواجہ بایز بد کو- بدائوں خاں جماں کو کہ امیروں میں معت بخطا اورب بنت خویشی همی رکهتانها به دملی ا ورمیان و واتب کا بهت ساملک شهزاده نظام خان (سلطان سكن رَر) كوعنايت كيا اور ولي عهد اينا بنايا -چنیور کی فتح کے بعد یا دشاہ وس برس مک زندہ رہا ۔ گو اس عرصہیں گوالیار گیا اوروہاں کے راجہ ان نے آئی لاکھ ننگہ میٹیکش میں دے ۔ ہا دشاہ نے گوالیار اسی کو ویدیا ۔ ہیے۔ اِٹاوہ میں آیا بہاں رائے شکت بسراجہ رائے دیدو (رائے واوند) کو بدل دیا۔ او دیورکے را ناسے اوراحڈ خال تھٹی سے لطان بہلول کی ڑائی . په دو وافعات ناریخ سلاطین افغا نپیمصنفه احمّد یاد گارسےنقل مبوتے ہیں اُن کا ذکرا ورّا ریخو میں نہیں و کھیا گیا ہے او ڈراجہ ان کی تاریخ میں راناکی لران کا اتنا بتا چلتا ہے کرمیوا را کو اپنی شمالی سرحدے کئے او دہئیوں کے خاندان سے او نا بڑا۔ جونبور کی قتے سے کیمہ مدت بعد سلطان بہلول رائے پور کے را ناسے لڑنے سے لئے روا نہ

موا۔ انجب رمیں عاکر ڈیرے جمعے جائے اور کشکر حرار جمع کیا۔ رائے پورس را نا کا بھائیا

چرسال وس ہزارموار کئے ہوئے موجو د نھا۔ اُسکی طرف قطب خال نے کرنے کے لیے بیش قدمی کی ۱۰ول لڑا نی میں نشکرشاہی کومند ووں نے بیچھے ہٹا دیا اور بہتے افغانول<sup>کو</sup> مار ڈالا ۔ گُرا خرکو قطب خاں اور خامجیاں فرملی نے لڑا نی میں ایسی جان لڑا بی کہ تلوارا ورکٹار

سے اڑنے کی نوب آئی اور مزد وں نے شکست فاحش یا بی چترسال مارا گیا۔ استقدر مبند وا لڑا ای میں مارے گئے کہ اسکے سموں کے پینے سے ایک بینارین گیا۔ اوراُن کاخون بہنے لگا

إيخ يا جِيه بالنفي اورمياليس گهورت أوربهبت سي ننميت نا خه لگي - أور را ناکي فوج سب بھاگ أنی ۔ بہررا نانے صلح کرلی ۔ اود اے پورس نمازیں بٹرسی ٹیس اور سیلطان کے نام کا

بعداراں سلطان اپنی سیاہ منصور کومون کھا رمیں کے گیا اور بہا بھے ملک ہاکل لوٹ ماریخ

نے چراع کیا اور نشکر کوشنیمت سے مالامال کیا۔ بہر وہ سرم ندمیں آیا۔ ووثین مہینے کے بعدو لاموركيا اوربيال ميش وغشرت بي مشغول مبوا-اس زما ندمیں لک سندہ کے اندرا حکم فال مجی بڑا صاحب آقندار موگیا تہا جب سنرار سواریایں رکھٹنا نقا وہ عاکم ملتان سے برگٹ تہ ہوگیا تھا ۔ ملتان کے عاکم نے باوٹ ہو عرضد ہشت بیجی کہ منہان کے وہات کو احکر فعال معٹی لوٹ رہا ہے اگر حضورخو و تشریب لاكر ہں بلا كونه "مانین بھے تومجھ سے ملتان نہیں سنجعل سکے گا ا وربیرسا رانبجاب لٹ جانگا یا وشاہ بہ خرمسٹکر بریشان خاطر ہوا۔ اوراحد خال سے لڑنے کے لئے امرار کیار ہیں سے عمرفاں اوبہشے نبراوہ یا بیزید کوتئیس سزار بہا دربوار ول کے ساتھ تھیجا - لا ہور ہے بہات کر کوچ پر کوچ کر کے متمان پنجا اور بہاں کے حاکم سے ملاجوان کا ہا دی نبکرو تمن کے الک بیں لے گیا ۔ احمار فال کو اپنے اوراینی سیاہ پر مٹرا کہنڈ تھا۔وہ ہن باوشای فوج كوكب فاطروس لامًا تفا -اس مح مفا بله كے ليے اس نے اپنے ہتیجے نور اگر فال يو. نينده ښرارسوار ويکې پېچا .- نورنگ ايک عو<mark>ت پر چکمال سيند ت</mark>ھي عاشق زارتھا و ہ اسکے نغیب رسیرونشکا رکونہ جانا نفا۔ لڑائی کے ون کھی بیصت قداس کے ساتھ باتھی بیرعار نی میں میوار مبوتی ۔ نوزنگ فال نے وا و و فال کو دس بزار سوار و مکر لڑنے کوہمجا۔ و و نول فریق آبین میں ایسے ٹرے کہ خواق کے دریا بہا دیئے -آخسیر کو وا کوفیاں مارا کیا اور بشكراس كافرار موا - حيب ان بعكور وسن فورنك فال كواس مال سيمطلع كيانو نا چار اپنی معشوقہ سے بصد جسرت وافسوین رخصت ہو کر اڑنے کے لئے روا ما ہوا اور بمیدان جنگ میں ایسی شجاعت و کھا ان که نلوار سے سوارو**ں ک**و و ویپکرکرکے زین سے زمین ہم گوایا- گرآخر کوزنبورک کی گولی نے اسے بھی ویٹیا سے آڑا دیا ۔جیب نورٹانشاں کی شا وفی اسکی معشَّوته کوبهونخی نووه اینے عزم مردا نہ سے آماوہ جنگ ہو لی اوراپنے تنگیں مسلح کیامہ ریرخوُدّ لگایا کم میں ترکش کسیا اور نورنگ فال کے اشکریں جا پندو کنی -استے اپنے بہانی کوصلاح بتانی کرسان سے نشکر کومیری سلامی کے لئے جسے اور شہور کر میں کہ احمد ماں کا بیٹا آیا جس معي به وتثمن عانے كرہمنے كشكر كاسر درجوال تفا اسكو كشته نہيں كيا . جنامجے لشكن فح كمرو ونير سسے

سلطان ببلول

اترکرسلانی او تاری اور توئی کے نقارے بجائے ۔ لشکرسلطانی بد و بکر کر تخیر تھاکہ ان عالت میں احمد خال کے ساز اسکرشاہی بھاگ گیا جب خدخا کے میں احمد خال کے اسکرشاہی بھاگ گیا جب خدخا کے و کہاکہ ان عورت کی مروانہ ہمت سے اسکے لشکر کو فتح نا جال عال مول ہو گئی ہے تو وہ خوش کے مارے جامدیں بہولانہ سمایا اورجب اسٹے سیا ہیا تہ لیاس میں اس عورت کو و کیہ تو اسکی کمال تعریف کی اوروس ہزار رویبید کے جوامرع نابت کئے ۔

تربیب کی اوروس ہزار روپید کے جوام عابیت لئے۔ اب تنہزادہ بایز بدنے ہمگوڑے لشکر کو منرادی اور و وسرا اورکٹ کر بیجا ۔ اور و و تین روار ول کو اسکی کمک کے لئے روا نہ کیا ۔ جب بہ لشکر آئیں ہیں مل کئے توانہوں نے طرفاں کے ملک برتاخت و تاراج شروع کی ۔احد خاں اس سے بہت لڑائیاں لڑا ۔ گرام خسے رکار

گرفتار موا اور فیدمتی سے رہا ہوا۔ شہزاد ، بایز بدیہ فتح نما بان عال کرسے باپ کے پاس آیا باپ نے ائیپر شایا مذشفقت کی ۔

## باوشاه كابميارمونا

ان دو وہ قعات کا ذکر حمار معترضد کی طرح آگیا تھا۔ اب اٹا وہ سے آسمے عال پڑ ہم باوشاہ اٹا ، ہ سے دہلی عِلا آیا تھا کہ راہ ہیں ہمار ہم اسکار امراد کو دہی یہ عِاہتے ہے کہ اعظم ہما یوں کو یا دٹ ہ اپنا وسیب سربنائے۔ یہ امرا ایسے قوی اور ذی ہنتے ارمو گئے ہے کہ یا دیشاہ کو انکی مرضی کے مانے کے سواکو لئے اور عیارہ نہ تھا۔ اس نے دہلی آ دمی ہیج کر سلطان سکٹ در

کوطلب کیا مامراکے ہی مشورہ پر باوشاہ کا وزیر عمر خال مطلع مبوا۔ وہ ہا دست اہ کی ہے وقو فی کے ساتھ ہن سفریں کے سبب اللہ کا مالک تہا تو اسٹے سلطان سکندر کی ماسے جو باوشاہ کے ساتھ ہن سفرین مقی ہتھوا اب کرکے ایک محمد فنی کوسلطان سکندریاس بہجا اورصورت حال پر مطلب ہے کہ کم مفید کئے جا کو ۔ تم این تا ہے کولیت وقعل بیں جوطلب کے جا کو ہے تم این تا ہے کہ کولیت وقعل بیں جوطلب کے جا کو ہے تھا ہے کہ ایک میں بین کا مقید کئے جا کو ۔ تم این تا ہے کولیت وقعل بیں

ہو مب سے سے ایک مرت مک سلطان سکندر ہوئے ہیں ہو جال کر تاریل ۔امرار مخالف نے بادشاہ ہو جنگی ڈالدو ۔سوایک مرت مک سلطان سکندر ہ نے میں ہو جال کر تاریل ہے۔ بدر کو اس پرابیدا خصہ آیا کھائی کہ حضور کے حکم سے وہ ہو تانہیں ہی اس کی فزالف ت کی دلیں ہے۔ بدر کو اس پرابیدا موکد جائے کا کہ بیسر کو اسنے ککہاکہ اگر تونہیں آیا تو میں آیا ہوں۔ اس بیغا م سے سکندرا بیبامراسیمہ موکد جائے کا

سلطان بهلوك ارا وہ کیا مگرو ہلی کے امرا ومعارت بیں سے سی نے جانے کی تجینر نہ کی سِلطان سکندر نے ملّع خار فرم سلطان حسبن شرنی سے جو دہلی میں مقبد نہا اوراصابت رائے میں مشہور تہامشورہ لیا توامن نے کہا کہ آپ ہا ہرائینے سرا مردے لگوا دیجئے اور اپنے جانے کی متہرت کر دیجے اور مفرکی تیاری کے بها نول میں ونون کو گذار ویجے سلطان سکندرنے اسکی تعلیم برعمل کیا۔ با وشاہ کے مرفن نے غلبه کیا ۔ اور بھدالی کے قریب صلع سکیٹ ہیں سے شہر با وشاہ نے و بنا سے سیر ہو کر عقبا کی راه لی -اسکے مزنے کی نایخ کسنی نے بیرکہی ہے ۔ عذبوملك ستاح جهان كشابهلول بشتضدونو دوخاررفت ازعالم اگره پلک ستان بودلیک و فع ابل بود محال شبث پروخنجر مصفول سلطان بهلول مرسوبرس مرجینے سات و ن سلطنت کر گیا ۱ ور مرتے و م تک اتنا ملک چوڈ گیا کہ جناسے کو ہمالیہ تک اور جمنا کے مشرق میں بنا رس تک اور اس کے مغرب میں سلطان مهلول كحصالل · ناریخ داؤ دی مولفه عبدا نشر می سطان بهلول کے خصائل کو اسطرے بیان کیا ہے کہ بے شک سلطان ببلول ایک باوشاه سخی وشجاع اورندیهب کا حافی ننها - رحم ورافت اس کی عاوت بین خل بنے وہ احکام شیع کا یا بند تہا۔ اور دیانت کے قاعدوں کے خلاف کا منہیں کرتا تہا۔ اکثر علمار وْشْلِي كَ عَن الْمُصْحِبَ رَكُمْنا تِهَا ا ورغوبِ ورقى جون كا حال النّص تحقيق كرنا رمينًا تها-اس ف سائل كوكھى محروم نبىر كيا - يا تخول وفت كى نماز جماعت كے سا خەستىدىيى بىر مېت عما وه معدل وانصاب بي مهمة نن ساعي رمتا تها يستغيبتُون كي عرضيون كو وه خو دير منهت! مقا اور وزرا کے فیصلہ بران کو نہ چھوڑ تا تبا۔ وہ دا نا تجربه کار غور کرنے والا مہر مان دوست متمل عادل لفا - روبید، ساب یائے پرگنے عرص جو کھے اس کے الفہ لگنا تہا اس کو وہ اپنی ا بياه بن بقينيم كرويتا نتها اوراين بإس كيينهن وكبيتا عنا - أثن ني نيمين خسزا نه جمع نهين كميا اس نے اپنی ہا و شاہا خدمات بنید کسی نائیش کے کیں ۔ وہ زخیو دخت روش ان کہا تا

401

مگر حوکوئی اور بلمان جاتا اس کے ساتھ اور کھانے کھاتا۔ دوستنا مصحبتوں بین وہ کمجی تخت پرنئیں مبیمیتا اور نہ اس نے روسا کو اپنے سامنے کپڑا رہنے دیا ۔سب کو ہرا برمجما یا در ہا رس بمی و تخت پر نہ بیٹھتا تہا بلکہ فرش پرنشست رکھتا نہا۔اپنے امرا ہیں سے جب کسی کو فرمان لکہتا 'ٹو ہن کومٹ دعالی لکہتا ۔ اگر اُس سے امرا نار امن ہوجائے تو اسکے ر جنی کرنے ہیں ایسی کوشٹ کرنا کہ ان کے گہروں میں جاتا ا دراینی کمرسے نلوار کہو لکر اُسکے سامنے رکبدیتا ملک تعین دفعہ اپنے سرے مگڑی او تارکر انکے فدموں میں رکھ دنیا اور فقور معات كرانا اوركهتا كه الرئم مجھے با دشاہى نے فاہل نہیں سمجتے ہو توکسى اور کو با دمشاہ بنالوا ورمجے کوئی اورعہدہ دیدو۔وہ اپنے سیا ہیوں اورمردا روں کے ساتھ براورا مذملاپ غلاب رکھتا۔ اس کی تخت نشینی سے پہلے وہلی ہیں بٹھا اول میں بدرسے تھی کہ مروہ کے و م کوٹ رہت ۔ یان بشکر مٹھا کی تسیم موتی ۔ گر اس نے اس رسم کو مو فوت کرو یا ا ورکہا کرحب ابک غریب ٹیمان مرتا ہے نو اس کے گرفوم کے لاکھ بیٹھان آتے ہیں س طبیج وه غریب اس رسسم کوا دا کرسکتا ہے وہ بٹراسٹجاغ تھا کرط انی کے دن حب وہ وشمن کی صورت و کہتا 'نوفور'ا گہوڑے پر سے اُنز کر غدا کی درگا ہیں سجدہ کرتاا ور اسلام کی فتح کی اور سلما نوں کی سلامتی کی وعا مانگتا اور اینا عجز و انکسارطا **سرکرنا**جس و<del>ن س</del> با دشاه مبواس مرکسی وشمن نے فتح نہیں یا نی- ابتدا ہیں وہ لڑا نی سے بچیا جا ہتا ہے۔ لرُحب مبدان خِنگ بن جا تا تو تغییب فتح عال کئے اُسے نہیں جبور تا۔ یا زخمسی ہوکم حيلاتاتا يەشەرما تىپى كىخنىڭتىنى كے اول مەنتەمىي دە جا مۇسجىدىي نا زېرىپنے كباتو ملّا فا زن نے جوشہر کے بڑے ملانوں میں سے تہا منبر رخطبہ بڑہ کے پیچے اترا تو اس نے بکارکر کہا کرسبحان امتٰہ بمارے حنکام کی کہ اعجیب قوم ہے۔ ہیں انکونہیں جانتاکہ وہٹر بے شیطان کم فرتبات ہیں یا بڑے شیطان کے نوکر کہیں <sup>ب</sup>یاحز وشیطان ہیں۔ انکی زبان عجب جسٹ ارز ہے که ماکومورا وربیهانی کو روراور وا به کوشورا ورسسیاسی کو آیر را ورا و می کو نور کہتے ہیں جب وہ بہ کہد چکا توسلطان نے اپنے منہ بررومال رکھ لیااور سکراکر کہا گئہ ملافاز ن نس

موسكتا ہے كريسرزر كرزا وه كوسلطنت ديجا كے اور بار بك شاه كرا صالت مخابت ركھتا ے چھوڑ ویا جائے۔ خانخا ناں فرملی کرسب امرامیں زیادہ با اختیار نہا اُسنے عیسے خال سے کہا کہ برکیا حرکت ہے کہ با دشا وکل مراہے تو آج اس کی بی بی کو گالب ال دیتا ہے

وخل فینے ہے کیاتعلق ہے۔ اسپر خانخاں نے عصتہ بین آئکر کہاکہ با دشا ہ سکندر کامیں لوکر بهوں کسی اور کا نوکرنئیں اور مجلس سے اُٹھکر ہا ہر آیا اور امراجو اُ سکے ساتھ متفق ہے او ن کو اور ہا بیشا وکی نفس کو لیکر قصیہ حلالی میں چلالیا ۔ فرتنے میں باوشا ہ سکٹ در بھی ماکی

طلب موافق سواکی طرح جلکر بہاں ان بہنیا۔ اور جبعث ون ، شعب ان مقتم کو اشارہ برس کی عربی کا لی ندی کے کنارہ پرکسی بلندمقام بن کہ اسکو کوشک طاب فروز

## سلطان سكندركا دوره-همات گوالياروساية

جب باد شاہ کو بیان سبطے سے اطبیان ہوا تواس سے ابنی سلطنت میں انتظام کیوہ طے
دورہ شروع کیا۔ اول وہ برگہ را بری میں گیا عالم خان ہوٹ با دشاہ علاء الدین را ورسلطا کی تدر
چندوارمین جندروز شخص ہوا اورآخر کو بہاگ کو عیسی خان کے پاس بیٹیا لی میں گیا۔ با درش کہ تقرر کیا۔

سے خانخا نان فرطی کو را بری میں حاکم مقرر کسیا اور فردا ٹا دہ میں گیا اور سات معینے نہاں تھیم ہا
اور عالم خان کو بطف مہا بون سے تو گراہنی طرف کیا اور ولایت اٹادہ اسکو دی اور ویاں سے
بیٹیا لی میں میان کے حاکم میسلی خان سے لڑا آور
بیٹی ہوگئے کہ میں میان خان مان سے لڑا وی سے دوڑا گیا عیسی خان اُس سے لڑا آور
زخی ہوگئے کہ اور عاجر ہوکرا طاحت کی گرز حمول سے وہ زیرہ ندی یا و دشاہ نے آپنے حقد
ترخی ہوگئے کہ اور کی بار باک میسلی خان و شاہ جو بیٹور ہاس ہیجا بھا کہ میں آپ کی اطاعت کر ناہوں آور
خطبین آپ کا نام اول ہوں انا ہموں۔ انہیں و لون میں بار باب شاہ کے ہمرامین سے رائے کئی ہے کہ ملطان کے سلطان کے سلطان کی بار باب سے اس کے خاکم ترکیا ہوں ان کی مار سے کے سلطان کی بار باب سے اسلی کی بار باب سے کا کھی میں آپ کا ذرائی ورش کے ماکہ میں آپ کا نام اور کی باد شاہ کے خواس سے سے اسے کرنے کی مار سے کے سلطان کی بار باب سے کہ کہ ماریوں ان کی مار سے کے سلطان سے درائی ہوں کی بار باب سے کا کھی کی بار باب سے کو کھی کی باب ہوں کے ماکہ کو کہ کی باب ہوں کے کہ کی ماریوں کی باب سے کا کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کرنے کی کار کھی کی کی باب ہوں کے کہ کو کھی کی کی کو کی کھی کے کہ کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کے کہ کو کہ کو کی کھی کی کو کی کھی کو کہ کی کو کو کی کے کو کی کھی کی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کے کو کھی کے کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کو کھی کو

خطبین آپ کا نام اول ٹیموا ناہمون۔ انہین دیون میں باریک شاہ کے ہمرایین نے رائے کئی کے کمالیا کے سکتار کی افاعت اختیار کی بادشاہ کے ماری سے سکندر کی اطاعت اختیار کی بادشاہ کے باری باس سے اسکار کی ماری حضور کی بات وہ نہیں ما تنا بلکہ لڑنے کا ارا دہ رکہتا ہے سے مطان سکندر سے اریبرٹ کرشی کا را دہ رکہتا ہے سے مطان سکندر سے اریبرٹ کرشی کا را دہ رکہتا ہے ساتھ تناجب سٹار کی دوئیرے باس کے باس کے ساتھ تناجب سٹار کی دوئیرے باس کے باس کے ساتھ تناجب سٹار کی دوئیرے باس کے باس کے ساتھ تناجب سٹار کی دوئیرے باس کے ا

منگامہ کا رزارگرم ہوا تو کا لا بیاڑا ہے نشکر کوسا تھا کی کمندر کی فوج کے قلب بن جمالہ آور مہوا اُور فوج کے انررگر فتار ہوا جب میکو با دخا ہ کے روبرولائے تو با دمین ہ گھوڑے سے اُ ترا ساطان مکندرلودین

ا دراس کو گلے لگایا اور بہت ہی نوازش کرکے فرما یا کہ آپ نوسی یا پ کی حکیمین مجے فرزیم یس تبول فرا بے کالانہاڑنا یت علی ہوا اوراش لے کہا کہ اس اصان کے عوص بین یمن مواے جان دینے کے کچیدا درا بنے پاس نبین رکھتا ہے ایخید دارم مرارین بر کف دست اب مجھے ٹھوڑا عنا بت مہمو ناکہ توازم جان شاری بجالاؤن۔ با دشا ہ لے اپنے کموڑے ہم اس کوسوار کیا اور ده سوار و ن کولیکرائس سٹکرسے لڑنے لگاجس کا پہلے وہ حورب سالار بتناش سے با دخاہ کو فتے کے لئے بڑی مرد ملی جب باریک کے نظر لئے دکھا کہ کا لا بیاڑہی اُن چِسل کرد اسے اور اس کی ساہ وسمن سے جاملی ہے تووہ مباگ نکلات وزادہ باریک سے بهی بڑی ببادری و کهانی گرحب اس کا نشکری بهاگ گیا تو ناجار ده بر آون کو بها گا اورائس کا بیشا سبارک خان گرفتار بهوا سکنرر سے برا در کا تعاقب کیا اور مداؤن مین اُسنے جا کیرانہ با، بک شاہ مے نا چارموکر با دسٹاہ کی ملازمرت کی با دیشاہ ہے ایس کا اعزاز داحرام کرکے خوش کردیا اور ا بین سا تفد چرسپور کے گیا۔ اور وٹان کے تخت بر سپایا اوراس کی خدرت میں اینے معتمد مقرر کئے اوراكة مواضع مين اين حكام تين كے اور بهن يركن اين امرام تي مرد نے ابن تافام کے دوسب تقے اول اگر بار باب شاہ کے دل میں کوئی ضاد آئے تواش کاعلاج حلد بہوجائے د وسرامبه به که حوالی مبارمین ساطان حین سناه شرقی صاحب نظرانتان موجود اتنا ده سز نذا شائے۔ بیان سے وہ کالی میں آیا ۔ عظم ہما یون کو بیان کی حکومت سے بدل دیا اور وا لودى كوينان حاكم مقرركيا اوربيان سے وہ كمبر حبير آگيا بيان كے حاكم تانا رضان لے اطاعت کی وہ برستور تنقل مقرر کیا گیا۔ بہان سے قلعہ گوا ایار کی طرف توجہوئی ۔ بہان کے راجہ ا یا س خلوت خاص ا در گهورا خوا جرمحر فرملی کے ہا تھ مہیجا را جہ بے سلطان سکنڈر کی حکومت کو ما ن اور نېرا په دار اپنے بیننچے کے ساہتہ یا دیثا ہ کی خدرت گزاری کے بہیجے۔ اب با دیثاہ بیا نہین مر الله الله في الله في عالى حاكم مناية لي بهي اخلاص كافراية اختباركيا اوربا وشاه كي الأرمت مين حا غربهوا با د ف و با يا كه عمر بيايه كوحيوروه اورائسے عوفن بين جاليه وجيدوارو ماه رمره وسكيك ليلو عرضان سرّوا بي كوسلطان الترف لن مهراه لياكه قلعه ساية كي سجيان أسطح حوالدكرس كرحب وه

تومبو توقی سے اپنے عدر و بیان سے بہرگیا اور قلعہ کے در وار و نکومند کر لیا اورائ کی بیردی بیت خا طوا في حاكم أكره ي جوسلطان الثرف كا تابع نهايه كى كة قلقه الره مين تحصن بوا الوقت سلطا الجينا کے کنارہ بڑئیبہ زن ہتا مجیلیوں کا شکار کمیل رہ منٹا کہ یہ خبرین اس پائس بپونخین اس ہے ایک جاعت امرا کو قلقہ اگرد کے محاخرہ کے لئے چیوڑا اور خود بیا نہیں گیاا ور قلعہ بیا نہ کاسخت محاعرہ کیاسلطا اشرف لے نهایت عاجر دَنگ ہو کراپنے بیٹن باد خاہ کے حوالہ کیا اور قلعہ کی کہنمیان باد شاہ کے آ دميون كو ديدين برع هيه ما مره مين قلعه بيا نه فتح هوگيا -خانخا نان فريلي مها ركاها كم مقرسوا اورا درسطان شرف كوگوالياركيطرف نكال ديا- با دشاه كند دېلىمىين مراجعت كى -

م لی میں با دشاہ کو آئے ہوئے تیراروز ہوا نہااور وہ جو گا کیسل را ہما کہ آس سے خر آئی کہ جانبور کے زمیندار و ن اور ہارج گو تی رجیو تون سے جو گاکوا بیٹا سردار نبایا ہم اور ایالی کھ سوارا وربیادے جمع کے بین مبارک خان نومانی بھی ارکے اُس کوشک ت دی ہوا در سے بہائی شیرفان کونارڈوالا ہو سیارک فان پر باگ والدآبادی میں بیستی سالی کے کہاٹ سے گفتا یار جا آنانا کہ اس کوراے سہدیوراجہ بیٹنہ لے گر فتار کرلیا ہے۔ اور بار بک شاہ اس طا مُفہ کا پیغلبہ مکیما بڑا کے مین دریا با دمین کا لاہماڑیا س حلاگیا ہم۔اس خبرکے سنتے ہی سلطان سے جو گان کوہیکا اور خان جان لودھی کے گھر جا کر ہے ساری داستان سائی اُس نے کماکہ کہا ناتیا ہے اب سیلے وہ کہائے اور میرجو منبور کی تیاری کیجئے سلطان لئے کہا کہیں اول منرل طے کریے کہا ناکہاً وٹگا غوص مفر کی تیاری کی اوروسوین روز چو گاکے قریب جاہونجا بسلطان سے د لموین باریک شاہلا اورد برئيسلطاني سے راس سريو راجه بيندايا د باكدمبارك فان كوموآس باس قيد بتاسلالان کی خدرت مین بہیدیا۔ با دخا ہ بیان ہے، کا گھ گڑہ مین گیا بیان کے زمینداراس سے اراسے اور ہا گ گئے تناریخ واوّدی مین لکہا ہے کہ جو گاکوجب خبر ہوئی کہ سلطان سکندر کا کشکر آئیونجا ہے تووہ سارا ابنا الى بى بى بى دور كرمها كى كاجرب لفان كى كاكراكروه بها كتاسين تومېرد يجيمة كروه كيا و مكدا جو كاكے فيد من وي لطائ كيا تو أمين اس كے كبرے كيد لے بڑے وے و يكے زمن

وشمنون کے اِس طرح فرار ہونے سے کت کراسلام کو ہرت غنیرت انچھ آئی سلطان نے ک کٹرون كامقاباة لعديوندر حبوندى كالياس فلعدين سلطاح مين شرقي تهااس ياس جو گانے نباه لي ـ سلطان سكندر لنے قلعہ سے تہوڑے فاصلہ جنبہ ڈالاا درسلطا جیس تثر قی کو بیرخوا لکہا کہیں آب كو بجائے جي کے بزرگ جا نا ہون آپ كے ورسلطان سبلول كے وميان انجير گذشت گذشت مجے آپ سے کچہ عداوت نبین ہو۔ بلکمین آپ کا دب کرناہو ن اور قلما و رزمین جو آپ یا تی ہے وہ ہمینہ آپ پاس مین سے مین بیان سرش جو گا کوسنراد بنے آیا ہون ۔ اگرآپ اسکی گوشمالی خودکر دیجئے تو ہتر ہے ورند اسکو نکال دیجئے کہیں اسکو وہ سزاد و ن جس کا وہ تحق ہے وہ کام ہے بیتن ہے کہ آپ اس کی طرفداری نہین کریجے جب سلطان سین شرقی باس یہ خطابہو نیا تواس سے اپنے امراء کیا رمین سے میرسیدخان کوالحی مناکرہی کہ وہسلطان سکندر کو بہ حواب دے کہ جو گامیرا نوکرہے اور تیرا با یہ بدول سیا ہی تھا میں اس سے لمزار ہا تھ مین نسب اڑا توایک سفلہ او نڈا ہے۔ اگر توکوئی حماقت کرمے گاتومین تجے جو تی سے کا مے الوارکے سنجادون کا جب سنطان سکندر سے بہ جواب شنا ترکہا کہیں ہے اسکو محاکہا ہے اس کے میں اس کا ب بھی ا دب کرون گا۔ میں لے ایک کا قرکی سراکا ارا دہ کیا ہے اگروہ اسکی مرو رنے کا تو مجے مجبور الکچہ کرنا بڑے گا سارے سامان گوا دہن کرمین نی کی باتین نہیں بھارتا خداکی عنایت سے جس منہ سے جو تی کا نفط کلا ہے اُسی پرجو تی ٹرسے گی -سلطان سکن رہے میران سے خان سے کہاکہ آپ نبی کی اولا دبین سلطان حیدن کو عقل کی اِنین آب کیون نہیں سکھائے کہ وہ اپنی احتفالہ حرکتون کاخمیازہ نداُ ہٹا کے ۔بیدلنے حواب دیا زمین اسکا تا بع مون حبی بات کوره لیسند کرتا ہے مین نہی اُسے لیند کرتا ہوں سلطان سكنەر ليخ كهاڭدا قبال اورفقل آپس مين لازم ملزوم بين جيكا او بارا تا ہے اُتكى عقل جاتى دہتى ہو الرفدان حالا توكل وه مهاكيكا ا درتم فيربهو كرسي سامني أدُك تواُس وقت تمكويا وأيكا کرمیں نے کیا کہا بنا اس کے بتہ رہے کہ تم خودہی اُسکوسمجرا وَجو بین نے کہا ہے یہ کہ کریر کرفورٹ البنا ا درا فراكو بلاكه كه كم كف سلطان بهلول مع ما تقد ده كاتم كئے جو بهائيمون ا درخيرخوا ه تاب كو اریے چا ہمبین اب اس سبیجے ربعا مار مین بھی مجھے یفتن ہے کرتم وہی کام کر و عجم

یے لئے بہتر ہوگا دو سرے روزا دھرسے مسلطان سکند۔ کا شکرلڑنے کو تمار ہو ئے قلعہ سے سلطان حمین کا نشکرآیا۔ دو نون مین کحبیہ اڑائی ہوئی کہ سلطان مہاگ یا اورمیران سیدخان جواہلی سب کرآیا نہا سے اورا مراکے گرفتا رہو کرسلطان کے وآیا تروہ سے شکے یا وُن سپدل تها نوسلطان سے اُس کی طرف سے مُنہ بہیرلیا اور کہا کہ مین اس حال مین اسے منین دیمبہ سنتا اسے پگڑی اور گہو گیا د وحب حکم کی فیل مونی تواس سے ان سردارون سے کہائم سے اپنے آ قاکے ساتھ ٹری خرخواہی ئی مگروہ عقل سے بے ہرہ متائم مجبور تھے -ا بتم ان حبول میں عا وُ جو بین لے عمار ائے کہ سے کواے بین وہ ن سبطرح آرام سے رہو۔ سلطان حيين سترقي شكست ياكرجوند كوبها كا-مبارك خان -نغا تب کی ٔ اجازت جاہی سلطان نے کہاکی تخسل کرو۔میارک فان نے کہا اس میں تخسل ب نبین ہے توسلطان نے کہا کرسلطان سٹرقی کوتم نے نبین بہ کا یا ہی خدا کے عفد کے سے بہلاً یا ہی تا تو دہی ہوجنوں لے اس سے تنجہ کے میدان مین تکست یا نی تتی میں خدالے سے بنیا دکھا یا ہے ا درئم کوا دیخا کیا ہے وہ اس کے کامون کواب بھی ڈیکہتیا ہی غرور نہ کروہیم عطاح بین کوائیکے غرور سے ہی ڈم یا ہے با دشاہ کیخمل کی باتین اپنے اٹھار ہوین ہمیوین س كى عربين كرتا بتهاسلطان حيين نشرتى تومهار كومب كا اورباد نشاه جومينورمين آيا اوربيان کا انتظام دو بارہ باربک شاہ کے بسرد کیا اور حود نواحی اور ہین حیلا گیا اور ایک مہینہ کے قریب سیروشکا رمین مثغنو ل د ۶ - اس اثنا ، مین به تازی خب آنی که زمیندار و ن لئے اپیا ا منا یا ہے کہ جو بنور کو بار باب شا ہ اپنے قبضہ مین نار کہ رسکا یہ خبر سنگریا و شا ہ بنے حکم دیا کہ اودہ کی ما ہ سے کا لابیار اور اعظم ہا بون ستروانی اور خانخانان بوحانی جو ٹینور جائین اور کڑہ کی راہ سے مبارک خان ہیں مطلب کے لئے جائے کہ باریک شاہ کو گرفت ار کرہے ہیے یا س سبی ہے حب ہمکم وہ گرفتار ہرا ۔ادر ما دشاہ کے روبروآیا اُس نے ہمبیت خان شوانی ا درعمرخان کے حوالہ اُسکوکر ویا ہے ور لواحی جونیو 'ربسے قلعہ خیار کی طرف گیا۔ بہا جسیر بٹناہ رة كى معن مراموح وت وه اس سے لیسے ڈرکست باکر تلدمین ما کھنے قلونها بت شخکے نند

اسلئے یا دفتا ہ اس کے محاصرہ کے لئے نہ ٹہبراا ورکنٹوٹ (کٹنبہ ) کو کہ پٹنے کے مصافات میں تها جلاگیا۔ بیان کے راحبلبجہ دہر سے استقبال گیا اورا طاعت کی بادشاہ سے اُس کواپنے ملك مين بجال كيا اوراريل كوروانه بهوا اس اثنا دمين ركس لمجع و بهركو ايسا وسم سيدا بهواكه تمام مسبيا و و خرج و الرفید کی طف میلاگیا - با داشاه اسا اتام مال بسبا ائن یاس بهجا گراری من لوط لیا۔ اورائے تمام باعون اور مکا نون کا جم و نشان باتی ندر کهابیر با دشاہ کڑہ کی راہ سے د لموسى آيا اوربيهان شيرهان لوحاني براورمبارك خان كي ببوه سي مكاح كيا أمس زما مذمين بعورت حن وعقل مين يكا مرتج بتي بمرس آماد مين آيابها ن جهه مين قيام كركے سنبل من ا گیااورودان نے بیٹرس آبادیس آبا۔ اثناء راہ مین دیوتاری کو حیدیوناکل ) کوکہ تمرہ ونکا ا وی وهجابن را متا تباه اورتسل کیا رکزش جو میان سے جان بچاکر مها گے وزیر آباد مین حاکز جہے انکو نہان مع وزیرآ با دِ کے باکشند ون کے قتل وابیر کیا۔ پہر باوشا ہمش آبا ذ بین آیا اور سین مرسات کاموسم گذرا سن و بین را سے ملبحہ دہر راجہ بیٹنے کی گوشمالی کسیلئے یلنے کی طف روانہ ہوا۔ را ہیں سرکٹون کے وہات کو دیران کرتا اوران کونش وابسرکرتا كهان مُّها ني مين بهو مخامهان اسے راج كا بيثا بيرسنگه ديولر ااور برنمين الماكرين كو بها كا الثار المام أس كے بيجے كيا اس كرت كما لئے سے وہ باب سے ورتا تا اس كے وف ے وہ ہرگجہ گیا۔ گرراہ بین ابیا بھار موگیا کہ مرگیا رماریخ فرشتہ مین لکھا ہے کر بسلطان سینے كيا توراج ببجه د برسرتح كى طرف بها كا ا درراه مين فوت بهوكيا-سركح كى جانب سيملطان سہدیو کی طف رکہ عمال سیٹے سے تماکیا بیمان افیون اور کوکنا رونمک وروعن وغلمالیا ار ان تاکذیمیان سے بھاگ کردہ جنبورگیا ہٹنے کے اس تفریدن کہوڑ دیز اس محنت پڑی كرمس كے معطبل مين ومب گرورے سے نوم كے سلطان سے اپنے الكركى ورستى ك ي من وسورس حيد سين قيام كيا جوببنورمين خلطان كى فورج برينان موكئى تنى أوكيمي حيد رسرراس لمجه دمر في ملطان يتر تي كو كلها كرساطان سكندر كيے لئاكر بين تو فئ گهوڙا يا في نتين رو اورسال بعامان جنائے عن بِيوِكِياتِ عِلداً وَالدِ وَعِبْ كَا وَقْت بِيرِين إِنهُ الْكالِمِلْ لَا تَعْبِين بِي مِنْ إِلا وَكُ

ا ورسو دانتی لیکرسلنا ن سکندرسے لڑنے کو بہارسے حل ٹرایسلطان سے اسے نظر کو لے مقرسا ومکیکرخانجا اُ ن کوس لباہن ماس ہجا کہ اُس کو دلاسا ویکرلائے اور خو دگذر کنٹین سے گنگا کے یا رہوا اور نبارسس سے ننرہ کوس پر دِیمن کے نشارکے یاس جاہوئیا۔ سالباہن ہی نشارلیکہ أس ياس البيا طرفين من الزائي موني سلطان مين كوشكت مهوني اور ملية كووه مها كا كتية من ربِ كُركوميتور كرط طان مكندر لنے ايك لا كھ بوارسے اس كا تعا نب كيا مگرجب معلوم ہواً بلطا جبين مباركو كيا نووه يؤروزين الما أكرايي لثاري مالا وريرمهاركيا بيان سرسلقان مك كمند وكو حصار بهارمين حيو فركم حودكمل كانومين كالكسنوني كے توابع مين تشاجلا كيا۔ علاء الدين با دناہ بنگالہ نے اُسکوءنت کے مائھ رکھا اورانسیا عیش وفراعنت اُسکے لئے مہیا کیا اُس سے بادشاہی کنے فکروترود سے مآبا کرمیدین یا تی عرب رکی اس کے ساتھ ہی یا د شام ن جومیور کی ا کا خاتمہ سوگیا سلط میں سکندر سے نمزل دیو بارہ سے ملک کمنڈو کے سربرسیا ہ کوچڑ کا یا وہ بہاگ كيا اورولايت بهار كمانتكان كندرى كے الله آئى سلطان لے بهارين محب خان كوايك بجا امرا كے مائة حيورا اورخود دروليس لورسين كيا اورخان جهان زعي كو كركا فربا كے حزة رست كوكيا راجة تربت لي كنى لا كموننكه كاخراج دينا قبول كياسلطان لي تحصيل زر كے لئے يهان مبارك لوحانی کو مقرر کیا اورخود و دبار • دروکیش بورمین آیا۔ دہلی مین خانجنا ن کیسرخانخا نان لنے : فا یا نی اس کے بیسے بیٹے احرفان کوسلطان نے عظم سمالیون کا خطاب دیا اور میر بینے نشرف منبری کے مزار کی زیارت کو مہارمین آیا اور فقیرا ور مساکین کو الغام دیا اور میر در ولیش لورمین انکر علاء الدين باد نشاه بنگاله سے الشينے كور دانہ مہوا حب قتلنے بور مين ميونچا نوعلاء الدين شاہ بنے ا پیضبیٹے واپنا ل کولڑھنے کے لئے ہیجا اورسلطان *سکندر سے بھی چرخا*ن بودہی إدرمبارک خا لوحانیٰ کو اس کے متعابلہ کے لئے روا نہ کیا حب موضع بارہ بین یہ محالفت لشکیہ لیے تو ال ننرام یرصلع ہوگئی کیرسلطا ن علاء الدین تو بہار کے ملک پرحملہ نہ کرے اورسلطا ن سکندر لے کئے بنن ب ہ نہ دے سلطان سکندر والا الدین کے مکا کوخالی کردے پیلمان نے ورور تاہا مِنَ الرحيف مِينِے توفف كيا - بِها ن مبارك مزن ن لوها في كے مربے بيا عظم سمايو ن كو اس کی عگیمفرر کیا ۔ اور ولایت بہار دریا جان لیسرمہ ارک خان لوحا نی کو عبایث کی اتو

سلطان کندرلودیی.

غله کا قعط بڑا۔ رفامیت خلابی کے لئے سلطان نے فرامین ہیجکر غلہ کی معمو بی ز کا ہ کے وینے کو منع کردیا سلطان حبا گیر کے عہد مین یہ زکا ہ دوبارہ جاری ہو نی سلطان میر فصبہ ساران بن

آیا اورائس کے گرد ولواح کے برگنے زمیندارو ن سے حبیبین کراہنے آ دمیون کی جاگیر بین دپرے مجینلی گڑہ کی را ہ سے جونپورمین آیا اور حبیہ مبینے مٹبہرار کا بہروہ بنا کی طرف

ا کیا۔ بیان کے راجہ سا آل باہن سے اٹر کی بیاہنے کئے لئے مانگی نئی را جہ نئے انکار کسیا اس گریتاخی کا انتقام لینے کئے لئے سکن قبین وہ بنا گیا ا دراسکی تمام زراعت کوبرباد کردیا

ا اس گستاخی کا انتقام لینے کئے گئے سکت ہیں وہ بنا کیا اوراسلی تمام زراعت کوبرباد لردیا با نرصو گڈہ بین ہوئیا کہ بہان کے قلعو ن میں سے زیادہ منتکم تھا جوا لون سے اُس کے فتح کرلے بین ٹری مروا گی د کھائی لیکن اسکو فتح کرنا دسٹوار تھا اِس لیے با دسٹا ہ حصار کو جہورگر

جو منبور مین آیا ۱ ورمیان شیر کرامور ملکی مین شغول را -مر بر مین آیا ۱ ورمیان شیر کرامور ملکی مین شغول را -

امرادا فغاني كي رخش لطان سكندي

باریک شاہ کی قب رکے بعد مبارک خان کوصوبہ جو بنیور مبرو ہوا تھا۔اُ کا محامیہ لیا گیا تو معلوم ہواکہ اُس لیے بہت رو ملے کا تغلب کیا تھا۔ ہر مندائس ملے لطائف کہل کئے اور www.pathyokstrey.ok

بہت خوا نین اس کے شفیع ہوئے مگراس سے کجمہ فائدہ نہوا ۔ باد شاہ لیے حکم دیدیا کہ بلدو شاہی کے موافق اس سے شل حبد سالہ بازیا فت کیا جائے ۔ اس بات را مرادا فعانی باد شا

ے فیزا ہو گئے قاعدہ ہے کہ حب کہی شرارت کے کام کو آدمی نٹریک ہو کرکرلتے ہیں تو آپین ایک دوسے کے سائد عج بُ عنواری اور ہمدر دی ود نسوزی ہوتی ہے۔ اتفان امیر یہ

ایک دو سے رہے کے دورہ ہے کہ اور کی اردامدوری اور کی اوی ہے۔ اس استان کا میں سے اس میں کا میں سبنوا کرسے نہیں ا جاہتے سنے کہ خوا ہ ہم خزامہ ہی کبون نہ گل جائین مگر ہم سے اس متم کا می سبنوا کرسے نہیں ا ولون مین باد شاہ جوگان بازی کے لئے سوار بوا عین جو گان میں مہیت خان شرد انی کا ہوگان

سلم ن خان برور ما خان کے ایما لگاکلیے اسکا سربیٹ گیا اس بات بن کہیں حکم انہوا حفر فا برا درسیمان خان سے نفیداً جو گان ہیت خان سرواد بی سے سربہ مارا اسپر تور دعو غاہوا۔

ہیں خان کو محرو خان بودہی آ درخانی ما ان بے نسلی دی اورائسکو گر لے گئے باوت ہ اپنج محل میں ملا گیا جارر دربعد با درخاہ جو گان بازی کیلئے اثن دراہ میں سیب خان شروانی کے سلطان محيرتنا هغلق

ابك عزيتمس فان لي خضرفان برا ورسلمان كيسرير جو كان مارا با وشاه مي منسوفات منب الأي لكائين اورايين قفركوه راجون فرماني اوربعداس كے امراءا فغان سى برگمان مرواجن امراء كود وفخلص اورد ولت خوا ه ابناجا تنا تهادي ياسياني كي كالخات الثاراكيابيي الرسليم بوكرسلطان كي حفاظت كيك رات كوبېره دينے تھے اوس من ميں ميت خان شرواني سے بائيس مروارون كواپنے ساتھ تنو كرك فنزاده فتحفان بن باوشاه بعلول سے كماكيسرداران سياه سكندركى بادشاہى سى ناراص بيراجر أيكوسردار نفرركرنا جاست بين الرفرماية توسكن كواركرآب كوتخت سلطنت يرمينا بين فتح فان سيخ شيخ طا هر كا بلي ا درايني ماسے اس ماز كو افتاكيا -شيخ اور والدہ سے نتے خان كوصلاح دى كدان مارس كرينے والون كے نام معطان سكندركو تبلا وے جنائي فتح خان بنے بھى كيا۔ اس جاعت كى براندىتى ے جب ملطان خبردار موا تواس نے اُسکواد ہراُد ہر سیجکر را گندہ کردیا اور در <del>حجہ</del> گرا دیا۔ حاكم وعلى كوسلطان سكندر كاسراوينا ع: 9 عرب اطال من اللها اور سروف كار وجو كان بازى مين عارس ال كذار سیان خرآ کی کہ صغرحا کم دہلی نے برعملی و ہرکرواری کی ہے۔ باوشاہ مینے خواص خان حاکم جرافی ں حکم دیا کہ دہلی مین حاکرا صغر کومنقبہ کرکھے ہما ہے باس مبجیہے مینوزوہ دہلی بیونخیا ہی نہ نہنا کہ يم صفران و كود بلي سے اصغربها كر كربنىل مين باداتا د باس خود اگيا - و د فيدخانه مين سيجديا گيا خواص خان دہلی میں آیا وربیر ماوشاہی حکم سے منبھل میں علا گیا اور دملی کے انتظام کے لئے ا ہے بیٹے اعمیل خان کو جیوارگیا سعید خان ننروانی سے لاہور سے انکر ملازمت کی وہ غدارا ندستان یمن سے ایک بتنا اُسکوا ورائس کے ساتھ تا نارخان محرخان اُ درا در برخواہوں کو اپنی ملطنت نے کال دیا۔وہ گوالیار کی راہ سے مالوہ اور گجرات جلے گئے توالباروبيانه ودبهول بورا درمندريل تحصعاملات المنافية مين راجه ما رسناً الماسي كاليار لي نهال خواجد سرا كور بم رسالت بهيست تحف وبر د مكريبي يخواجر مرادين كو دين تها- با ديناه كي والون كي جواب ايي به قطع سيدي كم با دشاه بے غصیبین آنکریہ بندید کی کہمین خود آنگر قلعہ کوسننج کرون گا اور سفی پر کو دخصت کیا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

29.00

اسی آنامین هانخانان فرملی حاکم بیانه کے فوت ہونے کی خبرانی ۔ باد شاہ نے باپ کی حکمہ دو مبرون عاد اورسابان كوتقرركرد بالعدي كي ستنكي ورسرحدو يح محكم مون كي مي ببانداكتر محل بغاوت اور ف در بنا نها به دو اون عا کم با دشاه پاس نبل مین کسی با بهین مشوره کیسنے آئے تو با دستاه مین اُنکے آنے کو اس سر سج کرخواص خان کو حاکم میا نہ مقدر کردیا ا در کھیدو اون کے بعد صفدرخان کواکٹ این حوبها نه سنته طبق نتها حا کومنفررکیا ا ورهها دا در تمهیل کوشس آبا د -حالیمه فیشکلوریشا ه آبا د او ر بعض اور صلعی بیائے ابتد باوٹ ہے عالم فان میواتی اور فانخا نان او حالی حاکیردارراسری كو حكيم وماكه وه خواص فان كے متر كي بهوكررائے أنك ويوسے قلود بهوليور كوچيين لين مرا لحکم فلود ہولیوریان سردارون نے نشار کتی کی نوقلوے ماجہ باہر کل کراٹ کر کو نشارت مل نے کیلئے آیا ۔خوب محاربہ ومحادلہ ہوا۔خواجہ ہن کہ دلا دران صف شکن میں سے تہا مارا گیا ا ورنبرر وزآدمیون کی ایا جاعت کا خون برویے لگا۔ نوسد طان سکندر نے س حال کی سننے کر ہ رفعنان کے فات کا میں کے دن دہول اور کی طف مفرکیا حب بادشاہ نز ویک آیا توراسے مانک دیو لئے قلعہ آ ہے تفلقیں کے بیروکیا اور حزو رات کو بہاگ کر گوالیار حلا گیا۔ مارقلعہ کواہل قلد مذبحا سکے ۔وہ کشرابلام کے المترالگا سکت رائے خداکی درگاہ بین دو گا مذمشکرا واکیا الشكرائي جوب ول كروم ول يورك فلوكولوارا درأس كے باغات كوجن كاسايہ سان رات كوس مك يُرِيّ نا متها جرّ يترب الحيرُوُّ الا- د مهول بورمين با د نناه ايك مهينه مثيل- اوربيان آ دم خان لو دهی اور کل امرا کوجهو در گرا ایبار کیط نسته کوچ کیا اور ندی این عرف میڈ کی پراتزا اور دو مہینے بیان نو تف کیا۔ یا لی کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کے آدمیون بن ایک و با کی طسی سیلگئی راح گوالیار نے بہی طائمت کے سائڈ صلح جاہی بیعبد خان وبالوخان وراسے نیش حنبون سے بادشاہ سے بہاگ کر بہان نیا ہ لی بتی انکواسنے یاس ہے اُس نے ملال ویا۔ اورائے ٹرے میٹے مکر ماجب کو باوشاہ کی خرجت میں مبیجا۔ باد شاہ نے اُسے خلوت اوراسب و نگررخه منت کسب اور با دشاه سنه و بهونال بورآن کرانس کونهی راجه زا کالی كو عطب الروز و بريا مذين جو دار الخشكومت بتي كسيا اور برسات

اہ درمضان خلی میں طلوع تیل کے بعد قلعہ مندرایل کی تشخیر کے ادا وہ سے علیم باند کیا اور وہ ہوئی ہے۔
کی حوالی میں توقف کیا اور فوج کو بہیجا کہ گوا لیا راو رسند رایل کی نواح کو تاخت و تاراج کریں اور خود قلعہ مندرایل کو قلعہ حوالہ کیا سلطان سے بنجانوں گؤوا کم خود قلعہ مندرایل کو جا کرمی حرہ کی اہل قلعہ سے ادان کا نگر کو قلعہ و کرد و نواح میں تاخت و نادارج کے ۔
ویان ساجد بنیائیں اور میان خان اور جمارات و باغات کو غارت کیا اسپنے نزد مکی میرب مقدیں کے گیا خلق کی ٹیرب مقدیں کے میان میں آیا۔
مام کرکے بیا مذمین آیا۔
مام کرکے بیا مذمین آیا۔
مارسیم

اس سال مین کوئین اسی جلین اور گرمی نشرت سے ٹیری کدسارے آ دمیون کونجار آلنے لگا سلطان کندرکو مذنون سے بیخیال ہتا کھینا کے کنارہ پر کوئی تنہرا نیا ہوکہ جس میں بادشاہ رہا ک<sup>و</sup> ا دروم بن شکر کا صندرمقام مرد ناکداس ملک کے سرمشون کی سرشی کا حلدعلاج ہوجا باکرے ا ورا نکو ا ورزیا وہ سرآ ہٹا ہے کامو تعے نہ ملے سواء اُسے سرکار سانہ کے جاگیر دارا ورملازم شاہی اور کسان کشر شكايت كياكرت نفي كدأن برظائر مربت بهوتا م إس لئے سلطان مے مال الم مين حكم و يا كامون على و ماغ ماقل فرا ما جمنا کے کنارہ پراہے شہر کے آبا و کرنے کا مقام نخویز کرکے تبلایتن کرجس سے بیراری خرابیان دورمبوجائین یؤعن بیعاقل فرزانه د<sub>ا</sub>لی سے نتیون مین سوار موکر حمث کے دو ون کارہ اوخوب ويكين بهالن كلئ وه مفام النون ك اتنحاب كياجهان اب الره بسابهوا سيحرب يمقاً بخویز اُنهون بنے کیا توسلطان دہلی <u>سے متہ اگیا</u> ا ورہیان بجرہ مین مبٹیا ا درما ہ بین سے فرفتکا ر لزناہوا اُس مقام کے نزدیک بہوئیا جو سنہر کے آبا دکر لئے کے لئے بخویز ہوا تھا تو اُس کو دو بلٹ سُبِلِي نَطِراً سُے جوعما رات کی تقمیر کے لئے موز و ن معلوم ہو تئے ۔ مهتر ملا خان سے جس کو نا ٹک کتے ہتے اور با دیٹا ہ کے جب رہ کامہتم تہا اُس نے بوحیا کہ اِن د د اُون ملبز ٹیلو ن مین سی و ساٹیلہ تم کو شہر کے لئے سامب معلوم ہوتا ہے اُس نے کہا کہ آگرا داگلا ، بینی ہو آگے ے توسلطان سے سکواکر کہاکہ اس شرکا نام آگرا رکھا جائے گا۔ با دیشاہ سے فائحذیر ہی ا درنیک ساعت مین این شهر کی بنارکهی موج لیجتے بین کدّاگرہ پہلے ایک فدیمی کا لو بہ نیا بندو کتے ہیں تہر برا کے را حرکنیش کے عہدیین آگرہ ایک شحکم متمام منا۔ را حرض غفل سے

خفاہوتا ائبی کوآگرہ کے قلد مین قیدکرتا آخروہ شاہی تتب دیون کا قید خانہ ہوگیا سلفان موقیا السكوغارت كركے بهراك كور ده مناديا بيرسلطان سكندرك اسكوشهربنا يا موضع ياشي اورموضع پویا یرگذ دولی سرکارساند استهرکیآبادی مین وال جوے اورسرکار بیاند کے باوی مرگنون ین ایک او دیرگفتهٔ اگره وخل بهوا بیس اس زمانه سے اس شهر کی آبادی کی ترقی بهو تی گئی اور میرده مثلاً اہند کا پائیخت ہوگیا۔ بیان ملطان قلعہ کی تھی۔ کا عکم دے کردہول بورگیا اورراسے نبا مکٹ بو كوبهان سے بدل دیا اورائس كى محكم ملك حزالدين مقرركيا ادر بيرخو داگرة آيا اور جاگسيروارون لو ابنے اپنے علاقہ پر پہجد با یعف آگرہ کی وجب تشمیہ یہ بٹالے ہین کہ وہ اگورسے شتن ہے بس کے معنیٰ کمک ان کے بین ہیاں کی زمین لمین نرک بہت کلتا متنا ۔ كره مين د لز له سوم ماہ صفر سال کی کو اگرہ میں ایس سخت زلزلہ آیا کہ بہاڑ مہی لی گئے اور عمارات عالیتا

رُلَقِين زندون لين بيا فاكه تيامت آئى اورمرد و<mark>ن سن بيجب</mark>ا كەحترىر يا ہوا حف**ت** رآدم كے زمان نے اس دم تک بیاز لزلیمیں مندوستا رہین نہیں آیا ایک ف<mark>ائنل سے</mark> اس زلزلہ کی تاریخ لفظ قاف ين كالى سے يزلزله فاعل اگره مى مين نيس آيا بلكه مهند وسنان كے فتاف صولون من سن

ورمض واحدى شراز زلزلها گرديد سواد آگره جومرسلها با تنکه بنا ولیش عالی بو د

از زلزلدت عالیب نظها چینبل کے کنارہ کے واقعات

· جب برسات خنم ہموئی آ در سبیل طف اوع ہموا تو باد شاہ سے گوا لیب رکی جانب سفہ

لیا دہول بیرمین ویڈھ میلنے تونف کیا اور پیرنیبل ندی کے کنارہ برگور کے قرب نزول کیا فيها ن چيز ميينے رہا بشزادهٔ ابراہيم اور علال خان کو اور خوانين کے ساتھ نيمان حيور کر جها داور

غارت بلاد کے ارا دیے ہے توارم وا تربکلون اور مہار ون میں جو کفار جیے مہوئے ہے اُنکو نہ تینج کیا جے نظر مضور عنین ملط مال ہوا۔ بنجبار ون کے ندآ ۔ انسے اللّٰ مین علد کی کمی ہوئی ۔ اعظم ہما اون کورسے غلہ کے لئے روانہ کیا راسے گوالیار فلنے رسند کی راہون کو روکا مگر وه نا کام بهو کروالیس گیا اور نشکرشای کورس ربهو یخ کنی حب با دخاه میرکرنا بروا

Courtesy of www.pdfbqoksfree.pk

موضع جنا ؤرد جنور مین بیونیا اور بهیان سے طلایہ پاسبانی نشکرکے لئے دس کوئ آگے غینم کی جانب بیونیا تورائے گوالیار کی فوج مراجوت کے وقت کمین سنے کلکراطری اور سخت ارالی ہوئی۔ واؤد خان اور احمسرخان کی دلیری سے دشمنون کوشکست ہوئی اور

راجیوت بهت قتل اورامیرموسے - ان سروار و ن بر با دشاہ سے بڑی نوازش کی ۔ دا وّ د خان کو خطاب ملک د اوّ د کا دیا ۔ اور خو داگرہ مین اکر برسات عیش وعشرت کے سابھے لبہر کی ۔

آونت گره کی سنتے

سلانی مین قلد آونت گراه را دیت نگریته نکر ) کی طف متوجه مواجب دیمول بوریین بیری نی توقف کیا اورعما دخان فرلمی اورمجا برخان کو دس نرار سوار اور سوایتبون کیبا کف قله مذکور کی جانب آگے روانہ کیا اور ۲۳ ۔ ذی الجبر کوخو و انگر قلعہ کامحاصرہ کیا اُس کو وہ قلعہ گوالیا ا کی فتوے کا مقدمہ جانتا تھا اس لئے تمام سیا ہ کو حکم دیا کہ خبگ و پہلیا رکے لئے مستقدم ہو اور

قلعہ کی تنجیر میں ہرت صن کرے خود اس ساءت سعید میں کہ اخر شنامیوں سے مقرر کی میدا ل خرک میں گیا اور چارو ن طرف سے افرانٹر رع کیا یمور و ملخ کی طرح قلعہ کی دلوارو ن برسا رہے نشکری جمیرٹ گئے اور مردانگی اور مردی کی واد دی ۔ ملک علاِ والدین کی جانب قلعہ کی دلوار

شری ہوئی اورائس میں سے قلعہ کے انمر مردانہ وارجوا ن گس گئے ہر حیزِ قلعہ کے آدمیون لئے فریا دالامان محیب نئی گرکسی لئے نہ مُن قلعہ کونتخیر کرلیا۔راجیوت اپنے گہرون اور مکا لؤن مین مرب و تارہ استامل و عالم کردہ لائے تارہ مارے لیتان بھرائمے سات کا طرح راحورت بھرت قبل

جائے اور اپنے اہل وعیال کو عبلانے اور مار سے اور بہر کرائے اس طرح راجیوت ہرت فتل ہوئے ۔ اس اثناد میں ملک علاء الدین کی آنکہ میں تیر لگا۔ دیدہ و ورمین اسکابے لور ہوا۔ بعد فتح سلطان لئے نوازم شکرالہی ہجا لا کے قلعہ کوسکین خان پسرمجا بدخان کوسپر دکسیا اور ہرایت کی

م منطان سے وارم منو می بانا را محدود یا بارت کی بیر جا برای کا دیا ہے۔ کوئیت خانون کو ڈیا کو مسجدین بنا کے بہرجرب بادیت ہے لیے یہ بات تی کہ مجا ہدخان لئے بہمان راجہ سے رہنوت کی ہے کہ دہ سلطان کو ہمجا کراس ملک سے باہر کی جائے تراس سنے ملک تاج الدین کو بہا نکا فلو سرد کیا اور دہمولیور میں جو خواند ہتے گئے لکہ بیجا کہ مجا ہرخان کو گرفتار کرلین ۔

الماه رونيا دروم بوبورين بونواين البولمبيرة له أكره كاسفر مصبيريث ناك

مجرم سلاله میں با دیشاہ لئے اگرہ کی طف مراجوت کی راہ اسی ناہم وار دیجی سخی تھی کہ اوشا ا ایا نے ان قیام کیا کہ لوگ آرام کرین گرہیا ن اس دن یا لی کی کمیا بی سوس رف واللہ کوسخت تکبف ہونی باربرداری کے جا بورون میں دہلیجل ٹری کہ حتکے باؤن کے بنیجے آدمی کیلے گئے مانی كا كره يزره منايكندري كو كمتاتها يعض آدميون كويا في ملا نووه آننا بي كيه كدمرك بعين یا ہے بی م گئے جب با دشاہ کے حکم سے ان مردون کاستمار ہوا تو وہ آبالہ سوتے۔ 4 محرم ں باد شاہ ہولیورمین نہوکیا ا ورحیدروز تو فف کرکے دار اسلطنت آگرہ مین نشریفِ لایا۔ بہا برسات کاموسم کاٹاسیسل کے طابع ہمولنے بیز ورکی مہم میں عمروف ہموا۔ سنے کا بین قلعہ زور کی تنجیر کی غزمیت کی جو مالوہ کے نوا لیج مین بھا اور مبندؤون کے اس کتا كالبي كے عالم حلال خان كو حكم ہوا كہ مینیز جا كر نر ور كامحا عرب اور شكر اكتما كر سے حلال خان مقطان کے حکم کیے موافق نرور کا محاعرہ کیا۔ بہا <mark>ن سلطان </mark>ہی حکیراً نگرمجا صرہ مین متر ہاب ہو کیا۔ <del>دومہ</del> روز با دشاہ سوار جواکہ وہ قلعہ محصور کی طاقت د کمپیکر محاصریں کے کا مون کو آزما سے جلا اخان اننى سا وكتين حص كے كداك حصوب ميدل اوردور سے حصر من موارسر حصے بن إلهٰ تنے سے سلطان مكندركواس لشكركے دكينے سے حيرت ہوئى اس بنے يہ ارا دہ كيا كہ طال کی طاقت کوشدریج گشانا اور حکومت سے مغرول کرنا جائے جاعرہ آہٹہ کوس کا تها ہرروز لڑا کی ہوتی اورط فین کے آدی باک ہو لتے آ کھ مہینے کے بعد علوم ہوا کو میں می آدمی اُسکے سکرے الل قلوب ساز بازر كنت بين اكث ن با درتاه محل يركم البير كرد با بها كة قلعد كے ايك جانب شكافت ہولی اس کو اسی سائٹ الل فلید لے مررو دکر لیا۔ با دی ا کے جا ناکدا بل فلوسے میر معصن ا مراسارش رئیسے ہیں اس کئے اُس لیے جلال خان کو مقید کر کے قلعیم نونت گڑہ بین بہجد ما اور پیر الل فلو كوبي في اوركمي غله سے ايسائنگ كيا كه ابنون نے امان جابى اور ما ہرآئے فلوقتم ہو كيا سلطان وليد كي نيج حيد ميني مفيروا-اور مراغ أمان مراق المرود بهان سروان بهوا این وصب بین نخالون کو گرا کراون کی حکمست فن مزانین اورمفتی اورخطیب منفررسنئ اورعنسارا وطلبا ويشكيره طيفي مفرركر كيسين كامتوطن انكونيا دماملطان كومهه

سلطان كمغدرلودك خیا ل ہی آیا کہ قبلعہ مدر وراب استحکم سے کہ اگر کسی وخن کے استرمین اگیا تو ہراس کا دویارہ لیڈا شكل بو كااسك ائن كے كرد ايك اور صار منوا كراش كواور زيا و كاستحار كرو نروريه سلطان عيكرفصيله يبرئنه نجابها لتاابك مهينه لوفف كيابها فطلت لاوهي كي ز د چنجمت فاقن مرضویشا نهراوه جلال خان بتی شهزاده کے ساتھ آئی میلطان اس سے ملتے کیا اوراً کی کما ل دلجونی کی اور شا نبرادہ کی جا گیر من سرکار کالیمی عطا کی ۔اور ایک سوہس کمروسے اوربدره زئيرفيل اورنقد سيلغ عطا فرائ اوركالبي كورهن كيا\_ وافيرس ملطان بمك كانت كى طوف متوجهوا اور دارا للك معنفاع كوالياركولل جب بلكا زفي من بهونجا توان حدود كے سرئتون كے سرم بشكر بہتجا ور ما غيرن كے ض فاخاك سے اس ملک کو یاک کیا اور جا کا تما سے مقر کئے اور خود ما و شاہ اگرہ چلا آیا۔ اسببونت خرآ باكه احدخان ببنرسارك غان عاكم لكهنوسك كافرونهمي صحبت مين عجكرارتدا د ا ورالمحا د کاطرابقہ اختیار کیا ہے اور دین ہلام سے میرگیا ہے۔ با دیٹا ہ نے احرفان کے مے میںا بی محرضا ن کوبہ بجاکہ اس کے گلے میں طوق ڈال رحضور میں بھیسیجا وراس کے منجیلے م لولكهنؤمين عاكم مقرركيا سلافه مین شنزادهٔ شماب الدین من سلطان ناحرالدین سلطان الوه سنے باپ سے ریخبدہ موكرسلطان سكندر مايس آلے كا ادا دہ كيا۔ اور چنديرى سے حليكر حدث و سيرى علاقه مالو و بين آيا تو با دشاه نے اُسکے پاس خلوت اور گھوڑا ہیجا اور بیسنیام دیا کہ اگریم حیذیری کوہمارے حوالہ کرڈ تومیرایی ا مراد تمهاری کرد کانے گی کہ لطان ناعرالدین سے تمہار بی سلے ہوجائے گی اور وہ عنمارا کیمہ نہ کرسکیگا۔ نگر شہاب الدین سے یہ خیال کیا کہ حیذیری حوالد کر دیتے یومبراحیکا رانہ ہو گا اسلنے وہ الناجیذیری جلا گیا بلانا ن سے قلہ جیذیری کے یاس ایک ذرفلہ تغمیر کرایا موا فی مین ملیطان ما عرالدین ما لوسی کا یونامحمرها ن ایسے دّا دائے قد وعنفرہے دُرکرسلطا سکن کی بنیاہ میں آیا۔ یا دشاہ ہے شا ہزاد ہُ جلا ل خان کو جکم دیا کہ ہمنے جھے خان کی جا گیر میں سر کار

ا دراینی عادت معهو دیکے موا فق اطراق سلطنت مین اس لیے بہجت خان کی ا طاعت کا ۱ ور ولایت چندبری مین خطبه برسی جایج کا اور فتوحات تا زه کے عال ہونے کا اِستهار دیدیا او تِ ملکی کے سرہے بعض ا مراکو تغیر و تبدل کیا سِعید خان اعیا بی مبارک خان لودی دہیے: حمال حرملى ورائع اگربين كجريوامه وخفرخان واحمدخان كوحيذ بري بسيجاا ورامنون سخاس نبلع فنفذكركے لينے نتيئ تنقل كرنيا ورحب محكم شهزا ده محدفان بنيرہ سلطان ناھرالدين كوشريز کرکے ملک کی سلطنت جبیبی ہتی نبطا ہر تز فرار رکہی ہوجت خان حاکم حیند بری سلے حربے کیما کہ با دخا المكارون بے سارا كاروبار حكومت لے ليا تومهان اينا رہنا مناسب ندجا نابا دشتا ہ ياس حلاا كيا إن دىنون با دشله كى طبيعة تحيين خان حاكم سارن سينخ ف متى حاجى سازىگ كواس طرف بهجا اس لنے اپنی حسن ندبیرسے اس کے سٹکر کو اپنی طرف کرلیا اوراسکی فید کی فکرمین ہوا جب اسکو خير بهوني نؤره علاء الدين شاه والى شكاله ياس حلاكب سرا کے میں علی خان نا گوری کو دسیج سرکارشی<mark>و پورس سنع</mark>ین کیا اس سنے دولت خاضا کم ر مته نبورجو محکوم سلطان محمود ما اوسی کا متنامرا فغت برید**ا کرکے با دینا ہ** کی اطاعت کی نرغیب م ا در پہٹیرا یا کہ بادشاہ باس جا کر قلعہ مٰد کور کومشیکیش میں دید سے ۔اس باب میں علی خان کور<sup>ی</sup> كاء بعضه با ديناه پاس آبا نو ده مهت خوش موا اوراس طرف جاينكا فصد كيا اور بواح مبايذ مِين حار ميني نتكاركهيا تار إ ا درمشاريخ كباركي زيارت كرتار إ ا دراس عرصه مين سنهزا دهُ د ولت خان ادرائس کی مان سے کہ قلعہ رنتھ منے مالک تھے بہن سے وعدے اُس کنے کے کہرت علد ماد شاہ کی ملازمت کے لئے دولت خان روانہ ہوا اُس کے ہتفتال کے لئے با دینا ہ بے ایسے امراکز ہی بہمرا اُسکوٹری عزت کے ساتھ نشکر مین لائے بادی ہے اس سے اپنی ملا قات کی جیسے کو ٹئی فرز ندو ن سے کرنا ہے علعت اور چیز زنجیز بل اُسکوعا بت کئے ا ورقلور سنتنبور کے میرد کریے کی فرمایش کی۔ گرانفا قاً وہی علی خان 'اگوری مخالف ہوگیا اور د ولت خان کوصلاح دی که قلعه مذکورکر نز دے یا دشاہ کوحب اسکاحال سفایم سوا نواسکونگر تیوبورسے برل دیا ادرائس کی خُبْہ برائس کے بہنا کی اِبو مکرخان کومقر کردیا اور حلی ذکرم کے ستب أميرعناب رباده بنيين كيامهرده ابني دارالخلافة بين جلاآيا -.

وفات الطال كري

باوت ه اجرعن مین متبلا بهوا مگروه حرصن کو کیچیه خاط مین ندلایا ا وراسی عالی مین دربار

لرتا ورسوار بنوتا مگرر فنة رفنة به نوبن بهومجی كرسالنس كی آ مدوفیت سند بهو نی علن كے بیچے نوالد اندا تر تا روز مکیشند بها توین ما ۵ دیقعده سنایه کو دارا نسردر کو نشونی دا بهنوا جهات الغردوس

"ياريخ و فات بنے اور مزت سلطنت مرسال و ما ہ ہے۔ جب سلطان سكندر بنے ديكمها كرم ض تعمیری حالت غیر ہوئی جانی ہے نوائس لے اپنوا مام شیخ لا دن د انتمازے پوچیا کہا

كنابهون كاكفاره كسفدرم و ناسي فضارنماز در وزه والرهى مندانا بشراب بينا-آدمى كيزاك کا ن کاشنے۔ ان گنا ہون کے باب میں اپنی راے مکہ کرسیے یا س بہی ہے۔ شیخ الا ون لیے

ان گنا ہون کے کفارہ کی تفصیل لکہ کر بلطان پاس ہجدی سلطان لیے لیے فوق لیے بگار کو حکم دیا كواسى جدر لطنت كے روز نامجے كو د مكيمكر يتيقيق كرے كدا ہے كنا ہ جوا و بربيان ہو اسے كنتے

ہوئے شیخ لا ون سے بوجھ کران گنا ہون کے کفارہ کاتخینہ لکہ سیجے جس سے مجے معلم ہو کہ کتن سونامجے وینا جائے غرعن حب طان کے روبر ویٹھنیند مین ہوا تو اس سے خزایجی کو حکم ویا کہ

علماء کواستقدرسونا دیدونگرخرانه عامره مین سے ایک بیونی کوڑی نه لی جائے علماء کوارپرچیرت ہوئی اور اُنہون مے خزایخی سے پوچیا کہ بر زرطلوبہ خزا نہ کے سواکہان وہرا ہوا ہے نوخزا پخی

نے کہاکہ ملطان کے پاس جوسلاطین تھے تھا کف بھیجے تتے اور بعین ہزا ہر لیے دیدیتے تھ ال بنب كاخساب ما لا منطيار مو نامها تو با دشاه حكم دينيامها يرب وميه خزاية منع على و ركها جائح

كهين حب جابهون أسكوايني مرحني كيموا فت جزج كرون به بات منكرب على أسكي نيكيون كي ذلوفي

دكايات وفات

اگرچه پروکوایات یائی تاریخ سے ساقط بین گروکویی پڑی بین اسلنے سم تاریخ واوری تقل كرية بين با وخناه كوجوبه سجارى وفي كرجلت سے دابندياني ندارتنا ہدا اورسانس سن تهااني دخه به کئی گئی نتی که ایکدن حاجی که الو این ملطان کنندرسے کها کریم سایان ما دیناه مواور د ارتبی پاید

رکتے ہو یہ مرز سے لئے نثرع اسلام کے خلاف سے اورخاصکہ بادشاہ کے لئے تواور بہنی باج براب يسلطان كمذر ي أسط جواب بن كها كدافشاء المدميرا اراده بح كه والربي ركهونكا - أثير شيخ عبدالوہا ب نے کہاکتھ در کارخیرعاجت ہیج استخارہ نمیت دنیک کام کے کریے بین تا جہ نہیں جا سے۔ با دیناہ نے کماکیمیری دار ہی گئی ہواگروہ ٹرسے کی نوچرہ پر کہلے گی نہیں ٹری علىم ہو گی اور لوگ ا کو ترا کہ بہے تو گہرنگا رہونگے میں بنیین جا ہزنا کہ سلما نے پر بے سب گندگا ہون عاص صاحبے کہا کہ میں اینا نا نہ آیکے چیرہ میں بیرنا ہون اگرخدا لنے جا ہ تو واڑ ہی بیری کا نگی ا در بڑی واڑہی والے آپکوسلام کرنے لکیو گئے اور سی کی مجال ہنو گی کوا بیرسنسے سلطان کند نے سرح کالیا اور جواب کید نہ دیا۔ امپر جاجی صاحب کما کہ اے شاہ عالم میں آیکے سامنے ایک جی بات کتنا ہو ن اورآپ مجھے جواب ننبین ہے یہ سلطان لئے کہاکہ مین واڈھی جب کمونگا کہ میرے ببروم ن مجه داره عي كنه كا عكم دينگ حاجي صاحب بوجها كرحنوركي بيركون مين بسلطان لها كەمىرئے بركىبى كىچى كىلىن ئىزلىف لاتى بىن شكاسىيوعلاقە جلىرىيىن دەرسىتى بىن عاجى صاحب بوجها كه وه حورسى دارهى ركت بين باصفاح في كرات بين الطان لي كهاكددار مي نهيين ركتے تو عاجى صاحب لے كما الر منے ميرى الا فات ہو كى تومين أے لفيرج لادو كاكدوه غلظی رہا ہے۔ ملطان یر شکو حکیا ہو گیا۔ اور حاجی کیطرف سومند بہیرلیا۔ حاجی صاحب لام علی کی کے محبس خصرت موسے توسلطان لے حاجی صاحیے جلے جانیکے بعد کما کہ حاجی اپنی سندو وعظ ئ نے میں بڑی غلطی کرتا ہے اور میری قهرمانیون کے سبنے بڑاگ نانے ہو گیا ہے وہ بسجت ہو کہ میں وات ہی میں کچیہ فحزہے کہ جولوگ سے سامنے آتے ہیں وہ میرے قدموینرانیا سرر کہتے ہیں وہ نیمین سبحتا که *اگرآج مین اینےغلامونین سے سی ایک کو ب*داغزار دون که ودمیرے باس با کل می<sup>ن ا</sup>جبکرآ باجا ارے اورسارے امرا اُسکو کندا دیا کرین تو لوگ کی تعظیم ایسی کیا کرین کھیسی جاجی کی کرتے مین عالجلیل لنے با درشاہ کا کہنا حاجی صاحب سے کہ دیاحاتی صاحب سے عبد کجبیل کے کند ہون پر الهه ركه كركها كة توبيقين هان كه با درشاه الكي مجهر بيداً ل نبي كوغلام سيُضبعه ويمي خدا بينيا الو ا كان الكاعلى بدم وما أسكار ماجي صاحب الروكوخيور كربينر با ديناه سے رفعدت برونے فہا ۔ کئے اس سے کچہہ دانون لغدیا دشاہ کے حلق میں مرص ہوا اررر وزیروز طربنا گیا۔

مطان كندز كرصال وعادات اورأتظامات اوراورها بعض ار بخون من سلطان سكندر كے من قب ومفاخرا سقدر میان كئے بين كر انمين برا مبالغة على بونا به ككرم طبقات اكبرى وناريخ فرت ة وتاريخ دا ودى سے وہ باتبون كى لكيتين كه چوست سنخ فریب بین بلطان سكندرشهور با دخامهون مین سوا یک بتها. وه شن افلانی ا درخاد يين بهن مشهور متها أكى غييب ساد كى كيدنديتي وه مراسم ولياس شايا ندمين كلف كوكيدزندين كمتا تها - بداخلاق وزيدا وباش آدمي أسطح باس بينك نه يالتي يقيد أسكوعلما وفقها وصلحا كي يجبت م غوب متى جمال ظاہرى سے آر رائدا ورشن باطنى سے جرائسندنتا وہ اپنی ہولئے نف تی كایان منهتا اوربها بت خداترس اوربندگان خدا بر مهرمان متا ده عاد ل وشجاع متها قوی و صنعف کو و ۹ ا کی نظرسے د کیتا متاوہ شہادت لینے مین مقدمات کے فیصلکر لنے مین اورامور معاملات کے انتظام سن اورر عابا کے خوش کر لئے میں جم بیٹے مشغول رہتا ہتا اور مصببت زدون کی حور مدد ا كرناتنا ده جس محال كى جاكيسى شخص كو دين جا كيردار كواس محال مقرره سے خود كتن ہى زباد ه روید وصول بوتانوه و خود نه لیتاجاگیرداری کودیدیا جاگیرداری ایسے الماندارسے که ده محال ئ افزایش کوئسی نرچهاستے اور سیج سیج بتا سے ۔ *اگر کیمی*ن گڑا دباخرانہ دفینہ کیساہی ٹراکستی عس كوهمجانا لؤوه تكالين ولدليكو ديد بناا ورأس كى طبع فذكرتا - درياخان وكسل كوطكم بهنا كدعدالت كم المدربيررات كين كم عبي ايك فاضى معدباره علما كي مقدمات كا فيصله كرتا اور فاص جوان غلام أن مفدات كي جرسانى كے لئے مقرر سے كديا وشاہ كو خبركرين فركى غاز يره كے وہ مجلس علامين عامًا اورقرآن بترلف بينها جماعت كے ساتھ سرب كى ناز بڑہ كردہ اپنى حرم سرا مين جا ناا درايك گهنشه شيرتا ا در ميرخاوت خاعل من رسنا - رات كوجا كنا دن كو دوميرس سوتا رات بین ان کامون کے کرنے کولے شدکر ٹاکستدنبیون کی فریار درسی ۔ ام ورات سلطنت کی السالاح فراسن في تحزير سلاطين وقت كونا مخطولا نويسي برسيجيدا واستعدته وملالم ك خلوت خاص بن رہے تے آوج إراث كے بعدده كمانا ساتا او بيات و عالم إلى وروك اس كام ية مشيخ اوروه مؤوا يك كوئ برمينا ا دركوي كرا كه اليب الجري ميز

براہ بچہا ئی جاتی ادراً سپراس کے روبر واوراً تئ سترہ عالمون کے سامنے کہا ناجے ناح با دینا ہ کہا ناکہا تا۔ گریہ عالم اُس کے روبر و کہا نانہین کہائے تنے عبکہ حیب با دشاہ کہا ناکہ آچکا توبيعا لمركما نا أبر السياك المراع جات اوروة ن كهات بعض مورخون في يدكها ب ك با درخا ہ اپنی حفظ صحت کے لیے جیا کر کھیرٹ راب ہی بیا متا۔ ائس لے اپنی نزام سلطنت میں مساحبہ بینوائین اوراکن مین واعظ قاری عباروب کش نفر لئے خاکو یا دیما در ماہید ملٹ تھا۔ ہرجا بڑھے ین وہ کیڑے اور شالین محتاجون کو تقسیم کرقا تھ ہے اور بعد کے دوزروبید کی ایک مقدارمعین بھی کہ وہ خرات کرتا متا۔اس کے حکم سے شرمن ہردوزکی عِلَيْكِي يَحِي خُوراك محمّا جون كونقسيم بهوتي تهي رمضان مبارك اور ماره وفات مين وه مساكين اور تحقون کوشا ہا مخبرات دیتا ہما۔اس لے حکم دے رکھا تھا کہ ششاہی میں اوس کی سلطنت میں جور اکین او خی ہون اُن کی عضل حالت کی کیفیت اُس کے روم ومیش ہوجب یہ کیفیت میش ہوتی نؤستحقہ نکوانکی متیاج کے سوا فق آنزار و مید دیریتا کہ وہ جہد میلنے تک میں اینا گذارہ کرتے مختلف شهرو ن مین خدا ترس متنج مقرر ہوئے کہ وہ خزانہ شاہی <u>سے عتا جو</u>ن کی احتیاجون سے قوا هوكررويسيه ولادين باوث وكي وكيها ديجهي ادراش حباه وامرا وعلما ومثنا يخ نهي محتاجون اودسرأمين کا وظیفدا در مردمها متل حسب شریعین به غرر کریا عیس کے معیب سے وہ ما دیٹا ہ کے نز: یک مغزز ر عست مروبے اور و ہ اُنے کہتا کہ نتنے مہا یمون خبر کا بہج بویا اس میں تم کو نفضا ن نہ ہو گا اِس ما دشا مبارك عمدمين زراعت خوب بهوني اسشياكي ارزاني رمتي سيو داگر يحسان ـ ادر محلوق خدا اينے أخ ينے وكام كو نهابت آساليل اور آرام سے كريتے جو كوئي اُسكے باس بذكرى كيلي آنا تواسي حسب ب کاحال بوجیت اورائس کے باپ وا دا کے جب حال اُسکو نوکری ورجاگیرد نیا اوراسید دار کے کہوڑے اور مبتیار وکمونہ دکمیتا اوراش کو عکم دیتا کہ جاگیر کی آمدنی سے اپناساز دسایا ن لرے اس کے عدمین اورسب بہتنون میں سیاہی کا بیٹے زمایدہ متنا زومفرز متنا اُس کی ساری سلطنت مين راه زلون ادرجورو بن كوكهين ميته نه نها سب مثركيين امن زا ما ن مين رمتني نهين سائخ ان مهدر و ن کوبهی حاکمین اینے مل مین دید بی تنبین جبنون سلے اسلام کی اطاعت قبول کرا ہتی ۔ مگر حوجتھ ن کرنٹی اور بغا رت کرتا وہ فتل ہوتا یا حالا وطن ائر کا یہ درستو رہنا کہ حب اشکا

مسلطان مكندرلوذي

کوکسی مهم پئز بین نو ہرروزائس کو دو فرما ن بہینا۔ایک صبح کی نماز کے وقت فرمان بیونچیا اس میں سیکم الموناكيشكر فركم كمان قيام كرے اور دوسرا حكى خاركيو تت مبوخيا كداشكر فيا م كر كے كياكيا کا م کرے ۔ سرا بونمین گھوڑ ونکی ڈاک تیا رہنتی اگر سٹکریا نسوکوس پرہبی جاتا تواس قاءرہ میں فرق نیزا تا ملطان مكن ركوايث ذرب كالتصرب براتها أس مختلف مقامات برمهند ؤون كيمهما بدكوو با فاک کی ماہر کردیا بتا منترا کے باہے بڑے مندرجومند وون کے مرجع تنے بالکل غارت کردیے اور مندرون کے کا روان سراے اور مدرسے بنا دئے یتون کو نوٹرکرا نیے بیٹردن کو قبائبوں کے حوالہ کیا کہ وہ اُنجے سط بناکرگوشت تولین - بہا ن کے تمام ہندؤون کو منع کر دیا کہ دہ داڑھی اورمبر نه منگرائین ا درانسننان نه کرین تمام مراسم ب برستی کو بند کردیا-به حال هوگیا تها که اگرمتهرامین بهندو دارسى باسم شرانا عام بتانواسكوناني ببسرنه بهوتا بهرشهرمين مراسم اسلام كيموا فق كام بهوتا بركيد عازین ترهی جابتن ا ذانین کیا رکردی چانین ا دلنے اعلے سب کوعلم کاشوق م دکیا ۔ اس عهد مین بعفن اجر مرب دولتنذ مبو گئے تے ۔ اور انکو بیٹوی پیدا ہو گیا کہ ایک دو سرے سے خچے زنا دہ آر اُس نے حکم دیدیا تناکہ نہر جا گیروارا ملاک اور وظائف سے سی طبح کا تھے ل نا لے حکم نتا لد کا نوے موسٹی رہا رہوں نہ بگڑے جا لین +AN VIRTUAL LIPRAR · بەدىب تۇرىتاكەجب كونى امىروا فىرىئ تاكە بادىتا دەكا فرما ن مىرى ياس آيا سے تودە ائىلے استقبال كے لئے دونین کوس جاتا اور ایک صفہ دجیوترہ ینا یاجا تاجیز فرمان برمٹیتا اوروہ میر اس چبوترہ کے نیچے کارے ہوکر دو نوع ہتون سے فرمان لبتا ا درسرد عیثم بریر کتا۔ اگروہ فرمان اُتکی ذات خاص کا ہوتا تو وہ حورہی اُسکوا۔ ہے آپ بڑہتا اورا گروہ فرما ن تمام رعایا کے لئے نهوتا تو ده سخب دون بین منسیدون بر پُر م جانا بسالانه سالارسعود کی چیٹر باین جو جانی متبین اش کو ہالکل این مملکت مین موقوت کر دیا۔ خرارات پر زیارت کے لئے عور تو ن کے حاج کی سخت مما بذت کردی۔

بعض مورج المحتے ہیں کہ تعزیوں کے متکلے کوا دراہ بیتلاکی بوجا کو بھی بمٹ دکردیا اس کے عمد میں اناج اور اسٹیا اور اب کی ارزا نی ایسی بھی کر ہنٹولری آ مدنی کا آ دیکی آپنی فراعنت سے بسرکہ تا ہمتا عرصی میں اور بارہ و فات کے دن اس لیے سلطان كمندرلودي

مکم ذہبے رکھا متاکہ قید فانے سارے قید ہوں کی فہرست اُس کے سامنے بیش ہو بھایا ہے الگزاری کے سب جولوگ قید ہوتے اوکور ہانی کاحکم مخریری دیا جاتا۔اگردہ کموڑے یو سوارجا با ہوتاا در کو بی واو خواہ آیا تواس سے وہ پوجینا کہ تو کون ہے۔امراکے وکیل اس کے ورمار مین رہتے تھے وہ اس وارخواہ کا اہتہ بچاکراس کے علات کے ویل کے میرو کرتا اورایسی توسمش كرنا كاستغيث راصني بهوجاتا جب كسي شخص كوجا كبرديتا تواس مين تغبيب رمتنك كجهه مذ ہوتا کہ جاگیر دار کے ومدکو نی فضور وجرم نہ تا بت ہوتا ۔ اگریسی طازم برکونی حب م تابت ہوجاتا نو بیراس کو کو نئ کام نہ ویتا مگرا دس کی تو قیروعزت کریے بین کمی نہ کرنا۔اگر گوبئے اور کمی سیقی کے ماہرائس کے در بارمین آلے تواُن کو یہ اجازت نہ دینا کہ وہ اپنا کما ل دُہنر اش کے سامنے ظاہر کریں۔ ملکہ اسینے ووٹرے دوستون میران سیدروح اسدوسیدرمول رحکم و بٹاکہ بارگاہ سلطانی کے قریب وہ قیام کربن ا دریہ اہل موسیقی اینا کمال وہان فلاہر کوین - اس طح وہ اُن کا گانا کا سنتا ۔ اُس کوسرزا کے سننے کا بڑا شوق متنا ۔ رات کو ما دختام د ربا رمین اس کو اور سنه نانی کو و بجے سے شاخ تک بجائے تنے اور صن ان جا ر را گون کے گالے بجالے کا حکم تھا۔ مالی کو رکلیا ن کا نراحبینی بعیض مورخ لکتے ہیں ہ جا رغلام اس کے نتے اُن بین سے اِن راکون مین سے ایک راگ کو ایک ایک غلام خوب گاتابت ہرکام کے واسلے ایک و نت معین نہا۔ اور ہرو قت کیواسطے ایک کام-اس میں کبھی فر نهزتا متنا جوایک مان وه منفرر کرنا بیرائس مین تغیر نهین کرنا ایک د فعرکسیکی حوخور و نوش مقرر لی بیراش مین اسے آخروقت تک تغیر بنین کیا۔ ایک فعہ کا ذکر سے کہ با دختاہ کی ملا فات کے ئے بیٹنے عبدالننی جونبوری آملئے نواُن کیواسطے جو خوراک مقریمو کی اس میں گرمی کے موسم کے جہے شرب کے جیہ شینے ہی تھے دو بارہ ان شیخ صاح کے آنبکا انفاق حارب میں ہوا ہو بسی کہا نے کیا تھ شریت کے جیسے کہ آئے آئے آئے البرالمون نے کہا کہ بیجارہ ،اوربرسترت تولوکات لے کہا کہ با دیناہ لیے ایک فعہ جرفکم دیدیا اُس اِن تغیر نہیں ہو ٹاخواہ جاڑا ہو تواہ گڑمی۔ اپنے عهد کے مراو ہزر گون سے جب طرح و ہلی ملاقات بین ملنا ایبطرے سمیشہ ماتنا خوا ہ برسون کے

ا بعدوہ ملافات مین آئین یا ہرروز سمیشہ با دشاہ کی گفتگومرلوط ومنسط ہو تی کہدی لیے ربط نهونی بهرامبر كبولسط أباب جگه نفر ركر دى تهى كهميشه وه ومين كثرارت -ائس كا عافظه وه ملا کا نتماکہ مدنون کی باتین یا درکہتانتہا۔ ہرروزائس کے سامنے کل ہشیار کا نرخیامہ اور سلطہ نت کے ختلت اصلاع کے واقعات اور حالات کا بیان ٹیش ہوتا ۔ اگر ذیابہی انمین کو لی بات علط د ناملایم د مکبهتا تواش کی تحقیقات کا حکم دیتا - وه اکتر اگر کامین رستانها <sub>-</sub> سلطان سكندر مي عديين جوامرا امورسا طنت مين بااختيار مروك انهون بے علما ومثايخ وصلحا کولہی ٹر ی ٹری جاگیر بن مدین جو پہلے کہ ہی اُس سے ٹری دلپنند سلطنتون میں ہی نہیں دی كئى تنيين السيح عهدمين صلاحيت وديانت وسراقت كيرا تدركام موت يق اولغ اعلىمين اخلاق جود داری د دیانت مندی - ندم ب کی یا بندی ایسی مبدام و ای متی بسعام بوزاتها که زندگی کا طرابقیہ نیا سپیدا ہوگیا ہے خدا پرسنی اورجانت کی ٹر سی عزت ہونی نئی کی تحبیل علم بنن مجھالت نہ مہوئی تہتی۔صناعت کے کارخالے مہی قایم ہوگئے نئے ۔اور بوجوان امرا ا درک باہی ڈا مُرہند ب بهزمین شغول بوسے تے۔ با دینا ہ خود شاعر بتا اور گل مے شخلص رکمتا بہا اسکے یہ اتحا رمین سروے کسمن بر بین وکل برتش NRTUA واسے اس مجسم کہ در بیرمنتش ورحلفهٰ آن زلف تنگن در شکنتش شك حتى حيريت كدصد مملكت حين تاجاک بروزم که دران بیزم تش درسوزن مركان مشمرت تأجان را گل خ بوکمن جو هر د<sup>ن</sup>دا ن نزاوصف اليجون در سيراب سخن در د منتسنا • نتاء ون کے ساتنہ وہ صحبت رکنتا۔ شیخ جمال کنبوہ آسے عہد کے بڑنے با کمال شاع ننے وہ اپنی قوم کے ساتھ بنایت مہرہا بی سے مینن آ تا نتاجب وہ ابنی امرامین سے کیکا وظیفہ مفررکر دینا لواکیروہ پورا اعنما دکرتا ہتا اور کہ کرتا ہتا کہین لے نیکی کا بہنج لویا ہج اس سے مجھے یجنیقصان نه بهو گااسکا طِرامطلب به نها که خلق المدائسے غرز سکے اُس نے اپنے مراا درسیاہ کی خاطب آئی ملک پراکتفا کی حواسکو با یہ سے میراث مین ملابتا اوراتسی کے لئے لو تا ہٹر تا تبار اور غیر بادشا بهون سے اُس لے اور بالکل موقوف کرویا شاائے اولئے اعلیٰ کے دون کوسٹے کرایا شا وَهِ السِينِ نَعْسِ لِلهِ كُوزِ ما دِهِ عُنِرِ ركت الله الكه د ن في السينها لي نارِيك شاه مُحرارٌ و به

ككارزارك وقت ايك قلندرك أسكانا تنه يكوكركها كدتيري فتح ب أكبربا ومشاه العجنجا ہ تہرا بناچٹا لیا در ولیش لئے کر) کرمین تیرے لئے نیک قال منہ سے نکا تا ہون ا در تو محسے ہا تنہ ا پنا اس طح جٹاتا ہے سلطان نے کہا کرجب لڑائی مین ﴿ وَلَوْطُرف مِلَّما نَ ہُونَ نُوا کِک طرف حكم لكا نانبين عابيم بلكه يكتاجا في كتب جنريين مامام من خير مهو وه مهو سلطان كوايني ا بتذا وعرب تعصرب مذہبی د امناً برنها - اہمی تخت سلطنت پرمبٹیا بھی نہ نتاکا سُ بنے پرسکر کہ کور و چھنیر بین بتیارہندو جمع ہوتے ہن بدارا وہ کیا کہ مین نتا نبسرطا کران سب سرزو ون کو ہمکا لنے لگاؤ ن ابیراس کے ایک مصاحب لے کہا کہ مبتر سو گا کہ آپ پہلے اس امر کوعلما وسے پوجید کیجئے سكندرنے على وكو جمع كركے اس سئلاكو يوجها-أن مين ميا ن عبدا بعداج و بني ملك على وست اُنهون ینے پوحیا کہ نہا نبسر ہین کیا ہوٹا ہے ٹوسکندر لئے کہا کہ ویا ن ایک تالاب ہے اس مین مبندونها تر بین میا ن عبدا مدرا کا کہ آپ سے بیلے جوسلان با دشاہ ہوئے ہیں اکنون سے اسل ب یں کیا کیا ہے سر کن رانے جوانے یا کہ اِن با د<del>ر شاہون لی</del>ے اس منان کا نوص کچہ منین کیا تو ملک العلاسے کما کہ نہایت غیر مناسب ہے کہ بند وون کے کسی فدیمی معبد کوآپ غارت کیج آپ کوچا ہے کہ مہذ وُون کی جو قدیمی رسم منا بے کی علی آئی ہے اُسکو سنع نہ کیجئے سے طاب اس کلام کوشکرا بیاعضد ہوا کہ خخریر ہا ہتہ رکہ کرحلا با کہ نو کا فرون کی مدد کرتا ہے۔ اوّل میں نجکونل کرونگا ببرسارے ہندوُون کو میا ن عبدالمدینے کماکہ جان توسب کی خدا کے اہمہ میں ہے کوئی بغیر حکم الهی کے مزنا نہیں۔ جو ظالم کے پاس رہنے ہیں وہ پہلے ہی اپنی جان سے ا نند دہوتے ہیں جب آہنے مجہ سے سٹلہ لوچیا مینے احکام سٹرع کے موا فق حواب دیا۔ اگر ان احکام کا باس آب کو منبین مها تو بهر بوجینا عبت مناس کنے سے سکندر کا غصہ وسیاموا اس سے یہ کہا کہ اگرآپ مجے اس کام کے کرلے کی اجارت دینے تو اس میں منرار و ن سلما نو ن کا مہلاہوتا میان عبالسر سے جوابے یا کہ مجھ جو کہنا تھا۔ وہ مینے کہا اب آب کواختیارہے کہ میری پندسے بردر بهون یا رنجور بهون جوچا ہو سوکر ﴿ سِ کُندر فِحاسِ سے ٱنگر طلا گیا ا ورعناہ دہبی اسکے ساکھ كئے مگر مان عد برالد محلس من شيخة سے الموحكم بود كركبرى كبتى ہے ملنے آيا كرو۔ ، نقل ہے کہ ایک بہمن بو دہن (پیمن یو دھن) نائ کو بضع کمٹیرمین رہتا تھا آئی

نوائس یے ملانون کے روبر وایک دن کہا کہ اسلام ہی حق ہے اورمیرا مذہب بنی حق سخطفت ين اسكا جرجابيلا على محكا ون ك وه ميونيا - لكهنوني مين فاصلى بيارد ويني برريغ اس ب مین فتوسے تناقض دیے بہان کے حاکم اعظم ہا یون سے اس رہمن اور قاصنی ویٹنج کومبنہل مین باد هاه بام نبیجدیا- با دسناه کو نوتذ کره علمی کانتونی متااش معدب طرف سی مدره علمار ما می کو بلایا اورمحلب سباحتهٔ کومرتب کیا اوراسمیس!مرا کومهی بلایا مباحتهٔ کے بعد علیا کا اتفاق امپر برواکه تربن مجرس ہو ادرائس سے کہاجائے کہ ملان ہو۔اگر میلان ہونے سی ایک رکرے تو آگی جا ن کیجا برہمن سے اسلام نہیں قبول کیافتل موگیا علماکو با دشاہ سے افعام دیکررخصت کیا۔اس بیان كوا يك مندو في مندى زبان مين قصد كے طور يدلكها به كديد بيمن نوجوان نهايت حيين مثا أبيراكم تواليارهم آباكاً س نے رہمن سے كهاكه نوسلمان موجا كة تومين اپنى بني بيا ه دون مگراس ك ا بیان کے آگے اپنی جان کی بردانکی ۔ ایک نقل سلطان سکن رکی یہ بہی تنہورہے کہ حزق ن وہ وہلی سے تخت معطنت برسٹینے کے لئے بلایا گیا ہوتو وہ شخ سماء الدین رہاء الدین ) کا اس ما كے زرگون من سے تنح فاقتر بڑ ہے كے لئے كيا۔اورائن سے وعن كى كرمين آپ سے ميزان لم ورسني جا بتنا مون حبكا أغاز مدان معدك المدنى الدارين وبتواع بيرسنا نشروع كيابتاد في كما المكدمان مدرك السرفي الدارين با دشاه نے كماكد بيراس كوفرائ عُوف تين فعاس كوكرر كموايا بادخاه نے اس زرگ کے ہاتھ پر بور۔ دیا دراس کے ارتبا دکوا بنے حق میں فال نیکس مجما۔ بلطان سكن رئے عهد مين مندوون كا فارسي رئينا او سے کتابون کا فارسی میں زحمہ ہونا سلطان كمنزركي عديس مينيتر ملهان ماوخ بموسطح زماني بين بند زُومنيين فارسي زمان عج کا رواج نہ نہا جہلطان کو بؤکری کے لئے فارسی خوان ہند وُ ونکی خرورت ہو کی تواٹسے فرما یا کہ لدام ہندو بچیا نبیت کہ فارسی می داند حواب ملاکہ کوئی ٹوین توا ول اس لے بریمنون کوبلاکر فات بر بن كى درخواست كى برعمون ساخ يرعمن كياكه صاراج مخلولين وبهم كرم ودياس كهان وصف ہیء فارسی ٹرمین میر حربیہ بوٹ برسی کماگیا توانیون نے کماہم ال سیف بن ابل فلم سانبین

پیر دلیش سے بہی کما تواہنون نے کہا کہ ہم تجارت بیٹیر ہیں اپنے بیٹنہ کو حمیوڈ کرد د سرا بیٹنہ کیونک اختیارکرسکتے ہیں بہرشو در دن میں سے کا بیتون سے جو پہلے سے سنکرت کی لکہا ئی کی اجرت سے اوقات بسرکرنے تنے یہ کہا تو اُتہون نے بسروسٹیم قبول کیا۔اپنے حاکمون کو زبا ندانی کے عب ملانون کے جدرسلطن میں اُنگا پہلے سے زما دہ عرص مہوگیا بہور الم درنون میں ہند وُون کوسلانون کے علوم سے ابیتی آگاہی موگئی کہ وہ ان علوم کا درس دینے لگے۔ بٹات و ونگرل نوشاء می ہو گئے جنکا یہ مطلع ہے ہے ره گه نه شرے رب نوانترن تری دل خون نندى تى توخىزنندى گر با داخاه كوتصنيفات كالياستوق بهاكدوه برعلم مين كتابين علماسے تصنيف كراتا أس لے امراكهما وی کے کا زجیب نکات سے فارسی زمان میں کرایا۔اُس لیے خراسان اور ہندوستا کے طبید تکو جيج ئيا دونون طرح كي طب كي كتابون سے مضامين كواس سے انتخاب كرا مااوراً كا مام طب لندرى ركهاجوا كم معتبركاب علمطب بين تحبي كني كرسلطنت سلطان ابرائه عراودهي بن لطان سكزرودهي . جب گره مین سطان سکندر کا نتقال موا توامرا وعائدا فنان نے به فرارد یا نه اُسکارا بیا لمطان اراميم بخت دملي برميثيكرولايت جويوركي سرحدتك سلطنت كرسے اورائسكا مها أي شنزادها جلال خال بمن نتاہی جو نیور رہ بھی اُس طرف کے ممالک بر فرما زوائی کرنے تھے ملطنت کرسید عدا حدامورخ بنا ہے ہین کوئی لکہنا ہے کہ ہل سیاہ اور خاص کرمنا فق واقعہ طلا کیسی کوٹٹش و سی کرتے ہین کہ ملک مین کو لی فرمانر واا ورتحت پر کو لی حکم آرا ایسامنقل نہ مہوکہ اُسکو نہایت سلط ا ورغایت نتیلا ہوجس کے سبتے انکو نظام دہام کا اور پیا گڑی اور یؤ کری کی رونس ورواج کا موقع نه الاسب النون لے ان دو مهائيون ميل لطنت كوتت كي يعفن يا كلتے بين لمطان ابراہیم سے مرا نارا عن ہے اسکے اکنون سے یہ کیا یوف ، ذیج میں او کواگرہ میں ٹری دمہوم دیا م او بزک واحت<sup>نام</sup> سے مطان ابرائہے کوتخت ملطنت برامرائے بٹھایا ادراس سے رحقیقی کوسلطان حلال لدین کا خطاف کر ٹرے لاؤ مشکر کے نہائھ مملکت حوسور کور وائد کیا

یوں بھیا نے سے سلطان ابراہیم اُن عهد دیہمان کو بہول گیا جوائل سے اپنے بہائی سے کئے تنی اس نے انتے ارکان ولت سے شورہ لیکر میصلحت دیجی کالبی شاہزادہ اپنی وارالحکومت کومہونی نيين سے اورايني حكومت سيتفر نهين موا - اسكولكه نا جائے كدا كي مراہم مين أكى صلاح ليني فرور ہے اسلے وہ تہا دہی میں چلاآئے یٹورہ لینے کے بعدوہ دالیس سبیدیا جا سگام بیب خان گرگ ا مزار جورد با ہ بازی مین استا د نتا اس کام کے سرانج دینے کیواسطے متین مواکنتہ اوہ او والمیس لائے شہورسے کردیوارہم گوش دار دیشنرادہ کے کا بون تک یہ ساراحال ہیو بنج گیا بتہ ہیں جا ن نے ہرجنے اُسکی جا بلوسی اور ملائمت کی باتین نباً بین گرشنزا دہ اُٹسکی ما تو ن بین ندآیا ائسے ہی ملایم باتین ٹباگر عذر کئے اور لطا کف کچل میں میگر ٹیالا ادر آن آئے کے پر دھنی نہوا ہمبیت طا نے حقیقت حال ہو بادیثا ہ کو مطلع کیا۔ باوشاہ لنے اوراپنے امراشنرادہ کی طلب کے لئے ہیجے مگر آنکابهی افسون مسرکچهیه نه حلایمرباد شاه سے دانشن دون اوزمیلیو فون سے متورہ لیکرصوبہ جو<mark>ر</mark> کے امراء اور حکام کے نام فرما ن جاری کئے بہرامیر کے رہنے اور جالت کے موافق الگ الگ مضمہ ن ککہا گیا جبکا خلاصہ یہ نہا کہ شا نہرا وہ کی اطاعت سوا خراز کرے اورائے یاس نہائے اور کی فدمت نها غتباركرے اوراس طرف كے بعض امرائوصا حب شكوہ بتے اور بین جا ليس نزاد موار بوكر ر کہتنے تیے نشل دریاخا ن لوحالیٰ حاکم و لابیت بہارا در نصیرخان حاکم غازی پورو شیخ زا دہ محروق ضابطا دوہ ولكمنو وغره كوفلوت فائس واسب وضخروغره ان مقبر وميون كے الته جو اسكام مین مرم رازیتے بہجے اور اُنکی دلجوئی کی حب ان مرا پاس یہ فرمان بہو نیخے نوسینے شہزادہ کی اطاعت سرتانی اوراش منے می لفت اختیار کی۔اسوقت من باد شاہ امرامیم لیے تحت مرصع وكلل بحوام و بوانجار مين صرب كرايا اورر وزحمعه ١٥ ذي المحير سن الكواكبيرغلوس كيااور دربارعام کی اور ملازمان درگاه اوراهیان و ولت کو بنظه رمزتبه ومنترلنت برایک کوخلوت ومنصرف خطا وتيا وعاكم يرحمت كي اورار مربوب كوممنون احما ج عرمون مزت كر محط بين سوخوش كيا فقرا ww.pdfpooksfre

سطان برہم بودہی اسکین کوخیرات دی گور نشینون متوکلون کو ندر بی تیجیبن اسطے امور جباندازی کورونق آنازہ دی اور کار ملک کو استقامت شنزادہ جلال خان سے باوشاہ کی اس دارائی کی عظمت کو اور اس طرف کے امراکی می افت کو د مکیہ کرحا با کہ اب سلطان امراہیم سے مدارا کی کوئی صورت نہیں ارہی ۔ وہ کالیی مین گیا اور علا فیہ مخالفت اختیار کی اور چوجاعت آسے ساتھ متحد متی آسے اتفاق سے کالیی مین اینے نام کا سکو خطبہ جاری کرایا اِس نواح کے راجا وُن اور زمیندارون کی تسلی کی اور در نام کا سکو خطبہ جاری کرایا اِس نواح کے راجا وُن اور زمیندارون کی تسلی کی اور در نام کا در خاہ میں بہائی کی آباری اسوفت عظم جالون موسے انکار سطحہ اور در نام کا در خاہ میں بہائی کی آباری اسوفت عظم جالون موسے انکار سطحہ اور در نام کا درخاہ میں بہائی کی آباری اسوفت عظم جالون موسلے کی سطحہ اور در نام کا درخاہ میں بہائی کی آباری اسوفت عظم جالون موسلے کی سطحہ اور در نام کا ساتھ میں بہائی کی آباری اسوفت عظم جالون موسلے کا درخاہ میں بہائی کی تھی گور کا درخاہ کی اور دو جالوں کو درخاہ کی تھی کا درخاہ کی تعلق کی تعلق کا درخاہ کی کا تھی کی تعلق کی تعلق کی تعلق کو درخاہ کو درخاہ کی تعلق کی تع

اورن کو بڑا یا غوض با درخاہ بینے مین بہائی کی فال آناری اسوفت عظم عالیون بڑے لئکر سطحہ کالبخر کا مواحرہ کر رہا تھا اس کے یاس حلال خان سے بینیا مہیجا کہ آپ میرے باپ دچیا کی مگیس اورا یکوخوب ملام سے کہبن سے کوئی نقصبہ نہین کی کہ سلطان ابرامیم سے اہنے عہد دہمیا ہے و

ا درا ہو توب حدوم ہے دہی سے توبی صفیبر پیری کا مدعوں ہیں ہے ہے۔ تو ڈاہے اور ماپ کے ماک ومال سے تو کچیہ بطرایق اُنٹی پیروکئے بیرائی لئے بچویز کیا ہما اب گیر بھی ارکا دائن ہے اُس لئے بیرہ ندموا فقت اورصلہ رقم کو منقطع کیا آ بکو جا ہئے کہ حق کی جا ب کو مذ جبو ڈرین اور محد پینطلوم کی رعایت واعات کو اپنے ا<mark>ور واجب</mark> جا بین سلطان ابراہیم سے پہلے

ہیورین، در مہتلوم می رق میں وہ مات وہ ہیں وہ جب ویران ہی اور میں مقد مالی ہے اُمپراٹر کیا قلو ہی سے اعظم مالیون ٹا راض مبٹیا تھا۔اب شنزادہ کی <mark>دار نا کی اور شکت</mark> مالی ہے اُمپراٹر کیا قلو کا لبخر کے جماعرہ کو جمبور کرشنزا دہ سے جب وہمیا*ن کر*ائے اور یہ قرارِ ماکہ اور لایت جو نبور اور

او کی حدود پرنفرٹ کرنا چاہئے۔ بعدازا کئی اور فکر کے دریے ہونا چاہئے کوچ پر کوچ کرکے سی خان میرمبارک خان لود ہی ضا بطاو دہ کے سربر دہ جا چڑھے۔ اس سے متعا بدہنہ و کا وہ

لكهنُو حِلِا گيا اورِغَفْبِقَت حال سلطان امر أبهم كولكهه يجي سلطان امراً بهم سے ارا دہ كيا كم ابك انتخابیٰ لتكوليكواس فقند كے رفع دفع كريے برمنوجه برواكاس حال بن نبعق دولت خوامون كی صلاح سے اُسے اپنے بہائيو بن الى خان وحبين خان وقع جو خان دولت خان كو حمر خان كے حوالد كركے حكم ديا

اسے اپنے بہامیوں ہیں حال و بین حال دیموحان دونت حال و مراب کے اسے اسے میں اور ساری کے دو حرم مقرر کین اور ساری کہ قلوم اننی میں اُنکومی فظت سے رکھے اور ہرایک کی خدمت کیلئے دو حرم مقرر کین اور ساری خوراک و بوٹ کہ وما کِتر ج کوموں کردیا ۔ اندار کردوج مرکورج کیا جب

ا توار کے دن ۴۴ فری الجیمتا کا کو دہ جو بنور کیطرف راہی ہوا اور کوج ہر کوج کیا حب وہ بہو گا وُن مین بہونچا تو خبر آئی کہ سلطان حلا کی الدین سے برگٹند ہو کراغ کا مها بون معدا ہے بیٹے فتح خان کے سلطان دہرا میم یا س حبلا آنا ہے ابن فربدسے اوٹ ہو کو تقویت فرل

طدوو

عال مہونی حب دہ یاس آیا تو قیام کرکے اس کے ہتھال کے لئے امراکومبیجا اور اسکو نوارشا مردانه سے سرفراز فرمایا - اور میر حابر وانه موا اسی زیار مین جے حیذر میندار جر تولی برگنه کول نے عمرخان بیسر کندرخان سور کولا کرشہ پر کیا اسلنے ملک قاسم حاکم سنبل اگیر حراج کا کیا اور اس فلنه نا کما فی کو فرو کرے اورمف رکوقتل کرکے قنوج مین با دستاہ سے جا ملا مجومیورکے اکثر امرا دحاگیروارشل عیدخان و پینخ زا دُه فریلی دغیره یا دشاه کی خدمت مین حاخر برو کرو و لت خوابهون من داخل ہوئے اسوقت سلطان لے اعظم ہالون شروا تی داعظم خان لودہی و نصیرفان بونانی دعیرہ کو بہاری نشکرا در نامی ہم تتیون کے سامندشا ہزادہ جلال سے السلے کر کئے ہیجا۔ان امرا کے ہیو نخے سے پہلے ٹا ہزادہ نے اپنے تبض طرفدارون اوراہل وعیال کوفلعہ کانِی مین جپوڑ کرتیس ہزارسوارا ورنتخب ہاتھی لیکرآگرہ کی حانب کو ج کیا ا مرا یا دبشاہی بے قلعہ کالیبی کا مخاصرہ کیا جندروز توپ و نفنگ کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی آخر کو اہل قلعہ عاجز ہوئے اور قلغہ کو ت أسلطاني لے فتح كرليا اوراككو خوب لوفا اورلوٹ كے مال سے مالا مال ہو كيا جب لطان ابر ہم نے شن کربہائی واربنطنت آگرہ کو فتح کرنے کے لئے گیا ہے تواسے ملک آ دم ممکر کو اسکی حفاظت کے لئے ہیجاوہ حلد رہیان آئینیا سلطان جلال الدین برجا ہتا متا کہ حیطرح اس کے رہائی کے مشکونے تلعد کا بسی کو نوانا ما اِسے اسی طرح میری سیاة اگره کو نوسے مارے مگرماک وم دلے جلال الدین سے میٹی باتین نباکردم دلاسے مین رکہا اور بادشاہ سے امداد طلب کی اورسارہے حال سے مطلع کیا شلطان ابراسیم نے اٹھارہ نہرار سوارا وروہ ہتی ملک آوم کی مروکو سے اس کمک سے اسکو اسی تقویت ظاہری اور باطنی مال ہوئی کہ شا ہرا دہ کو بینیا م بیجا کہ اپنی موا و ہوس باطل سے بازآر وينزوآ نتاث گيرونوټ ونفاره اوراما إنت شاہي کو برطرف کوا ورا وُراميرون کي طرح زند گي بسرکره توینن نمهاری تقصیر ما دنتا ہ سے درخواست کرکے معاف کرادینیا ہمون یقین ہے کرسر کارکالیی برسنور ابن عماری جا گیرمین مقرر ہو جائیگی سلطان جلالی الدین دلنے یا وجو و کیہ اس کے یا س تیں ہراربواراور ، واجلی اہتی ہے ایا بوداین کیا کہ ان مغرایط کومان لیا ہرحیدا حراف اے اسے بیجها با کرخب کک ہم زندہ بین کو ٹی آفت تنمیز نمین آنے دینگے آپ کے لئے حالیٰ لڑا مین کے فراس سنے انکا کہنا ہونا اور الدائت ماد شاہی کو ملک آدم یاس مہیندیا ملک آدم لنے ابہاب

ندکور کو باد شاہ کی خدمت بین ارسال کیا اور حفیقت حال کوء حس کیا باد شاہ کالیمی کو تھے کرکے اٹما وہ بین اگیا نتا اُس سے اس صلح کو نہ قبول کیا اور شغرادہ کے ہستیصال کے در ہے ہمواجب شغرادہ کو اس ارادہ کی خبر ہموئی تو وہ راجہ گوالیار باس بناہ لینے گیا۔ اور اُس کے تمام میر لیے سیاہی براگندہ و براینان ہمو گئے سلطان ابراہیم سلے آگرہ بین انکر قیام کیا۔ ہمیان مہت سے امیرون ان جو اُسے مناحف تنواطاعت خلیار کی کریم واوخان توغ وارکوا وراور امراکو دہلی کی محافظت کیلئے ہمیجا۔ بینے زاوہ محرود کو قلد حنید یری کی حراست کے لئے اور شنزا وہ محد خان نواسہ سلطان خراد

مهمرگوالب ر

اب حصارگوالیار کی فتح کے لئے بادلتا ہ نے غرم نا إرد كيا -اميرالا مرااعظم ہا يون ر وانی عاکم کرہ کو تبیں ہزارسوار و تبین سور بخیر فیل دیے اور قلعہ مذکور کی فتح کے لئے روابۃ کیا اور لبداس کے آماہ اورا مرکبرے عظم کے ساکھ اور حینہ اس کی کیک کے لئے سیح ں اوٹ ہی نے گوالیار کا محاصرہ کرلیا آنفا قات حمۃ ہے یہ نہاکہ آسوقت راج مان سنگروا لی گولیا فوت م*بوگیا متها وه شجاعت و ندبیریین اینی امثال اورا قران مین متنازیتها وراشکا* بدنیا م*کرمایت* تائيم بتقام ہوا اوراش نے قلعہ كے يحكام مين خوب اہتمام كيا اورسلطان ابرا ميم كے احراكے ایک د ولنخانهٔ ٔ *سلطا بی بنایا - اُس مین هروز* ده حجع نهویج اور دمات ومعاملات فلعه گبری مین مشغول مہو ہے راجہ مان سنگیرہے قلعہ کے پنچے ایک عمارت عالیتان نبائی تنی اوراُسے گرد ایک مضبوط حصار بنایا تتاا دراسکانام باول گڈہ رکھانتا اُسکے پنچے اہل اسلام لے نقبین لگا یکونج ر اُن مین باروت بهرگرانکوافرا باجس و فلعه کی دیوارگریزی اور وه قلعه کے اندر داخل مہوئے آور با داگیج فتح کرایا اور و یا ن ایک گائے روئین یاسی نتی کہ جسکی ہند و بڑی بوجا کرلتے ہتے اور نام سالمین ا فغاینہ مین کلہاہے کہ اُسکے مُنہ ہے آواز بہی نکلتی نہی اُسکو اکثر واکڑا گرہ ہیجا اور بیان مسلطان سے ولى مين بهي وروازه مغدا و براسكه نصب كرايا شهنشاه اكبرك عدد مك بهان و گائي موج دنني . سلطان حلال اذبين كاماراجا ثااورسلطان برميم اورأ

ما لہمی کی وکالت کے لئے روا نذکیا۔

## نین کاڑاوران کے فاق

جب بشار ببلطا نی گوالیارمین بیونچا تو ڈر کے مارے سلطان عبلال الدین سلطان مجرو خلجی ما بس ما لوہ گیا اُس نے اُنکی اُ وُہلکت اِنجی طرح نہ کی تو دہ کڑھ کنٹنکہ کو میلا گیا نیمان کو نڈون کی ایک خا نے اُسے گرفتار کنیا ورا بنے رسوخ کے لئے مقید کر کے سلطان ابراہیم یاس بہیریا۔ یا وشاہ سنے خوش ہو کڑ محلبول مراجعے کی اور بہانی کوجس کے ہانتہ ریخیرون مین سندھے ہوئے تنی بلا یا اور قبلعہ الني كوفيدمين رسينے كے لئے روائكيا مگراہ ہى مين احد خان كوبه بحكرانے الخف سخال كرايا-بعدان مهات کے سلطان ابراہیم کوکسی رقبیب حرلف کا خوف و خطر ماقی نبین رہے اوروہ دمامین آیا ا دراییامغور موگیا کاپنے باپ وا دا کاطریقہ جومروت اور سلوک کا لینے غزیرون کے ساتھ انتا حیوار دیا۔ اور کہنے رنگاکہ یا دشا ہون کی نہ کوئی قوم ہولی ہے نہ کوئی اُنکا خونش درشتہ مند ہوتا ہم سِبُّس کے غدنسگار ہوتے ہیں اُنکو نوکرون کی طبح غدرت کرنی جائے اب وہ ا فغان اُمیرکہ وثا ہے بہا نئی بندی کا دم ہرنے تے سلطان بہلول وٰسکندر کی محلب مین برابر بیٹیتے تھے اس جا ئے آگے دست بہتہ کمڑنے ہونے تھے اورول ہی ول میں گالیان دینے تقواد رکچہ اور ہی تدبیرین موجعتے تنو غوض اس بادشاہ کے عدمین افغا نو زمین جو اُنفاق تنا دہ نفاق سے بدل گیا ادراس نے لمطنت ا نعاینه کا خاتمه کردیا۔ اُسکی تفصیل ایسے آتی ہے بینرکسی ظاہری <del>سیسی</del> میا ن براسری عظم م در را ہے سکندری مین تها باد شاہ نارا ص بہوگیا اورائس لے بھی حقوق سابقہ کے اعتما دیرا کڑ کی انتر مناسے غفلت کی آخر کارنوب ہما نتک بہو مخی کائس کو یا برنجیر قب رکرے ملک آ دے کے حوالہ کیا اورائس کے بیٹے پر نواز ش کرکے باپ کی حکیہ بقرر کیا بعض امراء سے جوميان براس عدا وت ركت نت بادخاه كوصلاح ديكرايك مكان بنوايا اورأسكيني ا کے نہ فانہ کہاجب بیمکان بن نباکرد و عمینے میں ابکل خونک ہوگیا نو نہ فاندین باروت کے بسرے مو يتياه ركما ورميان مبواكو فيدس رباكيا وراسكوا وراحون ممرا كويطك خلاف بازش كي كني تتي خلعت ولانه من المستعمة أوراسي المراوان في كني دائي ولي في الشاه كاحوت وا ما دا ماك ون باوت استان مراس كماله اللام فان كوميرس بايساط في كنور ال فقيت ميريا إلى

السلال براممرود ہنوٹ ز. ہموکرا سنے کھی بغا و ت اختیار کی ہے ۔ آپ مصاحب ' ایت کرمے اس شام کا میں ج يسن تغمه كراياسي جمع مو جنا درصلاح مشوره كركے تبائے كرميں كمياكروں اور مجھے تم يراليها اعتماد ہے کہ نم جوصلاح و دیکے وہ بیرے ملے فائدہ مندہی ہوگی جربالحکم بیس ي ينال المكان من جا صلاح منتوہ کرنے لگے کو وفعنا سارام کان اڑ کیا اور پر جیسے کو ورشیکی پیٹیو اسٹاک میں اڑکے اس مكان كارنكي واستان فقط احديا وكارنے نارىخ سلطين افغا نياير للبي بيجسي اورورخ نے نہیں لکھی۔ملککسی نے یہ کلہاہے کرمیاں بہوا قبد خارز ہیں اپنی سوسے مرکبا کسی نے مکہا کی باوشائے سے قتل کرا دیا اور بہا ؛ بیبنا یا کہ وہ بیاری سے مرکمیا۔ ہ ہزاری رکبتا تہامع اسکے بی<mark>لو مکے ق</mark>لعہ گوالیا رکی سخیرے لئے بہی اسنے اپن حیتی وجالا کی در شرندی سے کئی میر کھٹے نچ کر لئے اور قلعہ کوالیار کا را وخندقیں کہو وکراینے سیامیوں کو فلعہ کے فریب پنجا یا اور مور جاب ی کرکے سرِ قرر کے اور اُس نے قلعہ میر گول اید ازی ٹ رقع کی ۔ اور مبند و اُول ، نے بالیس تبل کی میگی م و کن رونی کھر کھوے اور روش کر کے مسلمانوں پر مار بی نشر وع کیں طونین کے آدنی باک ہونے ۔ نشکر ہا دشاہی نے تو پخا مذلکا کر دشمنول کوالیسامجبور کیا کہ وہلعہ کے ا ندر کھی او ہرسے اُ دہر بنیں جاسکتے تھے اورا بیسے جران ہوئے کے عنقریب اپنے تیل الک کرائے ئے۔راجہ نے مصمح ارا دو کر لیا تہا کہ سات من سوناا در کئی زوج فیل اور اپنی بٹی ملطاً ب سيخ ريما يك فلات مرقّ تنابي حكم صا در مواكه عظ يهييني محسورين عانسرم ن بڑنا تیا اُسنے محاصرہ ہے ہاتھ اُٹھا یا اور چلنے کی تباری کی کہ ، بیش از و و " از نے مجما یا کر سمکوشه ہے کہا ان کاارادہ اُسی طرخ تیری جان یا ۔ ک

ي بطن را امراني جان -، يا جه اسانه استنهي استراطم بها بور في

چالیس برس سے باوشاہ کا نک کھار ہا ہوں مجھے باوشا دے عکم سے سرنا بی نہیں ہوتی ا محرُّ خاں لوہ ی اور دا 'وو خال شروانی نے اس سے کہا کہ با وشاہیں کیلے حواس سی یا تی نہیں تو اکه وه بُری تبلی خدمات بین نمیز کرسکے نیرے پاس میں نبرار موازیں بیٹوں پاس جلاجا اور اپنی حفاظت کی تدبیرکر- ہمکوفیٹن ہے کہ شخبکو اسلنے بلایا ہے کرمبال بہوا اور عاجی خال سے جوسلوک کبیاہے وہی تیرے ساتھ کرے -اسنے بہریہی جواب باکہ با دشاہ سے سزمانی کرتے ہیں اینامنه کالامنس کرونگا اورنمک حرام ایت میں نہیں کہلواونگا۔ اس سباحثہ کے بیدوہ وہلی کی طرف روارہ ہبوا -اثنا دراہ میں خبراً کی کیسلطان نے محموم کا بی ا چین خاں سابوقیل کونٹل کرا دیا اسلئے والو د خال درالہ داوخاں نے پیراْ سے سجہا پاکہ اکھی الک تحمیر کو فی آفت نئیں آ نی خیرای ہیں ہے کہ بہا نسے اپنے بیٹے یا س جونبور جلا جا کرا ب بھی سے کہا مذما نا جب ہو ملی کے قرب بنچا توسلطان کا حکم آ پاکہ اپنے سب گہوڑے اور ہا تھی خوالہ کئے ان حکم کے آتے ہی اُسکا سارالشکر مِراگندہ ہوگیا جبٹے ہو کی ہے دو کون پر تہا تو باوشاہ کا آبذا خلص نا فی نزا مذا درسیه اوازم سیه لاری یلنه آبا با و مخلص کو بھی حکم تماکه عظم ما یوں کوا مک تو برسوا ر كراكة شرك أندراه كب اورقبدخانه من والدے أسنے باوشاہ كے فركى يور تنجميل كى عظم تمالو نے مطان کولکہا کہ جوتیرے ول میں آئے رہ تومیرے ساتھ کر مگرمیری وہ بابتی سُن سے اول پر کرم میا ( اسلام خال سے مرا دیم) فیتنه انگیری پر بهت آما د هے اسکا بدارک کر۔ و دم میریے ضوا وراپ و کے لئے یا ٹی کوبند نذکر۔ بعد اسکے کُسنے کو لیٰ اور درخو اسٹ پا دشا ہے سینیں کی ۔ ہیں جوانمرد کو ہاجم نے قرید خانہ میں من کراویا- اس کافتل ہو ناتہا کہ باوشاہ کے باتھ سے سلطنت کا جا ناتہا۔ با دست ۱ و رباعی امراکی اراکی اعظم ہما یوں کو کی مورخ لکہتا ہو کہ اُگرہ میں قبید کمیا کو بن کہتا ۔ ہے کہ دہلی میں اُسکا ایک مبیا کڑھ مانک بورس تها ا در بسلام خال خطاب کهها تها آسکو بازشیاه نے کہیں اور بدل دیا ا در اسکی اِجُراحِدُ فان كومقررار كے بہجا۔ حب سلام خان كوا بنے ہاہيے قبد مونے كى خربہ يوخى تواست ہے باپ کے سامے ملک مال پر فیضہ کیا اور لشکر جمع کرنے احمار خال کوجو اسکی گار مقدر موآ

الع مهم

بهاشكت ى اورغكرُ بغاوت بلندكيا- انبين نون بي باوشاه پاس فيح كواليار كم وُں کمے قبضتیں تھا اسکنے وہ خاطرجمع سے کڑھ کے فتتنہ کے تدارک من مقرف طم یا بول لودی وسعبدخال لودی پیسرمیا نی مبارک خال لودی که امرارکمارس سے نئے دشکر کو الباریے قرار کرکے لکہنو کو جوان کی جاگیریں تہاہطے گئے اور اسلام خال کے فلنہ وقساو کو آنہوں نے خوب طریا ویا۔ یہ دیکھ کرچاروں طاف سے لشکر جمع کیا ۔اور احکرخاں برادر اعظم نہا یوں لودی کی جانب کے اور حیندامراکے ساتھ بہاری منتخب لشکر نے ک شكرفنوج كتربب نصبه بالكرئوس بهويخيا توا قبال فال-مشته کیا اور پراگذه کرے بهگا دیا ہجب به خیرسلطان بزاہم نے امرا کو لکہا اور بعث برہمجا کجب نگ تم اس ملک کو باغیو ک وتومروووول اورتمروول مي مجيح جانوك اورس تمها میں ومکہونگا اوراحتیا طا انکی کماکے لئے تغاریجی ہجیدیا ۔ باغیر ں کے نشار کا شارعا دِ *بالحيول کا نها سلطان کالشاري اس بزار تها -جي* دو نو لشکر نزد بک ننها كدلرا الى تثيروع بهوكه اسوقت بفتدا وعهد تيخ راجو كارى نے بیند اور نصایج ارهمهند کو چیوٹر کرکسی اور ملک میں ووسرے با وشاہ پاس جے ایس کے ۔اسو قست دو نو تے اخرفال سیالارشامی سے مشورہ کرکے ناه کوء صند اشت پهجی حب کویژ مگریا و شاه نهایت آشفنهٔ خاطریوا اورتسم طصلح سے ایساجلا ه! بی حاکم بها ، وتصیرخال لوحا بی و پینچ زا ده فرمل کو حکم بهجه ا کی توراو برگھن ڈنٹا - ہاؤٹیا ہ کے قوت کا لیع کی خبر بھی ۔ دونوں بَوْ سَكُ لِيتُولَ مِر لِيتُ لَكُنُّكُ معلوم نهي كَنْ سُرُكَةُ لِي كِرِزَمِينَ بِرِكُرْ- يَسِلْ لِسِي لَّا

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ا ورزيا ومغت رور موكيا-

شایدی کھی مونی ہوکہ مدان جبگ ہیں بہائی کا گلا بہائی کا شے اور باب کا بٹیا اور بیٹے کو باب اللہ کا بٹیا اور بیٹے کو باب اللہ کا بیٹا اور بیٹے کو باب اللہ کا بیٹا اور بیٹے کو باب اللہ کا بیٹا اور بیٹے کو باب کے خون سے زمین کو نمرخ کیا ۔ باوٹ اللہ خون کے ایک کا بلی سیا ہی نے اسلام خاں کی بیٹیا نی پر البہی گولی ماڑی کہ وہ زمین پر اگر کرمر کہا اقبال خان تھی باراکیا۔ اور سعید خال لوحانی اسیر ببوا ۔ غرض سارالشکر تقریبر ببوا اور انجی کی اور آئی کی سارا بلک تا اور آئی کی سارا بلک نا مال باوٹ اور آئی کی سارا بلک نا مال باوٹ اور آئی کی گرامرار سکندری کے کینہ سے میں نہ جوا اور آئی کی خرخواسی کے کینہ سے میں نہ جوا من نہ بھوا۔ خیرخواسی کے کینہ سے میں نہ جوا من نہ بھوا۔

را ناسنگا ہے سلطان ابراہم کی لڑائی

i سوقت را نا سنگلسے ڈینکے گئے گئے کی تیاری ہوئی میاں بھتی اس مہم کے سید سالار مقرر ہوئے میار حسین قال زمجن میاں فال فا فال فریکی میا رہمو**ت ج**وسطان سکٹر کے عہدیں بڑھے ولا ورشجاع میں الار ہے اورخکی وہ فدر ونزلت صدے زیادہ کرتا تھا۔ اور حبول نے اس کے عہد بنیں فتوجات عظیم عال کیں تہیں اور قلع نسنجر کئے تیے۔ بیسب سیسالارمیا ں بنتی کے ماتحت مقرر کئے گئے جب بر را ناسٹگا کے ملک میں سنجا تو یا دشاہ نے میاں کہی کو حکم لکہ کرہجے کہ میا رخن خال ورمیا رمعروف کوکسی عمده کمیشنے گرفتار کرکے پیجد و میاں معروف کے تیمے ہیں مبال مكتى كئے اوربها منبایاكه أسلے بیٹے كى جود و مینے پہلے مراتها تعزیب كے لئے آیا ہوں۔ بيال معروف كويبلغ مي حقيقت عال يراطلاع تبي الشخيبال نكمي سے كماكه باوشا و تو ويوا ند ہوگیا ہے آپ صبح سلامت لینے خیمہ کو تشراف لیجا نے اور میاں مغروف کے فید کرنے کی فکر نہ کیجئے وہ آئیکے بس کانہیں ہے میال ملی ایناسامنہ لبکر چلے گئے اور بادشا ہ کو اصل حال لکہا سلطان نيجواب وبياكنم خودكيون لؤكو فيحتمبون مسكة زمين تمكوحكم وينامون كهخو وطراخمه لكاؤ ا در آئیں افراکو بلائوکہ باوشاہ کا فرمان سا باہی جمہ اول صین خاش کو بلولو رمیاں ملی نے بادشا ہ کے حکم کی تعنیل کی اور جمہ اگا کے امراکو ملا یا تومیا حسین خال جمیر بھاہ برآئے اور ایکبرار

سكطان ابراميم لوءي

سپاہی سانخہ لائے جنہوں نے اپنے تھیا رسفیہ کیڑوں میں جمیائے اورائن کو تکم دید ہاکرچ خیمہ کے اندرجا ول توتم با مرکی خوب خبر داری موٹ باری سے کرنا میال ملمی نے بھی ووسرے یہیں ہزارسیا ہیوں کوچیمیا کرگھا ت ہیں بٹھا رکہا تھا! وران کو عکم دے رکہا نذا کرجیہ بیار هرو**ت** وحمین خان خیمہ کے قریب آئیں نومیا رحبین خا*ل کو گرفتا اگر دینا ہمیا ہے جین* خال جب خیمہ کے قریب آیا تواں کو لڑگوں نے خیروی تھی کہ دوسرے خیرین سیائنی اس کی اور یاں معروف کی گرفتاری کے لئے منتھے ہیں تواسنے اپٹے سیا ہیوں کوعکم دیکراس جیے کی طنابیں کٹواویں میں کے سبب سے میاں ملبی کے سیاسی کچھ دب گئے اور کچھ طاہر دکہا کی دینے لگے اور بیرمیال حین خال دوسرے خبر میں واخل ہوا اور میاں علی سے کہا کہ فرمان طرب کے بال ملبی نے کہاکہ فر مان شاہی کا اس طرح بڑمہا وسنورے خلاف ہے۔ اس برمیاں حبین خاں نے کہا کہ بی خوب واقف مول کہ اس خمیرا ورسیا ہیوں کاطلب بہتا کہ مجھے ادر میال مرون کو گرفتار کرے مرس نیرے ایسے دموں س کب آتا ہوں یہ کہکرمیاں معروت كا باته ميں ہاتھ ليكرخبرے وہ باسركل آيا۔ حب میار حسین خاں نے ویکہا کہ باوشاہ کے ظلم سے نجات کسی طرح منین موکنی تو ایسنے را (ا سنگا پس اینا کس ایجا کہیں تمہائے یاں آ تاہوں ۔را نا اُسکے آینسے مترو وہوا۔اسکی بہادری کی ىنېرت اسكے كانوں تركى پنج على تنى - اُسكو يە گمان مبواكه ال ميں كونى مكروزىپ ہوگا- مگر بېروونو ں عہد ویمان البیے ہو گئے کرمبار حسین خال اُس پاس جلاگیا ۔را نانے ہی لینے ستیجے کو ا<sup>ن</sup>سکے استقبال کے گئے ہیجا. بیران میاں اور را نامیں ملاقات ہو ئی۔ یا وجود یکہ میاں کئی ماس تیس مزا سوارا ورمین سوقوی مبیکل بالھی نئے ۔ گرحین خاں کے چلے جانے سے اس کی کمر ڈٹ گئی باں مکہی نےمعروت فال کو لکہاکہ تم میا ہے بین خال کے بڑے دوست ہو۔ اور وہ سکرش بے وہمنوں سے جا ملانہ ہے بیرنم ہمارے سانھ کیوں ہو اُس پاس کیونہیں جاکتے میال معروضنے جواب پاکمبر ہلطان ببلول اور آنگی اولاد کانیس سال ہے نمک لمطان *سكندر كے ع*ہد مير ہيں ہي طراسيه سالار تہا۔ قلعہ جو ند کومي<sub>ا س</sub>نے فتح كيا ۔ راج نگر کوٹ کو پنے مارا-ارراس بت توحبکی میرسنش نین نهرارسال سے مند و بیال کرتے تبے یعنے اسکو یا ماافطائی کم

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

راجه بهارت سامتان موناس لایا سلطان ابرامیم کے جہدیں ساری بانٹر الشنیٹ ہوگئی میں میں خیرخوا ہ بھی برخواہ سرکش باغی سجما جاتا ہوں میں اب بھی با دشاہ کی ضرمت کرنے کوجو ا فی میروکی جائے تیار مہوں۔ ھے ہیروں جائے سیار ہوں۔ یہاں یہ فیں مبوری تنہیں کہ را نا لشکر لیکر میا ل کئبی سے لڑنے کو انموجود ہو، گڑمیا رضین خال ا وشاه کے ناے کا اتنا پاس کیا کہ را ناکے ساتھ اطرانی میں نہ یا سیندہ کے بہاورا واشکرشائی رحواکیا ا ورآسکوشک و بدی مشام کومیا احسین خالخ میاں مکہی کو لکہا کہ ان مرکہ ہے وہ بیش بڑف کے کہ ایک ال آوی کیسے قوی ہونے ہیں کہ تہو داسے ہند وس نے جو بکدل ہے نیر تے ہیں ہزار موار ملو شکست پدی اورجوامرا لینے با دشاہ کے ساتھ بک جمعت ہوتے ہیں و کسبی کسبی خدمت عظیم بجالاتے ہیں اب تم بیاں مبال معروف کونیار کرکے میرے باس آوہی راہت کوہرو۔ المعروت جهر ارسوار ليكرميا حسين فال كالشكرس والمع مرا فاكالشار ومتى ويثى وطيس العرف برموت ك فرفت كونها ما بهاكه الح سرير المرانس رباب حبان وونول ك لشَّار وں نے دہونسہ مجا یا تورا نا کے کان سے بینہ بخفلت با برنکلا ۔افغان یا تھول کیلوا ہر کیکر جروا ية إليه كريب كرانكو نيرينان براكنده كروبا يخود را ناستكار في موا مكر عباك كرجيبا محل كيا - حب مها ليكي يوس به خبران تووه طرا شرمنده موا - اور بادشاه پاس مبال بايزيد استعطا لودي مخشي سياء في وحين فال كارشة دارتها - أس في كى خزريجي اورميال حين فإل في يدره إلهي ا وزن سوارور السام وملى بہتے بسلطان اس فتے سے بہت خوش موا اورشاد بانے بچوائے ا اور دوبيش قبمت بالحتى اورجار كهوط او خلعت اور شبك وخنجر مبال حسين غال اورب ال سروت کو حذایت کئے اور ایک فرمان لکہاجیس ان دونوں سرداروں کی نغریف کا ایک طومار باندا ورايكال رصاب ري طايري -بهارش بها درمان کی بفاور نیا ته ال ففالفت فلا برى وياطني امرار مكنيدى مصلي يا ده بري اور لسفه سامراكو قيه فأسي سراستاكر ما داتو مرائي دلول مي خوت وبراس زيد وه بوز- درياخال لوحاني هاكم مبار

و ولت خال لو دېي عالم ښجاب کې بغا وت

· صناب فالع بها در سن للما و مولوگي و كار الندها. أ وتعلق بي اجواء اور الربز ل م فراسيسيون غيره كوكيونكر تكالا - اوران فوا اللي الاسريدي من وي المحالية المرك كم والت الكيس جرمن باله الم ي م المان يسايل و عليه المان الم الوقع بالديم مالات تفصيلي و علي . وجسرے مع اللہ الماء عالم الماء تک کے جس من حضرت علیات وقات یا الله مالات لکیم بن اوروا قعات عظیم بحث ثام کے غدروبغاوت کو آبغضیل بیان کے بروون کا بیار ہوتا الي ي بيشم ديداك. اي -رح : ﴿ أَنَّ مِينَ إِن محارِمات عظيمه كاذكركياكيا يجو أكلتان كاورطكول = إدب فیااز لفه می سواے بندوستان کے ہوئے میں جیسے حباک کرمیاء جنگے اسوار ملک مودان ا از سرتیم کانام آیکن قبصری بواس مفصله فویل مضامین د ٥ ي يه من الله وفيد المسلطنة كمان كمان يح منذاور كليندس كورا في يونا منظم الله الله ت كماتبديل ل بوئي - سندوستان كے ليے قوانين كيونكر مدون بو مرائيس البيت بري وبري حدودكس طرحت كي لا منسياه كيونكرمرتب بوني وغيره رسره ملا وال ١٠٠٠ من ١٠٠٠ يماني يم سيم حصص بلا علد المريم ئے کے بیٹھ آئریری نیٹی رب یو ہرت اِلعلوم علی کراہ دلا مرا کے بیٹھ آئریری نیٹی رسٹ ب فرمائے جوبالک غت والدیکی



استسطيوط بركسي من (جوسرسيطيهالرحمة كا قائم كيا بواا ورمحدن كانج كي ملک ہونے کی وجہ سے قیقی معنوں میں ایک قومی پریس ہے ) لو ہجا ورتھے مزونو فنم کے جھاپوں میں اردو وانگرزی ہرقسم کا کا مہت صحت اور کفا ہے گئا بهوتا افررقت پردیا جاتا ہی۔ اہلِ فوق وضرورت کم ازکم ایک بارضرور امتحان فرمائيں - زخ زبانی یا خط و کتا ہے طے ہوسکتا ہی۔ مطع كواس كے قديم وال نظر سرپستوں كى جانب جواطبينا بخب أ استناه عال موني بين أن كي قل عن الطلب رواية كيجا سكتي ي -عليكره اليبيوط كرط امي ايك خبار بي اس برس ف كلتا بي وكالج كا سرکاری اخبار ہوا ورجو سرسیوطیدالرحمة نے کابج کی بناہے بھی قبل جاری کرنا ترق کیا تناا وجہیں کام کی خبروں کے علاوہ عام اورمفیدو دلحیب مضامی ثبایع ہوتے بیں قیمت سالانہ جاررو پیشتاہی دوروپیة کھ آنے۔ منو ندمغت اشتارات کا



## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

LEON THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

101

I TEC TUILS